

اسلای قالی

بائل اوردور مِدَيد كناظرين

عصنت: جادندا حرمنبر صباحي

المارة ا

#### جمله حقوق تجق مصنف محفوظ میں ©

اسلام قوانين بائبل اوردورجديد كے تناظر ميں نام كاب

جاويدا حرعبر مصباحي مصنف

مجمال تبعبر الحمه جيلاني عبر کیوزیک

عالمه عاتشه سلطانه عنبر يروف ريدنگ

يحادي الاولى ٢٣١١ه المارج ١٥٠٥ء اشاعت اول

صفحات

-ا350 *ادو*پئے قمت

الماردوبازار، الاور Mob: 0300-8852283

Ph: 37352022

10

11

19

9.

| مشمولات |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| صخنبر   | عناوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فبرغار |
| ٨       | انتباب المناب ال | 1      |
| 1.      | تقريط فجيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲      |
| 11      | كلمات فير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲      |
| 10      | تقريظ جليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -      |
| 14      | コプロ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P      |
| 19      | گفتنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵      |
| rr      | مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      |
| -       | بابادل: فدائ متعلق عقا مدواحكام ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 0    |
| M       | توحير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1      |
| 00      | عرمثرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r      |
| 44      | توحيدے پھرنے والے يعنى مرتدى سرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣      |
| 44      | الشكاديدار .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      |
| ۸٠      | خدا کی مل تا بعداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵      |
| Al      | الله كى نافر مانى ميس كى كى اطاعت نبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Y      |
| ٨٣      | فدا کی جموثی قتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      |
| ۸۴      | قامت المستحدد المستحد | ٨      |
| YA      | لعد في لعد المورس إوراخ وكايروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9      |

بابدوم : البيااوروسل عظل عقائدوا حكام

| 95 | انسانوں کے لیے نی درسول کا انسان ہونا ضروری | 1   |
|----|---------------------------------------------|-----|
| 95 | عيب وخطاسے ياك ہونا                         | . * |
| 90 | ما فوق العادة قدرت ركهنا                    | ٣   |

| 94  | قانون سازادر مخارمونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 91  | امت کے اوال سے باخر رہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵   |
|     | باب وم: عبادت كقوائين ص ١٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 1-1 | יוכ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |
| 101 | روزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲   |
| 1-0 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣   |
| 1+4 | زكة وصرقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٦   |
| 111 | نتند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵   |
| III | حيض ونفاس كاتحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   |
| 119 | عورت اور مجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   |
|     | باب چبارم: معاشرتی ادر ای قوانین می ۱۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177 |
| irr | تغظيم اورطاعت والدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   |
| 11- | پررگون کادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *   |
| irr | انسان کوکتنی آزادی ملنی چاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣   |
| IFF | مثوره کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P   |
| 117 | چووث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵   |
| 100 | ق کی عد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 4 |
| ırr | قتل فطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   |
| 100 | الله المناسبة المناسب | ٨   |
| ITT | اختلاطم دومورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9   |
| IAT | مورت کا گھرے شوہر یا محرم کے بغیرا کیلے نکلنا<br>لیوان ریلیشن شپ لینی شادی بغیرا کہی مجھونہ سے دہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1-  |
| IAO | ليوان ريليشن شپ يعني شادي بغيراً پسي مجموعة سدينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11  |
| 194 | t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11  |
| 119 | زعایهامُ (Zoophilia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18  |
| 11- | يوى كا تبادله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10  |

| rrr  | عصت درى كاعكم                                                                                                   | 16   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| MA   | مدتذن                                                                                                           | 17   |
| 10-  | ثبوت کے لیے دو گواہ ضروری                                                                                       | 14   |
| MA   | عورتوں کی گواہی                                                                                                 | 1/   |
| ror  | كيام دوكورت برابرين.                                                                                            | 19   |
| ran  | بم جنسي المالية | · Ya |
| ryy  | چوري                                                                                                            | m    |
| MA   | پردهٔردی (Human Trafficking)                                                                                    | rr   |
| 121  | يروسيول تعلقات                                                                                                  | rr   |
| 120  | كاميذى ،تفريح قلمين ادرسيريل                                                                                    | re   |
| 71   | وشمنول سےسلوک                                                                                                   | ra   |
| PAY  | ذى يعنى الليتول كاحكام                                                                                          | 24   |
| rar  | جن خالف كي مشابهت                                                                                               | 1/2  |
| 190  | فريب                                                                                                            | M    |
| 194  | يتيم وسكين                                                                                                      | 19   |
| 194  | غسينا                                                                                                           | ۳.   |
| r    | عنوددرگذر                                                                                                       | r    |
| r-r  | برون کی صحبت                                                                                                    | ~    |
| r.4  | تكبر                                                                                                            | rr   |
| 1-1- | جيه، عمامه اور پگڑى                                                                                             | ام   |
| rir  | دادی                                                                                                            | ro   |
| -12  | جادوگری                                                                                                         | -    |
| MA   | 5 J 613                                                                                                         | 12   |

| ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 8  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| وت المالية الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - P  |
| ااورلائری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9. 0 |
| يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t c  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| باب ششم: _غذا كي توانين ص٣٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 14 |
| يال وحرام جانور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 1  |
| زيركاعم المستعدد المس |      |
| نوركاخون فرركاخون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 P  |
| ردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 6  |
| رسلم کی دوکان یا ہوٹل کا گوشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | غ ۵  |
| ي كالبين هاوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ř. Y |
| يندول كاجوشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 4 |
| راب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 A  |
| باب مفتم: _ إ زدوا بى قوانين ص ١٥٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| ادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 1  |
| ادی کس کی پیندے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = r  |
| ردين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n m  |
| ب سے زائد بیوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [] [ |
| رم محور تل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 0  |
| يندار تورت سے شادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| ادی سے پہلے ایک ساتھ رہنا اور گھومنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 4  |
| لفاروشر کین سے شادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ^ ^  |
| الم كون؟ شوهريا بيوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 9  |
| لاق اوراس كا اختيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | b 10 |

|        | وانين کې بائبل اور دورجد يد کے ت            | لاى |
|--------|---------------------------------------------|-----|
| רוץ    | دورافاح                                     | 11  |
| M19    | مطقة كا نفقة وعنى                           | 11  |
| rrr    | بچوں کی دیکھ ریکھ کون کرے شوہریا بیوی؟      | 11- |
| 779    | كتن بج بيداكرناما بيع؟                      | 10  |
| ואיז   | ہوشمندی اور مکلف ہونے کی عرکتنی ؟           | 10  |
| Labela | وراثت                                       | 14  |
| 779    | يتيم يوتے كى وراثت كامسكم                   | 14  |
|        | بابعثم: _ أخلاقي قوانين ص ١٠٠٠              |     |
| الماره | تاويباولاو                                  | 1   |
|        | بابنم: تعزيراتي قوانين صهمه                 |     |
| una    | بشرط ندامت سزا گناه وخطا كا كفاره بن جاتى ب | 1   |
| rra    | مكمل ثبوت كے بغير سزا كانفاذنهيں            | r   |
| 277    | عدل دانصاف ادر بجرم کی درازی عمر            | ٣   |
| rom    | قيدو بند كى سزا                             | ٦   |
| ror    | کوڑے کی سزا                                 | ۵   |
| ror    | موت کی سزا                                  | Y   |
| 404    | عگیار                                       | 6   |
| 41     | باتھ کا نے کی سزا                           | ٨   |
| ndla   | تصاص کی سرا                                 | 9   |
| *44    | اناني عضوية تيزاب چينكنے كى سزا             | 10  |
| AFY    | الإنت رسول الله كامزا                       | 11  |
| 1/4    | 12 3 5                                      | 12  |

مالات مصنف

## انتساب

ہم اپنی اس کا وش کو درج ذیل علما ہے اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، جن کی عظیم خدمات کے ابواب میں تقابل اُدیان، اِحقاق اسلام اورر ِ نصار کی والحدال بھی ہیں:۔
(۱) ججہ الاسلام اِمام محمد غزالی علیہ الرحمة والرضوان (۵۰۵ ھے۔۵۰۵ ھ) جنھوں نے صراط متنقیم پیگامزن رہتے ہوئے تقابل اُدیان کے فن کوفروغ دیا اور اِسلامی عقا کدوا حکام کوعقلی وفقی دلائل کے ساتھ خوب واضح کیا۔

(۲) إمام فخرالدین محمد بن ضیاء الدین بن عمر دازی دحمد الباری (۵۳۳ هـ ۲۰۲ ه) جنهول نے دفاع اسلام وردنصاری کے مشن کو پھیلا یا اور اسلام کی حقائیت کوخوب آشکارا کیا۔
(۳) پایی حربین مجاہد آزادی علامہ رحمت اللہ کیرانوی دحمہ اللہ (۱۸۱۸ء۔۱۹۸۱ء) جنهوں نے دور جدید بیس غزالی ورازی کے مشن کو مزید جامعیت کے ساتھ نشر کیا اور عصر حاضر کے محققین کو میہ بتلا دیا کہ دوسر نے فدا جب کی تو بین کیے بغیر بھی ان کا تجزیاتی مطالعہ ممکن ہے۔
(۳) محافظ اسلام علامہ حافظ ولی اللہ کشمیری لا جوری رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۵۱ هـ ۱۲۹۲ه) جنهوں نے برطانوی ہندوستان میں پادر یوں کی ناطقہ بندی کا فریضہ ادا کیا اور ہمارے ایمان کی سلامتی کا الک ذریعہ ہے۔

(۵) مبلغ اسلام علامه عبدالعليم صديقي ميرضى عليه الرحمة (۱۳۱۰ه ۱۸۹۲ه - ۱۹۵۴ء) جن كی دوت ، طريقة دعوت اورتبلغ إسلام كاايك ايك باب هارى تاريخ كاروش مينار ب، جنهول نے دنيا كى سياحت فرما كركم وفيش ستر ہزارانسانوں كو إسلام كى دولت سے مالا مال كيا اور انھيں ان كى حقيقى منزل جنت كاراسته دكھايا۔

جاويدا حرعترمصاحي

## تقريظ جميل

مفكراسلام حفرت علام محمر قمر الزمال اعظمى دام ظله سكريثري جزل ورلد اسلامك مشن،

بسم الله الرحمن الرحيم

اس وقت میرے زیر مطالعہ حضرت مولا ناعز مصباحی کی نئی تصنیف ''اسلامی قوانین بائبل اور عصر جدید کے تناظر میں''کا مسودہ ہے، اس کتاب میں مولا نا موصوف نے اپنی دوسری مطبوعہ تصنیف ''بائبل میں نفوش محمدی''کودلائل اور حوالہ جات سے مزین فرما کراسلامی قوانین کی عظمت اور کاملیت کو واضح فرمایا ہے۔

اسلام اور میسیت کے عہد نامہ کدیم وجدید کا تقابلی مطالعہ تو نسبتا آسان تھا گر
عصر جدید کے قوانین اور سیکولر نظام کے تحت تشکیل پانے والے ہردور میں تغیر پذیر قوانین کا
تقابل اسلام کے غیر متبدل اور دائمی قوانین کے ساتھ خاصا مشکل کام ہے گرمصنف
موصوف اپنے وسیع تر مطالعہ اور خدا دا ذکری صلاحیتوں کی بنا پر اس مشکل مرحلے ہے بہت
کامیا بی کے ساتھ گذر گئے ہیں اور بغیر کسی غیر ضروری تشریخ و توضیح کے اسلامی قوانین کو ان
کی اصل حیثیت سے پیش کر کے دلائل اور واقعات کی روشنی ہیں بیٹا بت کیا ہے کہ اسلام
ہی ہردور ہیں معاشرتی ترتی ، انصاف اور امن عالم کا ضامن ہے۔

ید دراصل الجامعة الاشرفیدی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے کہ مولانا موصوف نے اس کتاب میں کہیں شریعت مطہرہ کے قوانین سے انجراف نہیں کیا ہے اور نہ ہی کسی مقام پر جدید ذہن میں پیدا ہونے والے شکوک وشبہات کو رفع کرنے کے لئے معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا ہے جیسا کہ بعض متشرفین کے جواب میں لکھنے والوں کا طرز تحریر ہے ۔عصر حاضر کے قوانین کی برتری ثابت فرما کرمصنف نے ان تمام شکوک حشبہات کا از الدفر مایا ہے جو یہود ونصار کی اور نام نہا ومتغربین (متغربین میری) اپنی ایجاد وشبہات کا از الدفر مایا ہے جو یہود ونصار کی اور نام نہا ومتغربین (متغربین میری) اپنی ایجاد

كرده اصطلاح ب) كى طرف اسامام كحوالے ييش كے جارے ہيں۔

ابتدائی أبواب من مصنف موصوف في اسلامي عقائد كے مقاطح ميل توريت و انجیل کے عقائد کا جائزہ لیا ہے عقیدہ توحید ورسالت، بعث بعد الموت وغیرہ کے دلائل

بائل سے دے جن اور جہاں اسلامی عقائدے اختلاف نظر آیا اس کی وضاحت کردی ہے اوراس بات کی کامیاب کوشش کی ہے کہ توحید ورسالت کے باب میں بائبل اور دلائل سے

عقیدۂ اہل سنت و جماعت کو ثابت کیا جائے ، مثلاً عصمت انبیاء ، اختیارات رُسل ، ان کی

تشريحي حيثيت اوران كے علوم غير كي وضاحت وغيره-انھوں نے باب عقائد میں عقیدہ توحیدے انح اف کرنے والے مرتدین کی سزاکو

بائبل ہے ثابت کیا ہے جبکہ اس طرح کی سزاؤں کو دحشیانہ سزاؤں تے بیر کیا جارہا ہے۔

عقائد کے علاوہ انھوں نے اس کتاب میں اسلامی نظام حیات کے ان تمام گوشوں

كا حاط كيا ہے جن كاتعلق عبادات، معاملات، ساجي حقوق، حقوق انساني، معاشرتي انصاف،

عا کلی قوانین، جزاء وسزا، حلت وحرمت، أخلاقی تعلیمات اور حدود وتعزیرات سے ہے۔

معاشرتی قوانین میں والدین کی نافر مانی جمل عد ممل خطا، بے حجالی، مردوزن کا

آ زادانه اختلاط، بغیرشادی کے جنسی تعلقات، بیو بوں کا تبادلہ، عصمت دری، ہم جنسی اور

برده فروشی جیے جرائم جوآج مغربی معاشرے میں عام ہیں بلکہ بعض جرائم کو قانون کا تحفظ فراہم کردیا گیا ہے اور پہ جرائم مشرقی ممالک میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ان

جرائم کی اُخلاقی حیثیت اوران کی اسلامی سزاؤں کوتوریت وانجیل کے ساتھ عصر حاضر کے

تناظريس انتبائي فوبصورتي كم ماته مدلل طريقے سے پیش كيا ہے۔

مولاناعبرمصاحی نے اسلای صدود وتحزیرات کے حوالے سے قید و بند، کوڑوں ک سزا،موت، سنگساری قطع ید، قصاص،عضوانسانی پرتیزاب پھیننے اور اہانت رسول علیہ السلام کی سزاؤں کا تفصیلی جائزہ لے کر بائل اور عصر حاضر کے تناظر میں اسلامی قوانین کی اہمیت کواجا گرفر مایا ہے۔ آج کا البیدیہ ہے کہ سلمانوں کی دین تعلیم سے غفلت نے مسلم

وشن قوتوں کواس بات کا موقع دیا ہے کہ دہ اسلام کی انتہائی غلط تصور کثی کریں ، ای طرت مذیا کے ذریعے الحاد و ارتداد کا ایک بیل رواں ہے جوسلم آبادیوں کو بہالے جانا جا ہتا ے۔اگرامت مسلمہ نے علم وعقل اور دلائل و براہین کی روثنی میں اس سلاب کے سامنے بند ہاندھنے کی کوشش نہ کی تو دشمنانِ اسلام اپنی سازشوں میں کامیاب ہو جا کمیں گے۔ وشمنانِ اسلام مسلمانوں کے نام نہادتعلیم یافتہ طبقہ کو گراہ کرنے کی کوشش کررہے ہیں بلکہ یوری دنیا کویہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام ایک غیر مہذب اور وحشت و بربريت كاندب باوراس وجرع ملمانول كے خلاف جو بھی جارحانه كاروا ل كى جائے وہ اس کے ستحق ہیں۔ پیغیر اسلام اللے کی بیرے کوئٹ کر کے بیش کرنے کی کوشش کی جائے، غیر هیق کارٹون بنایاجائے یاقر آن یاک کوجلایا جائے تو یہ سیجے ہے۔

افسول بيب كمسلم دنياان تمام مازشول سے بخبر ب جس كى وجه سے اسلام وَثَمْنَ وْ تِينَ ايْنِ سازشون بين كامياب نظراً في بين-

خدائے قد يرمولاناعبرمصاحي كوجزائے خيرعطافرمائے كدافعوں نے اس كتاب كةر يعاملام كالمبت اورمؤر وفاع كرني كوشش كى موسواه الله عنا و عن جميع المسلمين ـ

غاكسار محرقمرالزمال اعظمي سكريثري جزل ورلثداسلا مكمشن مانجيسر \_انگليند 05/03/2015

## كلمات خير

### دائ كبير فقيدا سلام حفرت علامه فتى عبد الحليم رضوى اشرفى دام ظله سريست عالمكير غيرسياى تحريك دعوت اسلامى

اسلام ایک آفاقی غرب ہے ایکی تعلیمات نوع انسال کے لئے آب حیات ہے۔ونیا کے سائل کاحل اِسلامی تعلیمات عی ہے، جواس کے واس میں آیاؤنیاو آخرت كى كامرونى ياكيا \_ محرونياكى تمام تويس اسلام كدمقائل بين بالخصوص يبود ونسارى ك آ ان كت كمال مون كي إوجودان من اليم معتدب حدالملي يا غلطتي كاشكار بي ببت عادي اسلام كيخت خالف بين ،انيين ان كي معاقدت كى ببلويين لين نہیں وی ،اسلام اور تعلیمات اسلام کے خلاف زیر افتانی بہتوں کا طروین چکا ہے اور اليدوانشورول كالبحرين موضوع اسلام كانداق وإستهزا أوراس كى نظ كنى كاكوشش ب-لیکن ان تمام تر امور کے باوجودان کی مقدی ندہی کتابیں جنہیں وہ بائل کے نام سے یاد کرتے ہیں اور جوار باب کلیسا کے باتھوں بزاروں تح بفات و تبدیلات کے مرحلہ سے گذر چی ہیں،اسلای قوانین کی تھے بند تعدیق کرتی ہیں۔ای کے ساتھ ایک سن حقیقت بیجی ہے کہ بائبل کو قسیس کھانے والے خوداس کی تعلیمات ے تا آشائیں، تبدیان بسیار کے باوجوداس کے صفحات بہت سادکام وسائل بی قرآن کے ہمواجی۔ یمی وجہ ہے کہ بہت سے وہ مسائل جن کی بنیاد پر آزاد خیال، عقل محض کے پیرو کار اور دانشورول كاوه طبقه جواسلام كوقوانين كوظلم وجراورانسانيت كےخلاف بتاتے ہيں اگروه بائل كا معالمد كرليس تو بركز ان كى برزه مرائى كا رخ قوانين اسلام كى طرف نه بو بمثلا عجاب،اختلاط مردوزن،عورتول كي كوابي اورجهاعت نماز، زنا كى مزاعكماري، چورى كى سر اقطع پد، قصاص وغیرہ، بھی احکام آج کی محرف بائبل کے صفحات میں ان کی تاوائی رہم

رین ہیں۔اس م کے اور سائل ہیں جن کی تقصیل' اِسلام قوانین بائبل اور دور جدید کے عظر من من موجود ہے۔

نے کورہ کا بنوجوان قلم کار، فقائل ادیان کے بہترین محقق مولاتا جادید احد عبر مصاحی کی تصنیف ہے مصنف ابھی علام فضل حق خیر آبادی کی مدفن سرز مین جزیر مان اللہ عوبارين خدمت دين ين مشغول بين - ندكوره كتاب كامسوده مولانا أفروز رضامصياحي الرآئے، عناوین و کھے کر بڑی صرت ہوئی ،عقائد وعبادات ، عاجی ومعاشرتی قوانین ، غذائي ومعاشى احكام، إز دوايى ، أخلاتى اورتعزيرانى قوانين تك كااحاط كيا ب- چند أبواب و کھے ہر باب قرآن وحدیث کے ساتھ بائل کے حوالوں سے مزین ہے، عمری تجویات اور بورپ وامریکہ کی سرکاری وغیر سرکاری سروے دیورٹول سے اسلامی قوانین کی تھانیت اس متزاد ب،مصنف کی یتیری کاوٹن ب،اس فیل دو کتایس اسلام اور عیمائیت الكة تقالى مطالعة أور بائل من نقوش محرى الله الماعلم دوانش عرفراج تحسين عاصل كريكي میں۔ زیر نظر کماب این موضوع کے اعتبارے جامع اور پیشکش کا حسین نذرانہ يتليم كي بغيرواره نبيل رج كاكداملام ايك كالذب ب-

مصنف نے جزیرہ ش ساعل سندر پر بیٹے کر اُردو دُنیا ے دوررہ کر بی اہل علم بالخصوص تقائل اُدیان کا شوق رکھے والوں کے لئے ٹایاب تخدید رکیا ہے، کتاب شل بتایا گیا ہے کہ دور جدید کے مسائل کاحل تعلیمات اسلام میں موجود ہے اور بائبل کے صفحات اس كرمويدوجمواجي جبدونيا برك حالات البات كثابدي كداملاى قوائين يس ترام يريشاندن كاعل موجود ب- كه يبودونسارى كواسلام سے خار ب، اگرده اين ندی کابوں رجی علی بیرا ہوتے تو دنیا آج بزاروں لا تیل سائل مل کرنے میں کامیاب مونی مرانیس ڈرے کراس سے اسلام کی حقائیت ٹابت ہوگی ، جن قواثین کو لے کراسلام كے خلاف بروپيكند وكرر بي بين ان برعمل بوتو انبين أينة آپ كوجمثلانا بوگالبذانة رآن كو

مانے ہیں نہ بائل ان کے کے لئے قابل اجاع ہے۔ مسلمانوں کے لئے ہر حال میں مرخروئی ہے۔

یہ کتاب ہر مسلمان بلکہ غیر مسلم کے لیے بھی قابل مطالعہ ہے، بالخصوص تقابل اویان کا ذوق رکھنے والوں کے لئے بہترین تخدہے۔ میری خواہش ہے کہ اس کو مختلف زبانوں میں ڈھالا جائے اور ہر مسلم وغیر مسلم کی نظراس طرح کی کتابوں پہ پڑے، یہ کتاب ان لوگوں کے لئے میٹارہ نور ٹابت ہوگی جو اسلام کی آفاقی تعلیمات اور قوانین کے انسانیت مخالف ہونے کا ذہن رکھتے ہیں، بہت سے سوالات۔ جو عموماذ ہٹول میں کلبلاتے رہے ہیں۔ کے جوابات اس کتاب میں موجود ہیں۔

مولی تعالی مصنف کو دین درنیا کی برکات سے خوب خوب نوازے، اسلامی تعلیمات کی ترویج داشاعت کا جذبہ سدا بہار رکھے ،علم دفضل عطا کرے۔ کتاب کومقبول عام فرمائے ،ریب دنشکیک گرنی داندھیروں میں بھٹلنے دالوں کے لئے رہنما 'مثلاثی حق کے لئے رہبری کا ذریعہ بنائے۔ آمین بجاہ سیدالرسلین ﷺ

نیک ...... نیک میرانجلیم رضوی اَشر فی عبدانجلیم رضوی اَشر فی شاخی گر، نا گیور، مهاراششر (مند) ۲۸رویچ الآخر ۲۳۳۱ه برطابق ۱۸رفر وری ۲۰۱۵ و خيرالاذكياصدرالعلماحضرت علام فحمداحد مصباحي دام الظل ناظم تعليمات: الجلمعة الاشرفيدمبارك بور شلع اعظم كره- يو بي- (بند)

10.70

حامدا ومصليا ومسلما

عزیز گرای مولانا جادیداحد تخبر مصباحی کی به پہلی کتاب ہے جس کا بیش تر حصہ میری نظرے گذر چکا ہے۔ اس سے قبل' 'بائبل میں نقوش محمدی'' پراپنے تاثرات صرف فہرست پڑھ کرادر کچھ درق گردانی کر کے لکھ دیے تھے۔

ان کی جاں فشانی وعرق ریزی کا پیتیسر انقش جمیل ہے جواسلامی قوانین پہلاف زنی کرنے والوں کوسامنے رکھ کر ثبت ہوا ہے۔ اس میں بدواضح کیا گیا ہے کہ اسلام کے جن قوانین پر حف گیری موری ہے وہ بائل میں بھی موجود ہیں ،مگر سے جیب بات ہے کہ بائل رِنّو ہاتھ رکھ کرائے عہدوں کا حلف لیاجا تا ہے اس کے تقدس کا اعلان کیاجا تا ہے اور قرآن کوظلم وستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں انصاف کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں کی زبان و قلم ے انساف کا خون اور سلسل خون بی خون -اس کی جس قدر مدمت کی جائے کم ہے۔ مولانا کی سعی جمیل اس وقت بارآ ور ہوگی جب بھلکے ہوئے مسافر وں کوراہ ملے اور چراغ ہدایت گل کر کے اندھیرا پھیلانے والے اپنی ظلمت فشانی سے باز آئیں یا اپنی سعی فدموم پر ندامت بی کا حساس کریں یا کم از کم ان کی معانداندروش غلط ابلاغ کے شکار ناوا تقول اورحق طلب انصاف پندوں کے سامنے طشت از یام ہوجائے۔ میں رب کریم کے تعنل وکرم سے امیدر کھتا ہوں کہ بیسعی محمود ضرور بار آور ہوگی۔ خدانے جا ہاتواس کے مثبت نتائج برآ مدہوں گے اور کتاب اردو کی طرح دوسری زبانوں میں بھی شائع ہوکرا بنااثر دکھائے گی۔

رب تعالیٰ اس کتاب کوشرف قبول ہے نوازے، اس کی افاویت ہیش از بیش

بنائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کواس کے ذریعیراہ حق وصدافت نصیب فرمائے۔ومسا

ذلک علیه بعزیز ٥ وهو على كل شيء قدير

١٦/ وتمبر١١ ماء يك شنيه

ر محداحدمصباحی ركن الجمع الاسلامي مبارك يور وناظم تعليمات الجامعة الاشر فيدمبارك يور

### تاثرات

شنرادة رئيس القلم مولانا ذاكثر غلام زرقاني قاوري هظه يروفيسرلون اساركاليج، بيوسنن امريك

بم ينيس كتے كه بائل ميں جو كھے بوہ بكاسب بينياد باورية كي نيس كم ب كاسب وحى البى ب\_فيك اى طرح دورجديد كے خودساخت قوانين ، دفعات اورضا بطے نہ تو تمام ر انسانیت کے لیے بے کار جی اور نہ تی سب کے سب مفید و کار آمد، اس لیے بائبل اور دور جدید کے مروجہ تو انمین میں کچھ یا تیں ایک مل جا کیں ، جو اسلای قو انمین سے ہم آ ہنگ ہول ، تو یہ مقام جرت واستقجاب نبیس، تا ہم برسول کی محنت شاقد ، ورق گروانی اورتفکرات وقد برات کے نتیج میں متذکرہ تینوں حوالے سے تقابلی مطالعہ کر کے دونوں پہلوایک جگہ جمع کردینا ، قابل جرت واستعجاب ضرور ب- يبال التي كركيخ كركيخ وياجائ كدحفرت مولاناجاويداحد عبرمصباحي في زينظر كتاب مين يفرض كفاية بحسن وخوني اداكيا ب-

عبرمصاحی نے عقائدے لے كرمعاشى ، عاجى ، معاشرتى ، غذائى ، از دواجى ، اخلاقی اورتعزیراتی قوانین کے پس منظر میں اسلام، بائبل اور دورجدید کے مروجہ ضوابط کے ورمیان تقابلی مطالعہ کی ایک اجمالی تصویر قار تمین کے سامنے رکھنے کی کامیاب کوشش کی ہے ـ اس درمیان وه کهیس تو متصادم نظریات اور با جمی تضادات کی جیرت انگیز تصاویر پیش كرتے ہيں اور كہيں ہم آجنگی اور جزوى كيانية ے بھی پردہ اٹھاتے ہيں۔مثال كے طور پر انہوں نے بائل کے اقتباسات پیش کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کدان کے یہاں خداکی وحدانیت کاتصورموجود ہے، تاہم دوسرے مقامات پرایے اقتباسات بھی پیش کے ہیں،جن سے شرکاءالوہیت کے بے سرویا عقائد کی جھلک دکھائی دیت ہے۔

موصوف نے کہیں کہیں بوے ولیپ پیرایہ بیان میں گفتگو کی ہے۔مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ بائبل میں جہاں کہیں بھی نگاہ پڑتی ہے، تو اللہ رب العزت کے حوالے ے ہونے والی بات ضمير مفرد كے ساتھ ہے، جب كرقر آن مقدى ميں اللدرب العزت نے ائے لیے خمیر مفرد ہے بھی کلام کیا ہا ورخمیر جمع ہے بھی مولانا کے خیال میں بدا شارہ ہے کہ الذرب العزت كے علم ميں ب كرقر آن يرايمان ركھنے والے خمير جمع كے متعمل ہونے كے باوجود بھی بھی عقیدہ کو حیدے روگردانی نہیں کریں گے،اس لیے قرآن مقدی میں تغییر مفرد کے ساتھ ساتھ ضمیر جمع کے استعال ہے بھی گریز نہیں کیا گیا، جب کہ بائبل پریفین رکھنے والنشركائ الوبيت كالل بوجائي ك، اى ليد بأبل مين برجك خمير مفرد كاستعال كيا گیا ہے، تا کہ یہ بات خودان کے خلاف بھی جحت ہوجائے۔

ببركف، مجھے يہ كہنے ميں كوئي جھجك نہيں كەزىرنظر كتاب علمي دنيا ميں ايك خوبصورت اضافہ ہے۔خیال تھا کہ امعان نظرے پوری کتاب پڑھ کر بی اظہار خیال کرتا، لیکن گونا گوں مصروفیات کی وجہ ہے وقت نہ مل سکا۔ اب جب کہ بیر کتاب طباعت کے مرحلہ میں داخل ہونے والی ہے، تو وعدہ خلائی کے خوف سے بعجلت تمام پر چندسطریں پیش نظر عل-

☆....☆....☆

ہیوسٹن امریکہ

اس کتاب کی تالیف کے وقت راقم کا مرکزی منصوبہ بھی تھا کہ اسلام اور مسیحت کے علاوہ امریکہ ویورپ سے متعلق زیادہ سے زیادہ صفات کوزیر مطالعہ لایا جائے اور وہاں کی صورت و سومائٹ کا ایک تجویاتی مطالعہ کیا جائے تا کہ دور جدید میں اسلاکی قوانین کی ضرورت و افادیت کے حوالے سے واضح پہلوا تناروش ہوکر سامنے آئے جے دنیا کا بڑا سے بڑا تحق بھی جھلانے کی زحمت اٹھانے کی کوشش نہ کر ہے۔ ہم اپنا اس مقصد میں کس صد تک کامیاب میں یہ فیصلہ تو قار کمین کو ہی کرنا ہے گر ہمارا دل مطمئن ہے کہ ہماری محنت را پرگال نہیں گئی۔ میں یہ فیصلہ تو قار کمین کو ہی کرنا ہے گر ہمارا دل مطمئن ہے کہ ہماری مضافی ہی اور آئی نہیں گئی۔ ایمان ای طرح مضبوط ہوتا رہا، بہت کی ایسی چیزیں جن کا تصور بھی ہمارے لیے ناممکن تھا، ایمان ای طرح مضبوط ہوتا رہا، بہت کی ایسی چیزیں جن کا تصور بھی ہمارے لیے ناممکن تھا، ہماری مددگار بن کرکھڑی ہوگئیں۔ فیر مسلم بھانیوں کی طرف سے بہت سے ایسے الفاظ اور ہماری مذاوندی رہی جو ہمارے کے سایہ بن کرکھڑی رہی۔

شروع میں تو منصوبہ بہی تھا کہ صرف اسلام اور سیحیت کا تقابلی جائزہ چش کردیں گر پھر خیال آیا کہ اگر دور جدید کے ترتی یافتہ ممالک کا سروے اور تجزیہ بھی شامل کیا جائے تو مزید جامعیت پیدا ہوگی جوزیادہ اثر انداز ہوگی۔ پھراس کے لیے مختلف اُخبارات ورسائل اور تجزیات نیز سروے رپورٹوں کا مطالعہ شروع کیا گیا، اس سلسلے میں اُنڈ مان میں رہنے کے نقصان (اُردوا خبارات کی غیر موجودگی) کا نشبت قائدہ نیدالکہ انگریزی اُخبارات کا مطالعہ مجودی بن کردہ گیا جس نے اس کتاب کی معنویت میں بڑا اہم رول نبھایا ہے۔

ہم نے حتی المقدور بیکوشش کی ہے کہ اردوالفاظ کورسم الخط کے مطابق ہی تحریر کیا جائے ، البتہ! بائبل کے اردوتر جموں میں بائبل سوسائٹی ہند بنگلور (ہند) والوں کے ذریعے رائج رسم الخط کے خلاف نقل کیے گئے الفاظ (مثلا کرونگا، جاؤنگا، سنونگا، جائےگا، سننے، و کھنے، کیلئے وغیرہ) کوہم نے ای طرح نقل کیا ہے، جیسے اردو ہائیل میں ہیں۔

استاذ محترم علامہ محمد احمد مصباحی دام ظلہ نے تقریبا پوری کتاب کا مطالعہ فر مایا ہے، اور جہاں تک ممکن ہوسکا انہوں نے تھیج بھی فرمائی ہے، البتہ! بعض اضافات ادر پچھ تر میمات ایسی بیں جوان کی نظر ثانی کے بعد کی گئی ہیں۔ بلامبالغہ عدیم الفرصتی کے حالات کے باد جود حضرت نے جس طرح وقت کی قربانی دی ہے، وہ ہماری تو قعات ہے بڑھ کر ہے، اللہ تعالی ان کا سامیہ دراز فرمائے اور امت مسلمہ کو زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئیں!

اخبارات النزنيث كے جتے بھی حوالے دیے گئے ہیں وہ سب ہمارے پاس
مخفوظ ہیں۔اخبارات کے اصلی وعکسی صفات جبدا نزنیث صفحات کی پی ڈی ایف فائلیں۔
انٹرنیٹ موادکو محفوظ کرنے کے لیے گوگل کر دم کے پرنٹ آپشن کا سبارا لے کرفائلوں کواس
طرح محفوظ کیا گیا ہے کہ مواد کے ساتھ کھمل انٹرنیٹ پیۃ (URL) بھی محفوظ ہوگیا ہے،
جس پر ایک کلک ہے آپ متعلقہ صفحات تک پہنچ جا کیں گے بشرطیکہ مالکوں نے انہیں
حذف نہ کیا ہو۔ ویسے عام طور پر اقتباسات امریکہ ویورپ اوردیگر ترقی یافتہ وترقی پذیر
ملکوں کی سرکاری وغیر سرکاری ایجنیوں کے سروے رپورٹوں اور آخبارات سے لیے گئے
میں، پھران میں مزید پختگی پیدا کرنے کے لیے حوالوں کی کثر سے کا خصوصی اہتمام کیا گیا
ہے، اکثر و بیشتر اقتباس تین یا زائد حوالوں سے حزین ہیں۔ عموما دیے گئے حوالہ جات
میں اقتباس کے بنچ دیے گئے اولین حوالوں سے مزین ہیں۔ عموما دیے گئے جوالہ جات
میں اقتباس کے بنچ دیے گئے اولین حوالوں سے ہی مطلوبہ پیرا گراف نقل کیے گئے ہیں،
میں اقتباس کے بنچ دیے گئے اولین حوالوں سے ہی مطلوبہ پیرا گراف نقل کیے گئے ہیں،
بیر افتاط ہو بہوئل جا کیل بی ضروری نہیں ہے، اشتر اکے مواد کی وجہ سے تقویت
کے لیے ان کا اضافہ کیا گیا ہے۔

بڑی ناسپای ہوگی اگر ہم خوثی کے ان کھات کومسنوں کوفراموش کرنے کے لیے استعمال کریں اور اُن کا ذکر کیے بغیر گذر جا تیں۔ یہ کتاب خاص کراُن سر پرستوں ، اسا تذہ

الم بالبل اوردورجديد كم تفاظر مين اسلامي قواثين اور دوستوں کی یاد دلاتی رہے گی جن ہے ہم نے کسی بھی طرح کاعلمی استفادہ کیایا اُنھوں نے ہاری شخصیت کی تعمیر میں کی بھی طرح حصد لیا۔ اللہ أن سب كوتا دریاتی ر كھاور ہميں ان كے ساتھ جنت ميں جمع ہونے كى توفيق عطافر مائے۔ آمين! تجق سيدالمرسلين ﷺ ایک خاص نقطہ جو بار بارگردش کررہا ہے وہ سے کہ اس کتاب کی تصنیف کا بالواسط يا بلاواسط ٩٥ رفيصد كريث جامع اشرفيه مبارك يوركو جاتا ع: اساتذه، سر پستوں اور حوصلہ افز اووستوں میں اکثر کا جامعہ اشر فیہ سے علمی تعلق ہے۔ اس طرح سے كهاجاسكا كهجامعاشرفيك بشارفدمات سي اي جهوناكارنامه يرع كداى فيقوم کودور جدید کے ہتھیارے لیس' اسلای قوانین بائبل اور دور جدید کے تناظر میں' عطاکیا ب،اب سدوقت كے سپسالاروں منحصر بے كدوہ "فكرى جنگ" كے ميدان ميں اس كاكس طرح استعمال کرتے ، دنیا کی تنی زبانوں میں اس کا ترجمہ کرواتے اور ارباب قکر و دانش کی محفلوں میں اے پیونجانے کے لیے کون سے اختیار کرتے ہیں۔ الله جل ثاندے التجا ے كمتمام على على كاسابدورازے وراز ترفر مانے ،اى كتاب كوامت مسلمه كى د نيوى ودين خوشحالى اوراسلام كى سربلندى كاذر بعيد بنائے اور جم سب ملمانوں كواكك أنو الري ميں يرود \_ آمين! بجاه سيد العالمين ﷺ!

☆.....☆.....☆

جاويدا تم فرمصا في حنفى دار الافتاء و القضاء

# مقدمه

یمی مقصود فطرت ہے، یمی رمز مسلمانی اخوت کی جہاں گیری، حبت کی فراوانی ہوں نے کردیا ہے کاڑے لوے انساں کو اخوت کا بیاں ہوجا، محبت کی زباں ہوجا امريكه و يورپ كامعيارزندگي اور سامان تعيش بهت بلند ب، وه علم دوي ميس لائق تعريف میں ، دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ کہلاتے میں اور جاند پیکندیں ڈال رہے ہیں ،اوران باتوں كے ليے بھم وہاں كے بھائيوں كو ضرور مبارك بادوينا جاجيں كے جس كے بجا طوريدوہ سختى بھي ہیں۔ گرخوشحال کے ساتھ امریکی ومغربی معاشرہ کی پریشانیاں بھی زیادہ ہیں اورغم کی پر چھائیاں بھی وہاں غریب ملکوں کی برنسبت بہت زیادہ ہیں۔خاندانی خوشی کا تصور مشکل ہوتا جارہا ہے۔ بچوں میں جرائم کا گراف بڑھ رہا ہے، عصمت دری اور جنی زیادتی تواس قدر عام ہو چکی ہے کہ وہاں کے عوام يركمني يجبور بين كدجو چيز بهت زياده رائج موجاتي ساس كي طرف دهيان نبيس دياجا تااي لیے ہمارے معاشرہ میں جنسی زیادتی کا تصور ختم ہوچکا ہے۔ شریک حیات سے وفاداری کی شرح بھی کانی کم ہوچکی ہے بلکہ نہیں کی صد تک پہو نچنے والی ہے، جھنجطا ہث اور دئنی وباؤ کا گراف كافى بره رباب، خوركش كافيصر بحى بهت زياده ب- طلاق كا تناسب توا تنايزه كياب كستاريخ كا برريكارو اوف چكا بر المختفر ييد كے بهاؤاور اسباب آسائش كى فراوانى كے با وجود خوشى اور بالخفوس خاندانی خوثی امریکه دیورپ کی فضاؤل سے دوٹھ چکی ہے۔ کیوں ....؟؟؟اس موال کے تفصیلی جواب کے لیے آپ کوشروع ہے اخیر تک اس کتاب کو پڑھنا ہوگا ، انشاء الله مطالعہ کے بعد آب بھی ہماری رائے اور ہمارے تجوبہ سے اتفاق کیے بغیر نہیں رہ مکس گے۔ جبکداس جواب کا خلاصه بدے كدرياستهائ تحده امريك اورمغرني ملطنتيں اسلامي قوانين سے دور ہيں۔

سائنسی میدان میں پیش قدی نے انسانوں کو بہت ی آسانیاں فراہم کی ہیں، بہت ی چیزوں کا طریقہ بدل گیا ہے، سائنسی ایجادات نے مشکلات کی پشت پہوار ہو کروسعتوں کا ایک برداور و کھول دیا ہے، بلکہ بیرکہا جائے کہ نظام زندگی بدل کرد کھ دیا، بیر بہت خوش آئند بات ہے برداور و کھول دیا ہے، بلکہ بیرکہا جائے کہ نظام زندگی بدل کرد کھ دیا، بیر بہت خوش آئند بات ہے

جس کی برسوتعریف ہور دی ہے۔ گر ہر دوراور برزمانہ میں موقع پرستول اوراین الوقتوں کی جانب ے ابنائے زمانہ کی کامیابیوں کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی ایک روایت رائی ہے، جس پہلے ہوئے اس دور میں مقی بھر یہود وصلیب پرستوں نے اسلام خالف ماحول بیدا کرنے ك وش كى اوراس كے ليے جديدة رائع إبلاغ كا بر كمن طريقت عنا جائز استعال كيا، حس كا اثر يہ اکدلوگوں كے ذہن وفكر ميں اسلام كے متعلق مدشبہ بيٹھ كيا كداسلام ترقى ، جدت بسندى، مساوات وبرابري بعظيم نسوال ،احتر ام انسانيت ،حقوق آزادي اورجد يدعلوم وفنون كاسخت مخالف ب\_اسلام رقی کا وشمن ، مورتوں کے حقوق کا عاصب اور سائنسی ایجادات سے متفر ہے۔اس طرح کی باتوں کو اتی شدت سے پھیلایا گیا کہ لوگوں نے معمولی سا غبارہ جس کو پھوڑنے کے ليا مَكِ وسالد بِحِيلَ انْگليال كافي بي،احاولول في مضبوط فث بال كمان كرليا اور پر آجت آہت یہ موضوعات شہرت و دولت کمانے کا تظیم ذرایعہ بن گئے۔ اسلام کوخوب تخت مثق بنایا گیا اور بنایا جار با بے۔ بورپ وامریکہ میں سالاندا سلام خالف ہزاروں کتابیں تکھی اور یکی جاتی ہیں اور پہایک بڑا کاروبار بن جگا ہے۔ لفظی مٹھاس اور جاؤب نگاہ نعروں سے عام لوگوں خاص کر خواتین کوخوب ببلایااور بہکایا گیا،سیپ کی حفاظت کے لیے بے اسلامی توانین کو عورتوں کوغلام منانے کی تح کے کانام دیدیا گیا، ہروہ چیزجس کواسلام نع کرتا ہا سے شدت سے پھیلایا گیا، اور صرف اسلام وشنی میں حواکی بیٹیوں کو بالباس کردیا گیا۔ انہیں بالب گھو نے، شیلنے اورای حالت میں تنہا ساری دنیا کی سر کرنے کا حوصلہ دیا گیا۔ پالیسی یمی تھی کہ جب برہندام کی و مغربی خاتون دنیا کے حصوں میں تھویس گی تو مقای کلچر پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں کے ، ثقافتی پروگرام اور کھلوں کے بو نیفارم کے نام یورتوں کے سرے تاج عصمت اور عاور عزت کوچھین لیا گیا، انھیں احمال تھا کہ اسلام پند ضرور اس طرح کے کاموں کے خلاف اپنی آواز بلند کریں ك جوائيس يتوت فراجم ك كاكدا سلام كورة ل كوغلام ينان كي تح يك كانام ب-ان ك امید کے مطابق وہی ہوا جو وہ سوچے تھے۔علما سے سوالات کیے گئے، انہوں نے فتو کی دیا اور انمانی فطرت کے متعلق حقیقتوں کو واضح کیا جس کوشفی پردیگنڈوں کے لیے جی بحر کر استعال کیا گیا۔حالانکہ اسلام کی بیدوہ با تیں میں جنہیں غلط ثابت کرناخودائے وجودیہ سوالیہ نشان لگانا ہے۔

اسلای قوانین ۱۳۲ بائبل اور دورجدید کے تاظریس

"Crime against women can't be prevented" (www.ibnlive.com, June 05, 2014) (http://ibnlive.in.com/news/tell-people-raising-questions-on-rapes-in-up-to-stay-in-delhi-mulayam/476889-3-242.html)

" خوا تین کے خلاف جرائم گونیس روکا جاسکتا ہے۔"

سیشد بھارت کی انتہا پہند سیاس جماعت بی ہے لیڈر اور ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ بابولال گور کا ہے، یہ بیان انھوں نے اس وقت دیا جب می اور جون ۱۳۰۲ء کے مجینوں میں بھارت کی سب سے بڑی ریاست از پردیش کے مغربی حصہ میں جوتو می راجد هانی دبلی سے ملا ہوا ہے ، مورت کی عصمت دری کے بعد درختوں سے لاکا کر موت کے گھاٹ اتارد سے کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ متاثرہ ریاست کے دزیراعلیٰ اکھلیش یادو اور ان کے والد ملائم سکھ یا دوجھنج ہلا ہٹ کے شکار سے تو ان کی کڑ سیاس مخالف پارٹی بھارتی ہوان کی کڑ سیاس مخالف پارٹی بھارتی ہونی ہونے کہ وار حق کہ حکومت کی تھیں کر عتی ہونی ہونے کی سے بیاں اگر دوہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہون ہون کی اور بورٹ کھنے کا حکم دے سکتے ہیں۔ جون ۱۳ اگر دوہ بھی کر سے ہیں ہون ہون کے دزیر داخلہ آر آر پاٹل نے حق بات صاف جون سے کی جہارت دکھائی ہے:

"Maharashtra Home minister R R Patil blamed nudity in mass media for the rising sexual crimes against women and said even deploying policemen in every household will not help since a majority of rapes happen within the confines of home."

(www.indianexpress.com/article/india/maharashtra/even-a-. op-at-every-house-cant-prevent-rapes-rr-patil) //www.hindastantimes.com/india-news/even-cops-in-each-home-can-t-prevent-rapes-rr-patil/article1-1228442.aspx)

"مباراتشر فروروا طله آرآ د پائل نے ماس میڈیا (ٹی وی وریڈیواور اخبارات ورسائل

اسلامی قواشین می ایستان می بانبل اوردورجدید کے تناظریس

وغیرہ) میں بڑھتی ہوئی عربانیت ونگا پن کوعورتوں کے خلاف جرائم کے لیے ذر دوارگردائے ہوئے کیا کہ اگر ہرگھر میں ایک پولس تعینات کردیا جائے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ زیادہ تر حادثات گھر کی جارد بواری کے اندر ہوتے ہیں۔''

مادہ ت مرن چرد یور ارک مرربرے ہیں۔ گھر کی چار دیواری کے واقعات کی وضاحت کرتے ہوئے آرآر پاٹل نے مہاراشٹر اسبلی میں کہا:

"If a father doesn't behave like a father and a brother doesn't behave like a brother, then we are looking at making separate provisions in the laws to act against such people. In such a situation what can police do?." (www.indianexpress.com/article/india/maharashtra/even-a-cop-at-every-house-cant-prevent-rapes-rr-patil) (www.hindustantimes.com/india-news/even-cops-in-each-home-can-t-prevent-rapes-rr-patil/article1-1228442.aspx)

''اگر باپ اور بھائی کارویہ باپ اور بھائی جیسا نہ ہوتو پولیس کیا کر عتی ہے؟ اس طرح کے لوگوں سے نیٹنے کے لیے ہم قانون میں الگ ثق کے اضافہ پنور کررہے ہیں۔''

آج ساری دنیا کے حکرانوں کے پاس صرف دو رائے رہ جاتے ہیں (۱) اسلامی قانون کو کلیڈ یا اکثریڈ عمل میں لائیں اور سلامتی پائیں یا پھر (۲) اپنی ضد پہ ڈٹے رمیں اوراپی قوم کی اجماعی خورکشی کے لیے راستہ ہموار کریں۔

ام کی چف جسٹس جان رابر ٹس کو سے کتے ہوئے کی طرح کی تفت محسوں نہیں ہوئی:
"The Principles of America's "founding father" still apply in the 21st century" (The Hindu Daily, Kolkata, India, June 27, 2014, P. No. 10)
"امریکہ کے تاسی بالی (جارج واشکائن ۲۳۷ اور ۱۹۹ کا د) کے اصول آج اکیسویں صدی میں بھی کار گر ہیں۔"

گرخدا کے بنائے آئین کوفرسودہ قرار دینے والے جانبدار امریکیوں سے سے سوال کرنے کی ہمت کم مسلم حکر ال میں نہیں ہے کہ جب انسان کا بنایا ہوا ضابطہ تین صدی بعد بھی قابل انطباق ہے تو پھرخدا کے اصول کو کیے دیٹائر قرار دیا جائے ؟؟

جہاں تک ہمارا تجزیہ ہے،دورجدیدیں ہم سلمانوں نے دعوت وہلنے کا کام ہی نہیں کیا ہے، چندا کیے تظیموں کو چھوڑ کرجن کے وسائل بھی بہت محدود ہیں، اسلام پسندوں کے پاس کچھ تھی نہیں ہے۔ جس جدیدانداز اور عصری اسلوب میں ہمیں کام کرنا جا ہے اس طرح بوتا ہی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دورجدید کے بہت سے غیر سلم بھائیوں کا ذہن اسلام کے بوتا ہی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دورجدید کے بہت سے غیر سلم بھائیوں کا ذہن اسلام کے

متعلق منفي بن چکا ہے کیول کہ انہول نے اسلام کو جارج سیل، پطرس متعصب اور ولیم مورد غیرہ. كى نگامول سے ديكھا ہے اور بيتو آپ بھى جانتے بين كەنگاد بلتى ہے تو منظر بدل جاتا ہے۔ آج بھی جارج سل کا ترجمہ قر آن واسلام پر تحقیق کرنے والوں کے لیے قطیم ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے جس کا تیجہ سامنے ہے۔ دور جدید کے وہ اسکالرز جو اسلام کے درخت کو اپنے میشہ کا نثانه بناتے ہیں ان میں ے ٥٥ فصدے زیادہ افراد کے پاس صرف دہ چشمہ بہونچاہے جے لگا کریہ منظر نظر آتا ہے کہ اسلام وہ بے چل پیڑ ہے جس کی شاخوں میں اب ہے بھی نہیں رے،اورظاہرے کداس طرح کےدرخوں پر کلباڑی چلانے کے لیے اگر مزدوری زیادہ طے تو انسانی جبلت بروی آسانی سے راضی ہو عتی ہے۔ زمانہ شای کافن بھی ہم جولتے جارہے ہیں، جدید وسائل کے استعمال ہے ہم میں نہایت قلیل لوگ واقف میں اور جوواقف میں ان کے یاں بھی سر ماینہیں ہے۔اسلام کے کی گوشہ پرایک شبہ پااعتراض ریڈیو، ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ يدكياجاتا إورجم الي احباب كحلقول مين اس كاجواب ديدية يا الني لكاكر دوجار تقريري كركيت بين جس ٤٩٥ رفيصد سامعين مسلمان موت بين يا أورزياده كرليا تو مقامي زبان أورقد يم اسلوب مين دي صفحه كاايك مضمون لكه كربزار دو بزار کی تعداد مين شاكع كرديا -اگر آپ فورکری تو اس میں وقت، اِنر جی اور پیسہ بھی کا اچھا خاصا استعال ہوا گر نتیجہ برآ منہیں ہو کا۔اگراس کی جگٹیلی ویژن چینل ،ریڈیواورانٹرنیٹ کااستعال کرتے ہوئے جدیداسلوب میں جواب دیاجائے تو خرچہ ۹ رفیصد کم جبکہ فائدہ ۱۹۰۰رگنازیادہ ملےگا۔

بہت سے سلکتے ہوئے مسائل جن پر جدید ذبن میں مختلف طرح کے اشکال ڈالے جاتے ہیں، ہم نے انھیں بھی شامل کرنے اور ان کے سلی بخش جوابات دینے کی بھر پورکوشش کی ہے، ہم چاہتے ہیں کداس طرح کے عناہ بن کا احاطہ وجائے تا کہ اس کتاب میں اسلام کی حقانیت پر شختل دلائل مسلم اور سیجیوں کے علاوہ کی دول اور دومرے دھرم پہا کیان دکھنے والوں کو بھی اس موڑ پر لکھڑا کریں جہاں ان کے پاس اسلام کی تصدیق کے مواکوئی دومر اراستہ نہ رہ جائے۔

پیستو سی بیارے عقیدے کے مطابق توریت وانجیل اور زیورو دیگر صحا کف اخیاعلیم السلام جن کے متعلق عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ بائبل میں شامل جیں، وہ اللہ کی جانب سے مقدی و

مصوم انبیاے کرام میم السلام کی طرف نازل کیے گئے تھے۔ان میں توحید، نبوت ورسالت، عبادت واطاعت جسن معاشرت، نظام حكومت وغيره يعني كمل نظام زندگى كابيان تفامگروقت ك نا ترس انسانوں نے ان ميں اپنے دست وقلم كا بے جا استعمال كيا - كہيں سے بچھ گھٹا يا تو كى مقام يە كىجى برھاديا۔ ابنى دنيوى حاجت اور دې ني خرورت كے حماب سےان ميں ترميم و منتخ كاعمل جارى كيا-كى كتاب ك مختلف الديش (Different Versions) من كى بیشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصنف یا اس کے وارث یا حذف واضافہ کا حق رکھنے والے اشخاص وقت اور حالات کے بدلتے تفاضوں کی بنیاد پر کی بیشی کرتے رہتے ہیں تا کہ کتاب اور قلی مواد زمانہ سے ہم آ بلک رے ایے نیخ کو اگریزی میں" Contemporary Version" كها جاسكتا بي يعنى موجوده زمانه كاليديش بيايك خولي اورزنده قوم ك نشاني ے کروہ اپنے پیش روؤل (Predecessors) کوان کی فدمات کی روثی میں بمیشا ر کھتی ہے اور ان کے خیالات وافکار کوز مانہ ہے ہم آ بنگ رکھتی اور Up-date کرتی رہتی ے۔ لین یمی انسانی خوبی ایک آ انی کتاب کے لیے زہر ہلا ال ہے۔ ایک انسان جب کوئی كام كرتا عاق وهرف چند سالول كوچش نظر ركاكرات تياركرتا عادراس كاذبي بمشكل مودو موسال کے حالات کا تدازہ کریاتا ہے اوراس سے آگے جانے سے عاجزو بے لس رہتا ہے گر خدا كا معاملہ بالكل جدا و زالا اورروش و أجالا ب-مثلاً انسان كے بنائے ہوئے وماغ (Computer) میں اب تک بزاروں تبدیلیاں آ چی ہیں اور بزاروں آئیں گی طرفدا کے بنائے ہو کے انسانی و ماغ میں کی طرح کی ترجیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آ دم علیا اللام کوایک ملس دماغ دیا جس سے ان کی اولا وآج بھی استفادہ کر ربی ہے اور مستقبل میں بھی فائدہ اٹھاتی رے گی۔ خدا کو بناوٹ میں کی طرح کا تغیر کرنے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ خدا کی محلیق برزمانے ہم آبک ہوتی ہائے Up-date کنے کی ماجے نہیں باتی ہے۔ ہم بائل کے درجوں ننخ د کھے کر جرت زوہ میں کدایک آنانی کتاب اور اس کے دسیوں Version? اوروه بی ب فدا کے نام پر آخر فدا کی کآب کو بار بار" Vpdate" کے

كى ضرورت كيول يارى ع؟؟اى خداكى طرف عاتر في والاقرآن مجيد بكى بجوايك نقط کی تبدیلی کے بغیرا ج بھی زمانے ہے ہم آ جگ" Contemporary" ہےاورسائنس ونکنالوجی کی ترقی ہے اس کی حقانیت وربانیت مزید روثن ہوتی جارہی ہے۔ بائبل میں شامل كتابول اورمضامين كى ايك كشر تعدادوه بجوجمار عقيده كےمطابق بھى آسان سے نازل شدہ ہیں، بیا یک دوسری بات ہے کہ وہ مو فیصد قابل اعتبار نہیں رہیں، قر آن اور بائبل میں بہت ی باتیں کیسال ہوں۔قرآن نے تواس بات کو کھول کر بیان کیا ہے کہ بہت سے معاملات بالخضوص بنیادی مسائل مثلاً توحید، نبوت و رسالت، عدل و انصاف، تصور آخرت، إز دواجي احکام، معاملات کے بنیادی اوامر ونوائی وغیرہ میں توریت وانجیل اور زبور قرآن کے موافق ہیں۔اور چاروں آسانی صحیفوں میں ان امور کے متعلق بہت صد تک یکساں ا حکام ملیں گے۔اس نظرے جب ہم نے بائبل ک تحقیق کی تو ہماری خوثی کا کوئی ٹھکانا نہیں رہا۔ سوے بھی زیادہ جگهول پرتوحیدالنی کا بیان،تقریبا چالیس مقامات پررشوت کی ندمت و برائی، وسیول مرتبه شراب کی براکی و نقصانات کا تذکره ,تقریباسومقامات پیزناوجهم فروثی کی حرمت وقباحت کاذ کر ، يوري كى جديد تبذيب Wife-Swapping اور Live in Relationship كرست واس اندازیل مذکره-دی سے ذاکرم سے ختنے کے ازوم کابیان ،وسیول صفحات پرشادی کے بغیر رشتول کی قباحت و حرمت کابیان ، ول سے زائد مقامات پر سود کی برائی کا ذکر ، کی ایک مقام پید الحاب كاعلم - بدوه اسلامي قوانين مي جوآح كدوريس بائل كماخ واليعض عيسائيون کی اسلام و تمن سرگرمیوں کا نشانہ ہیں۔ وہی کہیں بنہیں بناتے ہیں کہ اسلام نے جو بتایا ہے وہی بائل میں بھی موجود ہے۔ مگر انشاء اللہ ہماری اس کتاب میں نقل کیے گئے اقتباسات ہراس مخص کو خاموش کرنے کے لیے کافی سے زائد ہوں گے جو یہ یقین رکھتا ہے کہ دنیا کے برے سمندروں اور مہاسا گروں کے پانی میں کھلے حقائق اور انسانی غیرت کونیس ڈبویا جاسکتا ہے۔ قرآن نے اہل کتاب میہود ونصاریٰ کی فکر کی طرف درج ذیل آیات کر بمہ میں بهت بلخ اشاره كرديا ب:

"يَــَاأَهُلَ الْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُّوُنَ فِي إِبْرِهِيْمَ وَمَا أَنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيْلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ

بالبل اور دورجد بدكے تاطريس اسلاى قواثين

أَقْلا تَعْقِلُونَ ٥ هَا أَنْتُمْ هَوُلَاءِ خَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيُسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ٥ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُوْدِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٥ إِنَّ أُولِي النَّاسِ بِإِبْرِهِيْمَ لَلَّذِينَ اتَّبِعُوْهُ وَهِذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوْا وَاللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ ٥٠٠ "اے کتاب والو!ابراہیم کے باب میں کیوں جھڑتے ہو؟ توریت وانجیل تونداتری محران ك بعدة كيا تهبيل عقل نبيل - سنة مورير جوتم مو،ال يل جملائ ي حملاً على تقانواس مي كيون جمكرت موجس كالتهبي علم ي نبيس اورالله جانتا باورتم نبيس جانت ،ابراتيم نه يبودي تقاور نفراني بلك برباطل عجداملمان تقاورشركون عند تق، بشك بلوگوں عابرائیم كزياده فى داروه تے جوان كے ميرو موتے اور يہ بى اورايمان (سورة آل عمران: ١٥- ١٨) والع، اورايمان والول كاوالى الله ب-" بائبل میں ایے پیراگراف بھی ملتے ہیں جنہیں پڑھ کرایک غیرت منداور شریف انسان بیروچنے پرمجبور ہوجاتا ہے کہ کیا واقعی خدا کی کتاب اس طرح کے جملوں پیشمتل بوعتى براتيروآب بھي راهين

'How beautiful are thy feet with shoes. O prince's daughter! the joints of thy thighs are like jewels, the work of the hands of a cunning workman. Thy navel is like a round goblet, which wanteth not liquor, thy belly is like an heap of wheat set about with lilies. Thy two breasts are like two young roes that are twins. Thy neck is as a tower of ivory; thine eyes like the fishpools in Heshbon, by the gate of Bath-rabbim, thy nose is as the tower of Lebanon which looketh toward Damascus. Thine head upon thee is like Carmel, and the hair of thine head like purple; the king is held in the galleries. How fair and how pleasant art thou, O love, for delights! This thy stature is like to a palm tree, and thy breasts to clusters of grapes. I said, I will go up to the palm tree, I will take hold of the boughs thereof, now also thy breasts shall be as clusters of the vine, and the smell of thy nose like apples; And the roof of thy mouth like the best wine for my beloved, that goeth down sweetly, causing the lips of those that are asleep to speak. I am my beloved's, and his desire is toward me. Come, my beloved, let us go forth into the field; let us lodge in the villages. Let us get up early to the vineyards; let us see if the vine flourish, whether the tender grape appear, and the pomegranates bud forth, there will I give thee my loves. The mandrakes give a smell, and at our gates are all manner of pleasant fruits, new and

old, which I have laid up for thee, O my beloved." (Song of Solomon,

7/1-13, King James Version, Pub. by TBR, BSI, Bangalore, India, 2008) "اے آمیز زادی! تیرے یا کال جوتول میں کیے خوبصورت ہیں! تیری رانوں کی گولائی ان زیوروں کی مانند ہے جنکو کسی اُستاد کار مگر نے بنایا ہو۔ تیری ناف گول بیالہ ہے جس میں ملائی ہوئے نے کی کی نہیں۔ تیرا پیٹ گیہوں کا اُنبار ہے جسکے گردا گردمون ہوں۔ تیری دونوں چھاتال دوآ ہو بج ہیں۔ جوتوام بدا ہوئے ہیں۔ تیری گردن باتھی دانت کارج بے۔ تیری آ مجمس بيت رجم كے بيا لك كے ياس حيون كے چھے ہيں۔ تيرى ناك لبنان كين كى الله بعدوشق كذخ بناب تيرام تحديد كرمل كى انند باورتير برعرك بال ارخواني میں۔ بادشاہ تیری زلفوں میں اسیرے۔اے محبور! عیش وعشرت کے لئے تو کیسی جیلہ اور جانفزا بایہ تیری قامت مجود کی ماند ہاور تیری چھاتیاں انگور کے کچھ ہیں۔ میں نے کہامی اس تحجوریہ برحونگا اور ایکی شاخوں کو پکڑونگا۔ تیری چھاتیاں انگور کے کچھے ہوں اور تیری سانس کی خوشبوسیب کی می ہواور تیرامنہ بہترین شراب کی مانند ہو جومبر مے مجوب کی طرف سید حی جلی جاتی باورسونے والوں کے بوٹوں یرے آہتہ استدرجاتی ہے۔ میں ایجوب کی ہوں اور وہ ميراحثاق بأعير عجوب! على بم كيتول عن يركري اوركادل عن رات كاش عالى ر كانكورستانول مي چليس اورويكيس كرآياتك شكفت جادراس مي يجول فك بين اوراناركي کلیاں تھلی ہیں یانبیں۔وہاں میں تخصے اپی شفقت وکھاؤگی۔ مردم کیاہ کی خوشبو پھیل رہی ہےاور مار عددان عير و ح كروفك يوعين ويل غير كرك يل "1-352 /2 (فرل الغزلات: ١١٨٠١١-١١٨ مرائل موسائل بند، ١٩٠٩)

برغيرت مند بالمحير مخض يمي كج كاكداي جمل خداكى كتاب ك شايان شان نيس-أبيامحسول بوتاب كرعرب ك شبورجا بلى شاعرام أالقيس كاشعاركونثر كاجامه يبناديا كياب ای طرح کے جملے غزل الغزلات ۱۱۸سامیں بھی ہیں۔جنہیں نقل کرتے ہوتے ہماری جبین قلم شرم ے عرق آلود موجاتی ہے۔ اگر وقت کی مجبوری اور کرم قرما مسیحوں کی حکتیں نہ ہوتیں تو ہم ہرگز دنیا کوان کی کتاب کے اس اقتباس کے بارے میں نہیں بتاتے۔ چونکہ اسلام نے جوایا اور وفاع میں بھی غیرمہذب الفاظ کے استعال مے نع كياب،ال ليے يورب وامر يك كے محققين اوراك الرزك طرح غيرمبذب زبان جم استعال نہیں کر عجتے ہیں مگرا نہی کی کتاب سے پیرا گراف نقل کر کے ہم نے اپنے قلم کو

اسم بالا اوردورجديد كم تاظريل اسلاى قوائين

آلود گا ے بچاتے ہوئے ایک خواصورت جواب دیا ہے جے انگریزی یس" Noble Revenge" كهاجاتا ب-اورخرورت يزني يمزيد فياجا كاع-ایک تاب کی متعدر تغییر (Commentary) بوتو زیاده صفایقه نبیس کیونکه اصل منن توایک بی ہے جہاں سے اختلاف کے وقت رجوع کیا جاسکتا ہے گرمقام تعجب توب سے كدبائل كامل من كاكولى مح أتابانيس بجس عاس كتاب كي تقانية كوابت كياجا عے ہم ذیل میں آپ کو بائل کے چندا سے نمونے دکھاتے ہیں جنسیں پڑھ کرآپ بھی سے کئے رجور موجائي كرموجوده بائل وفيصدى خالص نبيل ب، بورب وامريك كمقدى تن ر تا \_ آ ميزش ع جرى بولى ع-

Laws concerning chastity

"If any man take a wife, and go in unto her, and hate her, And give occasions of speech against her, and bring up an evil name upon her, and say, I took this woman, and when I came to her, I found her not a maid. Then shall the father of the damsel, and her mother, take and bring forth the tokens of the damsel's virginity unto the elders of the city in the gate. And the damsel's father shall say unto the ciders, I gave my daughter unto this man to wife, and he hateth her; And, lo, he hath given occasions of speech against her, saying, I found not thy daughter a maid; and yet these are the tokens of my daughter's virginity. And they shall spread the cloth before the elders of the city. And the elders of that city shall take that man and chastise him; And they shall amerce him in an hundred shekels of silver, and give them unto the father of the damsel, because he hath brought up an evil name upon a virgin of Israel, and she shall be his wife; he may not put her away all his days. But if this thing be true, and the tokens of virginity be not found in the damsel. Then they shall bring out the damsel to the door of her father's house, and the men of her city shall stone her with stones that she die, because she hath wrought folly in Israel, to play the whore in her father's house, so shall thou put evil away from among you." (Deuteronomy, 22/13-21)

"الركوني مردكى غورت كويا إورائك ياس جائ اور بعدا كے أس عفرت كركے شرمناك إلى أعلى أعلى من كاورات بدنام كان كاليدولون كاك يدولون كاك يدولون كالم عورت سے بیاہ کیا اور جب میں اُسکے پاس گیا تو میں نے کنوارے پن کے نشان اُس میں نہیں پائے: جاس لاکی کاباب اور اسکی ماں اس لاکی کے کوارے بن کے نشانوں کو اس شیر کے نھا تک پربزرگوں کے پاس لے جا تیں: اور اس لڑک کاباب بزرگوں سے کے کیفیں نے اپنی

بٹی اس شخص کوبیاہ دی پر بیاس نفرت رکھتا ہے۔ اور شرمناک باتیں اُسکے حق میں کہتا اور بیہ دمویٰ کرتا ہے کہ میں نے تیری بٹی میں گوارے بن کے نشان نہیں یائے حالاتکہ میری بٹی کے كنوارے بن كے نشان يه موجود ہيں۔ پھروه أس جا دركوش كر بزرگوں كے آگے پھيلاويں ت شركے بزرگ أس محف كو پاركرات كوزے نكائيں ـ اوراس سے جاندى كى سومثقال جرمانديكر أس لاكى كے باپ كودي اسلنے كدأس فے ايك إسرائيلى كنوارى كوبدنام كيا اوروہ أسكى بيوى بى ر ہےاور وہ زندگی بعراً محوطلاق ندوینے یائے ۔ پُر اگریہ بات کے موکداڑ کی میں گنوارے پن کے نشان نمیں یائے گئے نووہ اس اڑی کو اسکے باپ کے گھر کے دروازہ پر نکال لائیں اور اُسکے شہر کے لوگ اُسکوسنگسارکریں کہ وہ مرجائے کیونکہ اُس نے اسرائیل کے درمیان شرارت کی کہ اپنے باپ كالعرش فاحشدين كيا- يول توايى برائي كواي درميان عدفع كرناك" (استنام ١٠٠١) جاراتهم درج بالا بيراگراف ية تبحره كرنے سے قاصر ہے كيونكداس پرتبحره كے ليے جو'' قابليت'' دركار ب وہ ہم ميں نہيں ب\_علاوہ ازيں پرعبارت حكمت اورميڈ يكل سائنس کے بھی خلاف ہے۔البتہ اس اقتباس سے بیضر ورظام ہوتا ہے کہ شادی کے بغیر مردوعورت كِتعلق كوبائبل نے ناقابل معانی اورلائق سنگساری جرم قرار دیا ہے جواسلام کے لیے باعث تقویت وراحت اورامریکی دمغرلی اسکالرز کے لیے باعث آفت ہے۔ ذرا ينج دي مح پيراگراف كوجهي الماحظ فرماليس:

Sabbath years

"And the LORD spake unto Moses in mount Sinai, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land which I give you, then shall the land keep a sabbath unto the LORD. Six years thou shalt sow thy field, and six years thou shalt prune thy vineyard, and gather in the fruit thereof; But in the seventh year shall be a sabbath of rest unto the land, a sabbath for the LORD, thou shalt neither sow thy field, nor prune thy vineyard. That which groweth of its own accord of thy harvest thou shalt not reap, neither gather the grapes of thy vine undressed, for it is a year of rest unto the land."

(Leviticus, 25/1-5, Exodus, 23/10-12)

''اور خُداوند نے کو وسینا پر موکی ہے کہا کہ: بنی اسرائیل ہے کہ کہ جبتم اس مُلک میں جومیں تمکودیتا ہوں داخل ہوجا وُ تو اُسکی زمین بھی خُداوند کے لئے سبت کو مانے: تو اپنے کھیت کو چھ برس بونا اور اپنے انگورستان کو چھ برس چھانٹرنا اور اُسکا پھل جمع کرناٹ لیکن ساتویں سال زمین کے لئے

اسلاى قوانين

خاص آرام کا سبت ہو۔ یہ سب خداوند کے لئے ہو۔ اِس میں تو ندا پنے کھیت کو اِونا اور ندا پنے انگوروں کو تو ڑنا۔ یہ انگورستان کو چھاشنانہ اور ندا پی خود تر فصل کو کا شااور ندا پی بے چھٹی تاکوں کے انگوروں کو تو ڑنا۔ یہ زمین کے لئے خاص آرام کا سال ہوئے'' (آمبار ۱۳۵۰ میں ۱۳۵۰ میں دورہ ۱۳۳۰ میں ا

اس اقتباس کے متعلق ہم اتنائی کہیں گے کداگر اِس پڑمل کیا جائے تو کم از کم تین چار ارب انسان چند دِنوں میں دوسری دنیا پہو پنج جائیں گے۔ سابق امریکی صدر مسٹر جارج ڈبلیو بش نے ۲۰۰۷ء \_ ۷۰۰۷ء میں عالمی غذائی بحران کے لیے ہندوستان کے متوسط طبقے کے ذیادہ کھانے کی عادت کو ڈمددار بتایا تھا گر شایدائن کی بیدائے تعطی اور جلد بازی پیٹی تھی۔ ہوسکتا ہے کہاس کے لیے بائیل کی ای طرح کی آرام طلب آیات ڈمددار ہول۔

ذرادرج ذیل افتیاں کو بھی فورے پڑھیں:

"And the land shall yield her fruit, and he shall eat your fill, and dwell therein in safety. And if ye shall say. What shall we eat the seventh year? behold, we shall not sow, nor gather in our increase. Then I will command my blessing upon you in the sixth year, and it shall bring forth fruit for three years. And ye shall sow the eighth year, and eat yet of old fruit until the ninth year; until her fruits come in ye shall eat of the old store."

(Leviticus. 25/19-22)

"اورا گرتمکوخیال ہوکہ ہم ساتویں برس کیا کھا کیگے؟ کیونکہ دیکھوہ مکونہ تو ہونا ہے اور نہا ٹی پیدا دار کو جھ کرنا ہے نہ توں سال کے لئے کافی غلّہ پیدا ہوا کہ جو کرنا ہے نہ تھوں سال کے لئے کافی غلّہ پیدا ہوجائےگانہ اور آٹھویں برس پھر جو تنا ہونا اور پچھلا غلّہ کھاتے رہنا بلکہ جب تک نویں سال کے ہوئے ہوئے اور آسمال کے بوئے ہوئے کافویس سال کے ہوئے ہوئے کافویس سال کے بوئے ہوئے کی فویس سال سے ہوئے ہوئے کی فویس سال سے بوئے ہوئے کافویس مال سے بوئے ہوئے کی فویس سال کے بوئے ہوئے کی فویس سال سے بوئے ہوئے کی فویس سال سے بوئے ہوئے کی فویس سال سے بوئے ہوئے کے بوئیس سال سے بوئے ہوئے کی فویس سال سے بوئے ہوئے کے بوئیس سال سے بوئیس سال سال سے بوئیس سال سال سے بوئیس سال سے بوئیس سال سے بوئیس سال سے بوئیس سال سال سے بوئیس سال سے بوئیس سال سے بوئیس سال سے بوئیس سال سے بوئ

جم کاشتکاری کے فن ہے آشا تو نہیں ہیں گر کسانوں کا تجربہ یہ بتا تا ہے کہ زمین کو آرام و بناا پنے لیے پریشانی پردا کرنے کے متراوف ہے۔ چھوڑی ہوئی زمین پر گئی مرتبہ بل چلانے کے بعد ہی دوبارہ کاشتکاری ممکن ہو پاتی ہے۔ علاوہ ازیں جم نے یا کسی نے بھی پنہیں و یکھاا سنا ہے کہ بن اسرائیل کے'' ملک موجود'' میں ہر چھے سال تین چارگنازیادہ غلہ ہوتا ہے۔ یا قتبا سات ہم نے اس لیفنل کیے ہیں تا کہ قارئین جب بائبل میں مقال سائنس اور تجربہ و مشاہدہ کے خلاف با تیں پڑھیں تو غور کریں کہ کیا خدا کا کلام ایسا ہوسکتا ہے جے واقعات و تقائق کی درج ذیل آیات پڑھیں جو یہ واقعات و تقائق کی درج ذیل آیات پڑھیں جو یہ

پة و يَى بِينَ كَرُوْرِيت و أَنجِيل مِينَ الْمَالَى بِالصّول فَ كُتَّى نارواح كُوْل كالرَّكَاب كيا بِ: "فَوْيُلْ لَلَّذِيْنَ يَكُتُبُونَ الْكِتْبَ بِأَيْدِيْهِمُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلَا مِنُ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتُرُوا بِهِ فَمَنا قَلِيلًا فَوْيُلْ لَهُمُ مُمَّا كَتَبَتُ أَيْدِيْهِمُ وَوَيُلٌ لَّهُمْ مُمَّا يَكْسِبُونَ ٥":

''قو خرابی ہان کے لیے جو کتاب اپنی ہاتھ ہے کھیں پھر کہددیں بیضدا کے پاس سے کہاں کے کہاں کے ہاتھوں کے ہاک کے کہاں کے کہان کے ہاتھوں کے کہاں کے کوئی تھوڑے دام حاصل کریں ، تو خرابی ہان کے لیےان کے ہاتھوں کے لیے اس کمائی ہے۔'' (سورة البقرة: ۲۷)

اورایک مقام پہتوریت وانجیل کے متعلق کتابی ذمہ داروں کے رویے کوان جملوں میں بیان کیا گیاہے:

"يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مَّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَغْفُو عَنُ كَثِيْرٍ، قَدْ جَآءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ٥."

"اے کتاب دالوا بے شک تمہارے پاس ہمارے سررول (ﷺ) تشریف لائے کہتم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت ی وہ چزیں جوتم نے کتاب میں چھپاڈ ال تھیں، اور بہت ی معاف فرماتے ہیں، بہت کی وہ چزیں جوتم نے کتاب میں چھپاڈ ال تھیں، اور بہت ی معاف فرماتے ہیں، بہت کی تہارے پاس اللہ کی طرف ہے ایک نور آیا اور دو تُن کتاب۔''

مريد قرمايا:

"يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوُا حَظَّا مُمَّا ذُكُرُوْا بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمُ إِلَّا قَلِيُلاُ مِّنْهُمُ ٥:"

"الله كى باتول كوان كے تعكانوں سے بدلتے اور بھلا بیٹے براحصان باتول كا جوان سے كمي كئيں اور تم بعیشان كى ايك ما يك وغام مطلع بوتے رہو كے سواتھوڑوں كے " (سور ة المائدة: ١٢) اور قر ما يا:

"وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصْرَاى آخَلُنَا مِنْتُقْهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مُمًّا ذُكِّرُوا بِهِ فَآغُرَيْنَا بَيْنَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَضَنَعُونَ ٥:" الْعَدَاوَةَ وَالْبُغُضَآءَ اللَّي يَوْم الْقِينَةِ وَسَوْفَ يَنَبُّنُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَضَنَعُونَ ٥:"

"اوروہ جنہوں نے دعوی کیا کہ ہم نصارٰی ہیں ہم نے ان سے عبدلیا، تو وہ بھلا بیٹھے بڑا حصہ اِن ضِحتوں کا جوانبیں دی گئیں، تو ہم نے اُن کے آپس میں قیامت کے دن تک پر اور بغض وْال دیا ، اور عَقریب اللہ انبیں بتادے گا جو پھھ کرتے تھے۔" (سورة العائدة: ١٤) توريت والجيل عمل محلق ان عطر زعمل كويول بيان كيا كيا:

"مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوا يُحَرُّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعُ غَيْسَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِٱلْسِنَتِهِمُ وَطَعْنًا فِي الدَّيْنِ وَلَوْ آتَهُمْ قَالُوُا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَالسَّمَعُ وَانْظُرُنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقُومَ وَلَكِنَ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفُرهمُ فَلا يُؤُمِنُونَ اللهِ قَلِيلًا ٥٠٠

" کھے میودی کلاموں کوان کی جگہ ے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نے اور سنے آپ شائے نہ جا تھی ،اور دَاعِنا کہتے ہیں زیا تھی چھر کراوردین میں طعنہ کے لیے اورا کروہ کہتے کہ ہم نے اور مانااور حضور ہماری باتھی سنیں اور حضور ہم پرنظر فرمائیں اوان کے لیے بھلائی اور راتی میں زیادہ موتاليكن ال يرتوالله في ال حرك مرك مب تويقين نبيل ركعة مرتفورًا" (النساء: ٥٥)

نيزارشادفرمايا:

"يُحَرِّفُونَ الْكِلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُولُهُ وَإِن لَّمُ تُؤْتُونُ فَاحْذَرُوا ٥."

"الله كى باتون كوان كے محكانوں ، بدل كہتے ہيں كداكر يقم طے تو مانواور اكريہ نسط (سورةالمائدة: ١٤)

ان كى تحريف كومزيد بيان فرمايا:

"وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَالاَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُونُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥". "اوران سل کاایکر و ووہ ب کاللہ کا کلام نے اور بھتے پھراس کے بعد دانت بدل دیے ہیں۔"

ہم نے توریت وانجیل معلق بہودونصاری کے طرزعمل کے بارے میں قرآن عليم كى اتن آيات اس ليفل كى بي كه سلم قارئين اس كتاب عد مطالع ي الماني ذين میں اس عکتے کو بٹھالیں کہ موجودہ بائبل جے نصرانیوں کی طرف ہے قرآن کے سواتوریت و الجيل سيت تمام أساني كتابون كاجاع كهاجاتا بود قرآن كي نظريس بور عطور برقابل اعتبارنہیں ہاور عقل وشریعت کے زو یک بھی بائبل کا علم یہی ہے کہ جو بات قرآن وسنت كے معیار كے موافق ہوأى كى تقديق كى جائے اور جوأن كے مخالف ہواس كا اعتبار ندكيا

جائے۔ کیونکہ عیسائی مشنریاں جب مسلم نو جوانوں کو دام تزویر میں پھانسنے کا آغاز کرتی ہیں تو ابتدایش دہ ان کے سامنے بائبل کی انبی آیات کو پیش کرتی ہیں جوقر آن حکیم کے موافق ہیں تا کہان کے دلوں میں یہ بات رائخ ہو سکے کہ بائبل اورقر آن دونوں ایک ہی طرح کے احکام و قصص کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد آہتہ آہتہ دہ اپنا کام کرتی ہیں اورحسن دوولت کی شراب سے اپنے منصوبہ کو پایئے جمیل تک یہونچا کر مسلم نو جوانوں کو عیسائی بناتی ہیں۔

اس کتاب کوہم نے نو ہا ہوں میں تقسیم کیا ہے۔اول میں ذات ہاری ہے متعلق عقائد واحکام۔ ووم میں نبوت ورسالت کا بیان ۔ سوم میں فرائض کا بیان۔ چہارم میں معاشی احکام۔ پنجم میں ساجی احکام۔ ششم میں غذائی قوانین۔ ہفتم میں از وواجی احکام۔ ہشم میں اخلاقی احکام اور نم میں تعزیراتی احکام کو بیان کیا گیا ہے۔

جم نے زیادہ تر اس بات کی کوشش کی ہے آئ کے نیسا کی محققین جن امور میں اسلام مخالف ہیں ان عزاوین کو ضروراس کتاب میں شامل کیا جائے اور پھر انھیں قر آن و سنت کے علاوہ بائبل کی آیات اور دور جدید کے حوالے ہے بھی ٹابت کیا جائے تا کہ ایک مسلمان اپنے اسلام پر اور ملت إسلاميہ کا فر دہونے پر فخر محسوں کرے اور پورپ وامریکہ کے اسکا لرزے مرعوب ہوئے بغیران کی ناطقہ بندی کا کام کرسکے۔

اس مقام پہ یہ واضح رہے کہ ہم مسلمان ضرورت مند عورتوں کی غیر گلوط باعزت نوکری ،ان کی جائز ہی نہیں کہتے بلکہ اس کی حائز ہی نہیں ہے اور خوشی بھر کی زندگی کو صرف جائز ہی نہیں کہتے بلکہ اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں بے گوارانہیں کہ باوشاہ اور عام انسان کی بیٹیوں میں فرق کیا جائے ،جس طرح رائی اور شہزاد یوں کے لیے بیعیب ہے کہ وہ ہم آیے کہ وہ بھی ملاقات کریں ،اسلام نے اس طرح ہر خاتون کورانی اور شہزاد کی کے مقام پر دکھا ہے کہ وہ بھی ایر سے فیرے سے نہیں ،ان سے دورر ہیں کیونکہ اسلام کی نظر میں باوشاہ کی بیٹی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اسلامی پیانہ یہ ہے کہ بحثیت انسان واتی خوبی اور عام انسان کی بیٹی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اسلامی پیانہ یہ ہے کہ بحثیت انسان میں بھی مور بہاور ان کے اہل خانہ یہ بھی نافذ ہوگا۔

پین نظر کتاب کے مطالعہ کے دوران بہت سے مقامات یہ آپ خلجان کا شکار ہو سکتے ين مثلاكي مقام بهآپ كوحفرت ابرائيم، حفزت اسحاق، حفزت يعقوب، حفزت يوسف، حفرت بارون، حفزت موی، حفرت مینی اور حفرت دا دو ملیم السلام کمتعلق ایسے جملے بھی نظرة كي كے جوقر آن عليم اور اسلام كى رو سے جي نبيل بيں كيوں كرقر آن وحديث نے انھيں انبیاے کرام علیم السلام میں شارکیا ہے۔ان کی شان میں کوئی بھی غیرمخاط جملہ خرص ایمان کو فاستر بناسكنا بي تكن تقابل او مان كروالے يكوئى بھى تحرير يوست وقت آپ ايك بات ذہن میں رکھیں قو پھر کی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی۔قرآن علیم نے خدااور انبیاے کرام کاجو تصور جميں ديا ہوہ بالكل يا كيزہ ہے كرسيحيوں كى كتاب مقدى بائبل كے سفحات ميں كہيں خدا انانوں سے شی لاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ (پیائش: ۳۲/۲۲/۲۲) تو کہیں انبیاے کرام کو معاد الندزيااوربت يرى ميس ملوث دكھايا كيا ب-بدأن آميرشوں كاكرشمه بج ونا خدارس انانوں کے باتھوں تورات وانجیل میں درآئی ہیں، ماراایمان ہے کہ جس خدا کا ذکر قرآن میں بوده فقی خدارب العالمین بجس فیل کا ننات کوپیدا کیا۔ اورجن انبیاے کرام کا تذکرہ قر آن وصدیث میں ہوہ خدا کے فرستادہ اور برطرح کے گناہ سے یاک اور معصوم ہیں۔

جماراایمان ہے کہ جس لوط علیہ السلام کا ذکر قر آن اور صدیث کی کتابوں میں ہے، وہ اللہ کے رسول اور معصوم ہیں۔ ہر طرح کے گنا ہوں ہے ان کی تفاظت خود خالتی ہر جہاں اللہ رب العزت فرماتا رہا ہے۔ گر جس لوط تامی انسان کو بائبل کے اور ات پیشراب میں برمست ہوگرا پی بی بیٹیوں ہے زتا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اس سے جمارا خدا، ہمارے مقدس رسول کے اور ہم بیزار ہیں۔

(مقدس رسول کے اور ہم بیزار ہیں۔

(بیر اُٹی:۲۰۱۹)

جس ہارون علیہ السلام کا ذکر اللہ علاقادراس کے مجبوب رسول محد عربی فلے نے کیا ہے وہ یقینا نبی برقق ہیں۔ ہم ان کی عظمت کے لیے اپنی جان ٹی ماور کر سکتے ہیں۔ ان کی عصمت مسلمہ کے نزویک مسلم ہے۔ لیکن ہم اس ہارون نامی فروے اپنی براءت کا اظہار کرتے ہیں جس کی تصور کی بیائیل ہیں ایک بت پرست کے طور پرکی گئی ہے۔ (فروی ۱۵/۱۳۲۰) جس موی علیہ السلام کے صبر کی مثال دے کر ہمارے رسول بھے نے ہمیں صبر کی

"لقین کی ہے جارے ایمان کا دل ان کے نام ہے بھی دھو کتا ہے۔ گرجس مویٰ نامی وہشت گرداور جارج بش کے پیش رو کا تذکرہ ہائل نے کیا ہے بھم اس کی معرفت وشنا سائی ے اٹھارکرتے ہیں۔ (المنتى:۱۸\_۱۳/۲۱)

جس داؤد عليه السلام كى عبادت وزيورخواني اوران كى لحن ملت اسلاميه كے ليے باعث فخرب،ان كى عظمت وعصمت كوامت مسلمه كابر فروسلام عقيدت پيش كرتا ہے اوران کے تقدی کے عقیدے کے بغیر ہم کی کومسلمان نہیں بچھتے ہیں لیکن ساتھ ہی اس داؤد سے ہم اپنی نا آشنا کی اور بے تعلقی کا اعلان کرتے ہیں جے پائبل نے بڑوی کی بیوی سے زنا کا مرتکب دکھایا ہے اور پھرایک مکر وفریب کا سہارا لے کراس کے شوہر کوفل کرانے کے بعد (سوئل دوم: ١١/١١\_١٤) اے اپن یوی بنانے کا مجرم بنا کر پیش کیا ہے۔

وہ سلیمان علیہ السلام جن کا تذکرہ جماری مقدس کتابوں میں موجود ہے ان کی اطاعت البی اوران کا تفقہ ہمارے لیے مشعل راہ ہےاور ہم ان کی محبت کے بغیرایے ایمان کا تصور بھی نہیں کر کتے مگر جاراا بمان سلیمان نای اس مخص سے اپنی بے تعلقی کا اظہار کرتا ہے جے بائبل نے زن یری کے نشے میں مدہوش ہو کربت یری کرتے و کھایا ہے۔ (سلطین اول:۱۱۱۱ـ۱۳) وہ عینی سے علیہ السلام جو کنواری اور پاک مریم علی ابنہا وعلیہا السلام کے بطن سے بغیر باب کے پیدا ہوئے وہ ایک برگزیدہ ومقدی نی ہیں اور ہم ان کی عظمت کی حفاظت ك ليے بميث قلمي جہادكرتے آئے گر بم ال مريم اوراس كے بينے كوئيس جانے ہيں جے بالبل نے کی یوسف نامی بوھئی کی منگیتر بنا کر پیش کیا ہے۔ (سی:۱۸۱۱هما،۱۹۱۱هو):۱۷۱۸ منگ

ہم نے تیمرہ کے دوران بہت سے جملے تعرانیوں کے خلاف صرف بطور الزام تحریر کیے ہیں۔ در نہ مقدی ہستیوں کی جو مکروہ ومعیوب تصویر بائبل میں تھینجی گئی ہے وہ کسی طرح جمیں تعلیم نہیں۔ نداس پر ہمارااعقاد ہے ندوہ ہمارے خلاف جحت بنے کے قابل۔ چونکہ اس کتاب کے مخاطبین أبل إسلام سے زیادہ غیر مسلم بالخصوص سیجی يراوران بي ال لي بم في قر آن وحديث عصرف خرورت بحراو الديائل اور عصری تجزیات کے حوالہ جات زیادہ پیش کیے ہیں۔ اِس کا مطلب بیٹیس ہے کہ کی بھی مسلم پی قرآن وحدیث کا دامن تنگ ہے بنیس! ہرگز نہیں!! کون ہے جوقر آن وحدیث کے دامن کی وسعت کا انداز ولگا سکے۔

ہم نے عام طور پہ بائبل کے انگریزی اقتباسات کنگ جیمس ورثن مطبوعہ وی بک روم زیرانظام بائبل سوسائٹی ہند، ایم جی روڈ بنگلور (ہند) ۲۰۰۸ء سے لیے ہیں جبکہ اُردو ترجہ ای سوسائٹی کے زیراہتمام شائع اردوبائبل بنام'' کتاب مقدس' ۲۰۰۹ء سے لیا ہے، البلدا جن مقامات پیان کے پیراگراف نقل کیے جا کیں گے وہاں صرف کتاب اور باب بمبر کی صراحت کی جائے گی مطبع وسنہ کی وضاحت نہیں ہوگی۔ البتہ! جن موقعوں پیان کے علاوہ ورثن سے اخذ کیا جائے گا وہاں ناشروسال اشاعت کا بھی ذکر ہوگا۔

جم نے حتی المقدوریہ کوشش کی ہے کہ اردوالفاظ کورسم الخط کے مطابق ہی تحریر کیا جائے ، البتہ! ہائبل کے اردوتر جموں میں ہائبل سوسائل ہند بنظور والوں کے ذریعے رائج رسم الخط کے خلاف نقل کیے گئے الفاظ (مثلاً کرونگا، جاؤنگا، سنونگا، جائیگا، سنئے، دیکھیے، کیلئے وغیرہ) کوہم نے ای طرح نقل کیا ہے، جسے اردو ہائبل میں ہیں۔

قارئین ہے مود بانہ گذارش ہے کہ کتاب پوری پڑھے بغیر اپنی رائے قائم نہ
کریں، کوشش کریں کہ الف تا یا تکمل مطالعہ کریں اور کسی بھی طرح کی خامی یا مشکل نظر
آئے تو ہمیں ای میل ، خط یا فون کے ذریعہ ضرور اطلاع دیں۔ کتاب کا معیار بلند کرنے
اور خامیوں سے پاک بنانے نیز حق بات کو دنیا کے گوشہ گوشہ تک پہنچانے کے لیے تمام
طرح کی کوششوں اور مشوروں کا خیر مقدم ہے۔



جلوید احمد عنبر مصباحی

بانی وسر براه: علامه فضل حق خیر آبادی چیر نیبل فا وَنِدُ یشن، جزیرهٔ اَندُ مان - مند ۱۸رزی الحجه ۱۳۳۵هم ۱۳۱۷ کتو بر۱۲۰۰۳ م إسلامى قوانين بائبل اور دورجديد كے تناظر ميں

# (باب اول) الوهيت.

اس باب میں ان عقائد کو بیان کیا گیا ہے جن کا تعلق خدا کی ذات سے ہے۔ لعنی خدا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا مجھے اور قابل قبول ہے۔ کس طرح کے نظریات المان كے ليے زہر قائل جن اوركون سے افكارلازى ہيں۔

ا حك اورو بريول سے دويا على: - جولوگ يه يقين رکھتے ميں كدونيا كاكوئى خالق و مالك نبيں ب، دنيا خود بخود بن كئ باور سائے آپ چل راى باے كوئى جلانے والا نہیں ہے، ہم ان مے صرف اتنا ہو چھنا چاہیں گے کہ مجھی آپ نے کوئی ایسا ہوائی جہاز دیکھا ے جوائے آپ چال ہو؟؟ ہوائی جہاز دوطرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کا چال نے وال (Pilot)ای میں بیٹانظر آتا ہے اور دومرا ہوائی جہاز وہ ہے جس کا چلانے والا اس میں بينا نظر نبيل آتا ب وه اس زمين ريية كمبيوثر كترول كرتا بيعنى بظام بغير بإلك كا موائی جہاز۔ونیا اوراس کو چلانے والے کوای مثال سے بھے۔ضروری نہیں ہے کہ چلانے والاآپ كونظر آجائ، جيسے ذرون مواكى جہاز چلانے والے كايكال بكدوه عام تكاموں ے پیشیدہ رہ کر کنٹرول کرتا ہے، ای طرح بیذات اللی کا کمال اور انسانی آنکھوں کی بے بی ب كه خداد نيا والول كونظر نبيل آتا مر پير بي سارا كنثرول اى كا ب- جس طرح بغير يا كلث كے طيارہ كے بارے يك سركہنا كدوہ اپنے آپ چل رہا ہا ہے علم وعقل پيلوگوں كو ہننے كا موقع دینا ہے۔ ای طرح دنیا میں خدا کوند و کھ کریے کہنا کددنیا اپنے آپ بن گئی اور ایے بی چل رہی ہے، اپنی وانشمندی کی سرمیفیکیٹ کوردکرنا ہے۔

عام طور پدر حرتی پہنم لینے والے ہرانسان کے دماغ میں کا تنات بنے اور اس كبنان والے كم تعلق كى طرح كے سوالات بدا ہوتے ميں انسان سوچا بكراتى ریدی دنیا کوک نے بنایا؟؟ جس نے انسانوں کواور غیر محدود نظر آنے والی دنیا کو بنایا ہےوہ کیا ہوگا؟؟ وہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے؟؟ اس نے کس چز کی مدو ے لاکھوں کروڑوں چیزوں کو پیدا کیا؟؟ اس طرح کے سوالات یہ جب ایک عقلندا نبان فوركرتا عبقاس كما سفاس طرح كجوابات آتے ہيں:

"ز مین وآسان اوران کی چیز وں کا بنانے والاضرور کوئی ایسی ذات ہے جوسب سے پہلے ہے، ال سے پہلے کوئی چیز بیس کیونکہ ساری چیز ول کوائ نے بنایا ہے، وہ خودے ہادرسبائی ے ہیں، وہ یقینا بہت طاقت ولدرت رکھتا ہے کیونکہ اتی بری بری چیزوں کواپیے عکم کے فيح ركھے اور ان كو چلانے كے ليے ان سے بردى طاقت وقوت موما ضرورى ب، وه سب ے بلنداورسب برحاکم ہے کیونکہ وہی انہیں بنا تا اور بگاڑتا ہے، وہی موت دیتا اور زندگی بخشا بر کین کیادہ اسلے بیرب کام کرتا ہے؟ یا بہت سے اعلی قوت والے باہم ل کربینظام جلا رے ہیں؟ نہیں ایمانہیں ہوسکتا کہ چند اعلیٰ قوت والے بغیر کسی ادنیٰ اختلاف کے باہم تعاون واتحاد كے ساتھ اتنابزانظام چلائيں۔ دنیا كاتجربہ دمشاہدہ گواہ ہے كہ ایک شہر میں برابر رتبه واختيار والح دوحاكم بمول توبر بات مين ان كالتحادثين ربتا بلكه بات بات مين اختلاف ہوتار ہتا ہے تو یہ کیے ممکن ہے کہ ساری دنیا کا اتنابز انظام یکسال رہے اور قوت والے دویا زیادہ افراد باہمی اتفاق کے ساتھ چلاتے رہیں، کبھی کوئی اختلاف رونمانہ ہو۔ ہزاروں اور لا كلول سال تك كى بات يداختلاف ند موه جب كه بهم و يكھتے ميں كدونيا كى روز مره زندگى جمیشدا پیمعمول پدرئ ہے۔ سورج ہرون پورب سے نکاتا اور پچھم میں ڈوبتا ہے، کھی بھی تاریخ نے وہ لینیں دیکھا جب مورج پچھ سے نکل کر پورب کی طرف ڈو بنے کے لیے گیا ہو۔ دن جیشہ سورج سے ہوتا ہے، بھی کی نے جاند کی روشنی سے دن کا اجالا پھیلتے نہیں دیکھا، نرو مادہ شیر کے ملنے سے شیر ہی پیدا ہوتا ہے انسان نہیں پیدا ہوتا، جیے مردوزن کے ملنے سے انسان بی ہدا ہوتا ہے شرنبیل بیدا ہوتا۔ آم کے پیڑ سے سیب اور سیب کے پیڑ سے اخروث بھی کی کونبیں ملا۔ بیچیزیں بتاتی میں کرونیا کے نظام میں بھی اختلاف نبیں ہوا،اس کا مطلب ب كدنظام جلاف والاصرف ايك ب كيونكدا كروه في بوت تو ضرور دنيا كافظام اور المائ قائين المال اوردورجديد كاظريس

معتب نہس ہوکررہ جاتا۔ واقعی وہ ایک تظیم سی ہے جس کا کوئی ٹائی نہیں۔
انسانی عقل کے ای جواب کوقر آن تھیم نے وولفظوں میں سمیٹ کر بیان کیا ہے:
"اَوْ تَانَ فِیهُهُمَا آلِهُهُ إِلا اللّهُ لَفَسَدْتَا فَسُبُحَانَ اللّهِ رَبُّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥."
"اَوْ تَانَ فِیهُمَا آلِهُهُ إِلا اللّهُ لَفَسَدْتَا فَسُبُحَانَ اللّهِ رَبُّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥."
"اَرْ رَمِّن وَ آبان مِن الله کے علاوہ اور بھی ضدا ہوتے تو نظام عالم در ہم برہم ہوجاتا ، عرش من الله کے علاوہ اور بھی ضدا ہوتے تو نظام عالم در ہم برہم ہوجاتا ، عرش کا اللہ الله بیا۔ اس سے جودہ بیان کرتے ہیں '۔ (سورة الانبیاء: ٢٠)

ای لیے خدا کے ایک اور صرف ایک ہونے کا عقیدہ ایک الیا دائی اور غیر مبدل
عقیدہ ہے جو ہرآ سانی کتاب میں اکھا ہوا ہے اور خدا کی تو حید کوقر آن سمیت دیگر آ سانی کتابیں
مثلا توریت و انجیل وغیرہ میں اتنی مرتبہ ذکر کیا گیا ہے کہ یوں ان سب کا اصاطر و شوار ہے ۔
عقیف عبارات ، متعددا ندازیمان اور رنگ برنگ کے طرز استدلال کے ساتھ قرآن و بائبل میں
سینٹو وں مقامات پہ خالق جہاں کے ایک ہونے کا عقیدہ تحریہ ہے۔ آج کی بائبل اگر چہ تین
خداؤں کا نظریدر کھنے والی قوم نصر انیوں کی مقدس کتاب بھی جاتی ہے اور اہل اسلام الے کممل
طور ینہیں مانے ہیں مگر پھر بھی ہمیں بائبل میں سینئٹروں مقامات پر تو حید باری کا ذرکہ محود ملا۔
جن میں سے تقریبا سومقامات کو زیر نظر کتاب میں ہم نے کتاب، باب اور آیت نمبر کی تعیین
کے ساتھ شار کرایا ہے ۔ یہ توالہ جات ثابت کرتے ہیں کہ تو حید تی ہے اور نظیت کا نظرید باطل
ہے ۔ اتن تحریفات کے باوجود بائبل میں ان آیات کی موجود گی کوہم اللہ خلائی قدرت کا کرشمہ
اور دین جن کا مجزہ بجھتے ہیں۔ ور قب بلٹنے اور قدرت ربانی کا بے تجاب مشاہدہ سے جے۔
اور دین جن کا مجزہ بجھتے ہیں۔ ور قب بلٹنے اور قدرت ربانی کا بے تجاب مشاہدہ سے جے۔
اور دین جن کا مجزہ بجھتے ہیں۔ ور قب بلٹنے اور قدرت ربانی کا بے تجاب مشاہدہ سے جے۔

"Thus saith the LORD the King of Israel, and his redeemer the LORD of hosts; I am the first, and I am the last; and beside me there is no God."

(Isaiah 44/6)

''خُد اوتد إسرائيل كاباوشاه أوراً س كافد بيدية والارب الافواج يول فرماتا ب كري<u>س بى</u> أول أوريس بى آخر جول أورمير يحواكو كى خدانيين يـ''

اورقر آن كيم ارشاوفرما تا ب: "هُوَ الْآوَّلُ وَالْآجِرُو الطَّاهِرُوَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْنِي عَلِيْمٌ".

"وبى اول وآخراورطا بروياطن جاوروه بريز كاجان والاي" (سورة الحديد: ٣٠٥) اورفرماتا ب

"إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَا عُبُدُ نِي ".

" بِشَك يَن بَى خدا مول اور مير يواكونى خداتين الوميرى بى يستش كرو" (سورة مله: ١١) کیا بائبل کے مذکورہ بالا اقتباس اور قر آن حکیم کی مذکورہ آیتوں میں در بار ہ تو حید کھ

بائل کاس آیت سے یہ اخوز ہوتا ہے کہ خداصرف ایک ہے۔نداس سے سلے کوئی ب، ندال کے بعد کوئی ہے۔ یعنی اولیت، آخریت اور خدائی ای کے لیے ہے۔ اِس اقتباس ك خط كشيده جملول ميس غوركري اور پر عيسائيت كاس دعوى كا تجزيدكري كه باب، بينا اور روح القدى متنول كے مجموعه كانام خدا ب- ظاہرى بات بكدباب بہلے اور بيا بعد ميں موتا ہے۔اس طرح عیسائی عقیدے کے مطابق خدائی میں اولیت وٹانویت پیدا ہوجاتی ہے جوعقل اور بائبل کی درج بالا آیت کے خلاف ہے۔اور تو اور "عقیدة تثلیث" کے "امام اول" تشلیم کے جانے والے پولس کے قول ہے بھی یمی واضح ہوتا ہے۔ ذراان کے الفاظ بھی و کھے لیں:

"The God and Father of our Lord Jesus Christ, which is blessed for everyore, knoweth that I lie not." (2Corinthians, 11/31)

"فداونديسوع كافدااورباب جس كى أبدتك عد بوجانيا ب كرئيس جموك نبيس كهتاك" ( كرنتيول دوم: ١١/١١١)

اس اقتباس کامفہوم یہ ہے کہ معزز یموع کے خدالین حقیقی خداجس کے لیے دائی حمہ ہ وہ جانتا ہے کہ میں جھوٹ نبیس بولتا ہے تی خدااور سے وونوں الگ الگ ذات ہیں اور بیاتو آپ یڑھ ہی مجے ہیں کدای اول وآخر کے سواکوئی خدائیں، جس کا صریح مطلب ہے کہ سی خدا نہیں۔ ہم نے اس مقام یے 'Lord' اور 'خد اوند' کا ترجم معزز کیا ہے کیونکہ آ کسفورڈ و کشری یں یک درج ہے۔اس کےعلادہ یکی ایک دومضوط وجہیں ہیں:۔ اول: آپ اگریزی عبارت یغورکرین سے کے لیے"Lord" جکے خالق ارض وہا کے لیے

لفظ"God"استعال كيا كيا كيا جاوران دونول الفاظ كدرميان وى فرق بجوم في زبان

اسلای قوانین می بانکی اور دورجد ید کے تاظریس

مین عبد "(بنده، غلام) اور "عابد" (پوجنے والا) کے درمیان ہے کہ "عبد" کی اضافت خدا عبد " بنده بنا میں آبد میں اسلام اور دیگر کی جوباتی ہے اور معنی میں تبدیلی واقع ہوباتی ہے گر" عابد" کی اضافت صرف اور صرف خدا کی جانب مطابق اسلام اور دیگر کی ہوباتی ہے گر" عابد" کی اضافت صرف اور صرف خدا کی جانب مطابق اسلام اور دیگر کی طرف کفر وشرک ہے۔ ای طرح انگریز کی زبان میں لفظ" Lord "خدا اور کی بھی معزز ہتی دونوں کے لیے متعمل ہے، مثلانج کو" Lord "کہ دیاجا تا ہے، ای طرح گھر کے مالک کو " House of "کہاجا تا ہے جبکہ لفظ" God "کھیقت سے ایوان دار الامراکو" کم ستعمل ہیں۔ دوم :۔ بائبل میں بھی لفظ" God "کھیقت صرف خدا کے لیے خاص ہے۔ دوم :۔ بائبل میں بھی لفظ" Lord "اور" خد اوند" سے کے علاوہ کے لیے بھی مستعمل ہیں۔ دوم :۔ بائبل میں بھی لفظ" ای اور "خد اوند" میں کے علاوہ کے لیے بھی مستعمل ہیں۔ تقویت کے لیے درج ذیل ہیراگراف ملاحظ فرما تیں:

Two angels visit Lot

"And there came two angels to Sodom at even; and Lot sat in the gate of Sodom, and Lot seeing them rose up to meet them; and he bowed himself with his face toward the ground; And he said, Behold now, my lords, turn in, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go on your ways. And they said, Nay; but we will abide in the street all night."

(Genesis, 19/1-2)

"اور وہ دونوں فرشے شام کو سروم میں آئے اور لوط سروم کے بچا تک پر بیٹھا تھا اور لوط اُن کو

دیکے کران کے استقبال کے لئے اُٹھا اور زمین تک جھکانے اور کہا اے بیر بے خداوند اپنے خاوم

کے گور تشریف لے چلئے اور رات بحراً رام سیجئے اور باؤں باتھ دھوئے اور کی اُٹھکرا بی راہ لیجئے

اور اُنہوں نے کہانہیں ہم چوک ہی میں رات کاٹ لیس گے:"

(بیدائش:۱۹۱۹)

اس افتباس سے واضح ہوتا ہے کہ لفظ "Lord" یا خد اوند بائبل میں اُس کے لیے بھی

استعمال ہوا جے سیحی بھی خد انہیں مانے میں ، تو پھرای لفظ "Lord" یا خد اوند کے کمزور

سمارے کی بنیاد پڑھے کی خدائی کاعقیدہ کیے درست ہوسکتا ہے ۔۔۔۔۔؟؟؟

Salvation will come only by the Lord

"For thus saith the LORD that created the heavens; God himself that formed the earth and made it; he hath established it, he created it not in vain, he formed it to be inhabited. I am the LORD; and there is

ملاي قوا نير

none else."

saiah. 45/18)

"کیونکہ خُداوند جس نے آسان پیدا کئے وہی خُدا ہے اُس نے زمین بنائی آور تیار کی اُس نے اُسے قائم کیا اُس نے اُسے عبث پیدائیس کیا وہ یوں فرما تا ہے کہ میں خُداوند بوں اُور میرے سواکوئی خدائیس نے"
(یعیاہ:۱۸/۳۵)

بائبل کی اس عبارت اور قر آن تھیم کی ورج ذیل آیت کے مفہوم میں کتنی مطابقت ہے۔ملاحظہ فرمائیں:

"الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآرُضَ فِرَاشًا وَ السَّمَاءَ بِنَاءٌ ....فلا تَجْعَلُوا لِلْهِ انْدادًا".
"وبى يكتارب ب جس في (زين وآسان كوعبث بيدانيس كيا بلك) تهارك ليزين كو يحتون كو يحقونا اورآسان كوچيت بنايا تواس كاشريك في شهراؤ" (سورة البقرة: ٢٧)

اورفرمايا:

"أَفَحْسِبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنُكُمْ عَبْثًا وَّ أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞ فَتَعْلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ اِلهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۞."

"و كيابية محصة بوك بم في تهمين بيكار بنايا اور تهمين المارى طرف يحرنانبين ، تو بهت بلندى والا ب الله يجاباد شاه ، كوني معبود يين سوااس كي عزت والي عرش كاما لك" (المقومنون: ١١٥١١١)

تيسرى دليل

"A just God and a Saviour there is none beside me, look unto me and be ye saved all the ends of earth for I am God and there is none else." (Isaiah. 45/21-22)

"صادق القول أورنجات دين والاخدامير عن واكونى نبيل أعد إنتهائى زين كرين والواتم ميرى طرف متوجه وجاو أورنجات باو كونكه يل خدا هول أورمير عنواكونى نين: "(يعياد ١٣٠١/١٥٥) اويرذكر كي گئة تيمر عاقتهاس اورقر آن حكيم كى اس آيت كريد:

"وَإِلْهُكُمْ إِلَةٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمُ".

''تمباراخداصرف ایک ہے،اس رخمٰن درجیم کے سواکوئی خدانہیں۔'' (سورۃ البقرۃ: ۱۹۳) میں مندرج مفہوم تو حید میں سوفیصدی موافقت ہے یا نہیں ......؟؟ فتم اللہ جل شانہ کی ....! ہائیل کی ان جیسی آیات عی قر آن حکیم کی درج ذمل اسلای قوامین کے تناظر میں اسلامی قوامین کے تناظر میں اسلامی قوامین کی ہیں:

" فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذُنِ اللَّهِ مُصَدِّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشُرى لِلْمُؤْمِنِينَ " " وَإِس لِي رَقِر آن كُوجِرُ يَل نَ آپ كَ قلب پِنازل كياجوا بِي اللَّى كتابول إتوريت والجيل وغيره في كاتصديق كرتااور مسلمانوں كے ليے مِدايت وبشارت ہے۔" (البقدة: ٩٧)

چوتى دليل

اللهدب العزت في موى عليه السلام كوفرعون كى طرف وعوت وتبليغ كے ليے جانے

"And the LORD said unto him, Who hath made man's mouth? or who maketh the dumb. or deaf, or the seeing, or the blind? have not I the LORD? Now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say."

(Exodus. 4/10-12)

" ب خُداوند نے اُس سے کہا آ دمی کا منہ کس نے بنایا ہے؟ اُور کون گونگایا بہرایا بیٹایا اُندھا کرتا ہے؟ کیا بیں بی خُداوند نیٹیس کرتا سوتو اُب جا اُور بیس تیری زبان کا ذید لیتا ہوں۔ اُور تجھے سکھا تار ہونگا کہ تو کیا کیا کہ نے"

اس اقتباس میں بھی'' کیا میں بھی ضداوند نہیں کرتا؟'' حصر کے ساتھ ہے کہ وہی ایک خالق اور رہر چزکو پیدا کیا ہے اور وہی ایک خالق اور رہ ہے جس نے تمام جن وانس، چرندو پرنداور ہر چزکو پیدا کیا ہے اور انھیں و کھنے ننے بولنے کی قوتوں نے نواز اسے یاان سے محروم کیا ہے۔ ای مفہوم کوقر آن حکیم نے یوں بیان فرمایا ہے:

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِيْنَ مِن قَبُلِكُمْ".

"ا \_ لوگوں! صرف ای مکارب (غیرا قانیم علیہ) کی بوجا کروجس نے تہمیں اور تہمارے تمام اگلوں کو پیدا کیا۔"

اوردوسري جگهفرمايا:

"اللَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّجِدُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيَكَ فِي المُلكِ وَخَلَق كُلَّ شَيْء".

"ای کے لیے زمین وآ ان کی بادشاہی ہے، اس نے کی اڑے کو جنان ہی بادشاہت میں

اس کاکوئی شریک ہے،ای وات یکٹانے ہرموجودکو پیداکیا۔'' (سورۃ الفرقان: ۲)

یا شجو میں دلیل

میجیوں کے نبی و بادشاہ اور ان کے خدا کے چہتے حضرت داؤد علیہ السلام کا سپا

عقيده بائبل مين ورج ذيل الفاظ مين مذكور ب:

"Truly my soul waiteth upon God. from him cometh my salvation. He only is my rock and my salvation; he is my defence; I shall not be greatly moved."

(Psalms. 62/1-2)

'' جری جان کوخُدانی کی آس ہے۔ میری نجات اُس ہے۔ وہی آکیلا میری چٹان اُور میری نجات اُس کے اُس کا میری چٹان اُور میری نجات ہے۔ وہی میرا اُونیجائز ج ہے۔ مجھے زیادہ مُنیس ہوگئے۔'' (زیر ۱۲۱۷۳)

داؤرعليدالسلام كاى عقيد كوقر آن مقدى في ان الفاظ ميل بيان كياب: "فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلُ حَسْبِيَ اللَّهُ، لا إِلَهُ إِلَّا هُوْ، عَلَيْهِ نَوْكُلُتُ، وَهُوْ رَبُّ الْعَرْشِ الْفَظِيْمِ ٥". " پراگروہ پل جا میں تو تم كهدود: يرے لي الله الى كافى ب،اس كے سواكوئى معبود تبين، اى يرمر ابجروسے اورونى عرش عظيم كامالك ب-" (سورة التوبة: ١٢٩) بائبل کے درج بالا انگریزی اورارووا فتباسات کے خط کشیرہ الفاظ خاص توجہ کے طالب ہیں۔ وہ ب کے ب واحد کے صنے (Singular) ہیں۔ ان میں سے ہر خمیر "أحد، أحد" كنع عين قل هو الشراحد كي هايت كرتى ب- اور خاص كراس جلي ش "He only is my rock and my salvation" (وى اكلا يرى چال اور میری نجات ہے) میں ضمیر واحداور حرنے مل کرتوحید باری کا جو واضح اور غیرمہم پیغام دیا ےوہ برائ تخص کے لیے چٹم کشا (Eye-opener) ہے جو تبول ان کے لیے اپ ول کے دریجے کو کھلا رکھتا ہے۔ سیحی بھائیوں کو ہمارامشورہ ہے کہ وہ اس پیراگراف کو بار بار يردهيس اور پهر جماري ظرف داري اورايخ مال باپ اور دوستول کي جمايت دونول طرف نظریں ہٹا کرایے ضمیر کی آ دازیہ لبیک کہیں۔

مزیدایک اور شہادت ملاحظ فرمائیں،ای میں تو خدا کے ساتھ اس کی سب سے

مم بالل اور دورجديد كم تناظريس اسلامي تواثين

انهم صفت واحد بو نے کو بھی ذکر کیا گیا:

"To the only wise God our Saviour, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen."

"أى فداى واحد كاجو بهارا مجى ع جلال اورعظمت اورسلطنت اوراختيار بهارے فداوند يوع تح كويل عبيازل عابي موادراً بدالآبادر عياس إ" (يوداه: ٢٥) کھے جی کہتے ہیں کہ خداصرف ایک بی ہاوروبی مرمیم عذرا کیطن سے بشکل انسان اورابن الله پيدا مواجع بم يوع سيح كہتے ہيں۔ مگرساتو يں دليل ميں جوافتياں نقل كياجائ كادة ميجول كوائي موقف سايك بار پرجرت كرنے يرجبوركرد عال

ساتوس دليل

كيا خداكمي كيطن، كريازين وآسان مين ماسكتا ٢٠٠٠ ييسوال الركسي ملمان سے کیاجائے تووہ میں کم گا: آئیس آلهٔ حَدٌّ " (خداکی کوئی صرفیس) لیکن چونک ہارے عنوان کا تعلق بائل کے درس توحیدے ہے لبذاہم بیروال سلمانوں سے نہ کرکے بالبل سے او چھتے ہیں۔ بائبل کا اس سئلہ پر واضح اور غیرمہم جواب یہ ہے:

"But will God indeed dwell on the earth? behold, the heaven and heaven of heavens cannot contain thee; how much less this house that I have builded?"

" ليكن كياخدا في الحقيقة زمين يرسكون كريكا؟ وكيوة عان بلكة عانول كية عان مي جمي ( سلاطين اول: ۱۸/۸۶) تو البيل مكانو يكرنو كي كالبيل عديد المان بائبل کی اس آیت نے تو جلو ہوں کو ہراس مخض کے لیے بے جاب کردیا ہے جو پیفین ركمتا كر بابل خداك جانب سے نازل كا كئ كتابوں كے مجموعہ كا نام ہے۔ يكى جواب دیں کیا آئیں تن کوجانے اور پہانے کے لیے مزید کی نشانی کی ضرورت ے؟؟؟؟

جب خدا تعالی زین وآسان سے برز ہاورکوئی بھی چیزائے اپنے اندرنہیں سموعتی تو مجريكنا كيے مجع بوگاكه (معاذالله) ضاحفرت مريم كيطن ميس ما كميا پر پيدا بوااور پھر جہنم ہے انسانوں کی نجات کے لیےصلیب پرچڑ ھکرائی جان نجھا ورکر دی۔کہاں وہ خدا كى بينهايت بستى اوركهال انساني شكم اورزيين وصليب كى حيثيت ؟؟؟

سيكت بھى د أن ميں محفوظ ركنے كے قابل ے كه بائبل كے عبد نامة جديد ( New Testament) ين "God of Gods" يعنى خُداؤن كاخدا" كالفظالك مرتب بحي أبين آيا ے۔ای طرح لفظ" Jesus" یعنی لفظ" یبوع" کنگ جیمس ورثن بائبل میں تقریبا یا کچ سو مرتبدؤكركيا كيا بي كيكن ان مين المح كى بحى مقام بدان كي ساته "God" تعن خدا" كا لاحقة نبيل لكايا كيا ب- كى كى جكه يه لفظ "Lord" يعنى "خُد اوند" (مالك) كالفظ تحرير ے۔ ساتھ بی یہ بھی ذہن کی ڈائری میں محفوظ رے کہ ہماری تحقیق کے مطابق بوری بائبل میں کہیں بھی حقیقی خدا کے لیے جمع کا صیغہ یا جمع کی خمیر (Plural) کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ بأنبل كان اقتباسات نے واشكاف كرديا ب كه خدا كے متعلق و بى عقيد و درست کا دل مطمئن نه جوتو وه بائبل کے درج ذیل مقامات کاحق پیندی کے جذبے کے ساتھ کھلی آ محصول ع مطالع كرك: فروح: ١١/١٨، ١٩/٩، ١١/١٠، ١١/١١، ١١/١١، ١١/١١، ١٠/١٠، ٢٠/٣. . mg/mmg/mm\_mm/m: 121. m1/14: 121. mm/mm-mp/mm/mm/my ٥/٧- ١٠ ٢٩/١٣٠ ، مويل اول: ١/١- ١، سلاطين اول: ١٠/٥، ١٨/٢٥ واريخ: ٠٠١٥ ع، زير: ١١٠١م-١١٥ م١/١١م ١١١١ م١/١١م، ١١/١٤م م١/١٩م م١/١٥م، ٢٦/٩، ٩١٥ ع، ١٥/٩، ١٥/١١، ١٥/٥١، ١٥/٥١ ٢١/١١ عا، ٢٢/١٥، يعلو: ١١/١١، 19\_2/0 11 /17.17\_10/1 : Use 6.14/18.18/18.18/18 : Bos 12/18: Uly 18/18 حقوق:۱/۱۲، زكريا:۱/١١، يبوداه: ٢٥، مرض :١١/١٩، يوحا: ١/١٨ ٢٢ عبر مصباحي فداول كافدا:

ہماری محقیق کے مطابق بورے کا جمس ورش بائبل میں صرف یا نج مقامات ایے ہیں جہاں ایے جملوں کا استعال جوا ہے جن سے بہ ظاہر پیشبہ ہوتا ہے کہ خدا ایک ے زائد ہے اور خالق ارض و تا ان سب کا سر دار اور حاکم ہے۔ لیکن جب ان اقتباسات میں خور کیا جائے اور عقل و دانش کا سیح استعال کیا جائے تو یہ حقیقت مزید تاباں ہوجاتی ہے کہ صرف ایک خداحقیقی خدا ہے۔ اس کے سوا بھی تھی اور جعلی ہیں، کسی پر یعین نہیں رکھنا چاہئے۔ ہم احقاق حق کے لیے ان پانچوں اقتباسات کو تقل کر کے ان میں موجودان نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن سے توحید باری کا پیغام اچھی طرح عدم ہوتا ہے۔ مہلا اقتباس

"For the LORD your God is God of gods, and Lord of lords, a great God, a mighty, and a terrible, which regardeth not persons, nor taketh reward. He doth execute the judgment of the fatherless and widow, and loveth the stranger, in giving him food and raiment."

(Deuteronomy, 10/17-18)

" کیونکہ خداوند تمہاراخد اللهوں کا اللہ خداوندوں کا خدا ہے۔ وہ بزرگوار آور قادر آور خہیب خدا ہے جوڑور عایت نہیں کرتا اُور نہ یوت ایتا ہے نور تیموں آور بیواؤں کا اِنصاف کرتا ہے آور پردیسی سے آئی محبت رکھتا ہے کہ اُسے کپڑ ااور کھانا دیتا ہے " (استنا ۱۸۱۰ ۱۸۱۰)

اس افتباس کامفہوم ہے کہ ایسے تو لوگوں نے اپنے معبود بہت سے بنالیے ہیں جن کی وہ اپنے اپنے معبود بہت سے بنالیے ہیں جن کی وہ اپنے اپنے طریقے سے پوجا کرتے ہیں مگر وہ ضدا جو غالب ہے اور حقیقی الد ہے جس کے حکم پر سد دنیا اپنا نظام بدل سکتی ہے وہ صرف تمہارا خدا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ خدا صرف کمنے کی حد تک خدا ہیں، وہ حقیقی خدا نہیں ہیں۔ کیونکہ خدا ہونے کے لیے ضرور ک ہے اس کے اندر کوئی ایسی صفت نہ ہو جو کمتری اور نجا دیکھنے کا باعث ہو۔ اور ظاہری بات ہے کہ جو مغلوب ہوگا وہ کوم ہوگا اور کھوم جب گھر کا گار جین نہیں ہوسکتا تو خدا کیسے ہوسکتا ہے۔

## دوسراا قتباس

ووسرامقام جہال 'فداؤل كے فدائ كالفظ استعال مواده يہے:

"The LORD God of gods, the LORD God of gods, he knoweth, and Israel he shall know; if it be in rebellion, or if in transgression against the LORD, (save us not this day,)"

(Joshua. 22/22)

'' خُد اوندخُد اؤں کاخُد اخد اوندخُد اؤں کاخُد اجانتا ہے اور اسرائیلی بھی جان لیگئے۔ اگر اس میں بغاوت یاخُد اوند کی مخالفت ہے( تو جمکوا تی جیتا نہ چھوڑ) ''' (یشوع ۲۲/۲۳) اس اقتباس میں بھی وہی تکتہ ہے کہ ماتحت ہونا یا دشاہ کی صفت نہیں بن سکتی ہے تو

سلامي قوانين

# پر خدا کیونگر کسی کی ماتحق میں مجبور ہوسکتا ہے؟؟ تبیسر اا قتباس

اسطرح كاتيسراا قتباس زبوريس ب:

"O give thanks unto the LORD; for he is good, for his mercy endureth for ever. O give thanks unto the God of gods, for his mercy endureth for ever. O give thanks to the Lord of lords, for his mercy endureth for ever. To him who alone doeth great wonders, for his mercy endureth for ever. To him that by wisdom made the heavens, for his mercy endureth for ever. To him that stretched out the earth above the waters, for his mercy endureth for ever. To him that made great lights, for his mercy endureth for ever. The sun to rule by day, for his mercy endureth for ever. The moon and stars to rule by night, for his mercy endureth for ever."

(Psalms, 136/1-9)

"فد اوندکاشکرکرد کیونکہ وہ بھلا ہے کہ گی شفقت آبدی ہے۔ الہوں کے فداکاشکرکرد کہ آئی شفقت ابدی ہے۔ الہوں کے فداکاشکرکرد کہ آئی شفقت آبدی ہے۔ اس کا جو آکیلا بڑے بڑے جیب کام کرتا ہے کہ آئی شفقت آبدی ہے۔ اس بنایا کہ آئی شفقت آبدی ہے۔ اس بنایا کہ آئی شفقت آبدی ہے۔ اس کا جم نے بڑے بڑے بڑے ہے۔ اس کا جم نے بڑے بڑے بڑے کہ آئی شفقت آبدی ہے۔ اس کی شفقت آبدی ہے۔ دن کو حکومت کرنے کے لئے آفیاب کہ آئی شفقت آبدی ہے۔ دات کو حکومت کرنے کے لئے آفیاب کہ آئی شفقت آبدی ہے۔ دات کو حکومت کرنے کے لئے آئی شفقت آبدی ہے۔ دات کو حکومت کرنے کے لئے ماہتا ہے اور ستارے کہ آئی شفقت آبدی ہے۔ "دور دیور ۱۳۳۳۔ ۱۹۱۹۔

اور ہے آ تو ل بعدا کی باب کے اگر ش کہا گیا:
"And who gives food to every creature. His love endures forever."

(Psalms, 136/25, NIV, IBS, New Jersey, America, 1973, 1978, 1984)

''جوب بشر کوروزی و بتاہے کہ اس کی شفقت اَبدی ہے۔''
ہوس بشر کوروزی و بتاہے کہ اس کی شفقت اَبدی ہے۔''
ہوت بائل کی کتاب زیور کے اس اقتباس نے تو او پر کے دونوں پیرا گرافوں (استثنا:
۱۱ما اور یشوع:۲۲/۲۲) کے ضمن میں ہمارے ذریعے کہی گئی باتوں کی کھلی جمایت
کردی ہے۔ خط کشیدہ (Underlined) الفاظ کو معمولی توجہ ہے پڑھنے والا شخص بھی یہی
پکارا شھے گا کہ خدا صرف وہ میکا ذات ہے''جوا کیلا بڑے بڑے بجے ہکام کرتا ہے''۔ جب
سارے امور یہی میکا خدا کرتا ہے تو دیگر افرادیا اشیا کو صرف اس لیے خدا کہا گیا کہ ان کے مارے افرادیا اشیا کو صرف اس لیے خدا کہا گیا کہ ان کے اس پیرا گراف نے تو

اسلای قوائین سوم با بکل اوردور جدید کے تناظریس

# اسلام كنظرية توحيد كواورزياده واشكاف كركي بيان كيا ب-فلِلهِ الْحَمُدُ."

چوتھامقام جہاں"معبودوں كامعبود"كالفظ فدكور ب،وه كتاب دانيال ب:

"The king answered unto Daniel, and said, Of a truth it is, that your God is a God of gods, and a Lord of kings, and a revealer of secrets, seeing thou couldest reveal this secret."

(Daniel, 2/47)

"بادشاه نے دانی ایل ے کہانی الحقیقت ترافد اسعبودوں کا معبوداور بادشاہوں کا خداونداور اور ادیار ۱۲ مادی کا خداونداور درایال ۲۰۱۲) جدوں کا کھو لئے والا ہے کیونکہ تو اس راز کو کھول سکان

اس پیراگراف کے جملوں اور انداز بیان پرخورکرنے کے بعد ساری حقیقت مجھ میں آجاتی ہے۔ اس میں دانیال کے خُد الیعنی رب العالمین کو معبود وں کا معبود اس بنیاد پہلا گیا کہ دانیال ہی جعید اور دازوں ہے پر دہ اٹھا۔ کا، جس بات کو بادشاہ نے اس کے ند ب اور معبود کے سے اور حقیق ہونے کی علامت ونشانی کے طور پر بیان کیا اور بقیہ کورکی معبود قرار دیا جن کی صرف پوجا ہوتی ہے گروہ کام کے نبیس ہیں۔
قرار دیا جن کی صرف پوجا ہوتی ہے گروہ کام کے نبیس ہیں۔

میانی جوان اقتباس

آخرى اقتبال جمي اى كتاب ميس ب

"And the king shall do according to his will; and he shall exalt himself, and magnify himself above every god, and shall speak marvellous things against the God of gods, and shall prosper till the indignation be accomplished, for that that is determined shall be done."

(Daniel, 11/36)

''اورائی مرضی کے مطابق چلیگا اور تکبر کریگا اُورسب معبودوں سے بڑا ہے گا اور اِلٰہوں کے اِللہ کے خلاف بہت می جیرت انگیز بات کریگا اور اِقبالمند ہوگا یہاں تک کے قبر کی تسکین جوجا نیگی کوئلہ جو کچے مقرر ہو چکا ہے واقع ہوگا۔''
(وایال ۱۹۱۳)

اتی وضاحتوں کے بعد شایداب قار تمین کومزید کھول کربیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں بھی باطل معبودوں کو صرف اس بنیاد پہ معبوداور الد کیا گیا ہے کہ ان کی قومیں ایسا مجھتی ہیں، ورنہ حقیقت میں صرف وہی ایک رب سچا خدا ہے جے پچھ صفحات پیشتر زبور کے اور نقل کے گئے ہیرا گراف میں زمین ، آسان ، مورج ، چاند، ستارے بنانے والا اورساري مخلوق كوروزى ديناوالا بتايا كياب، جب سارے كام يه خدا كرتا ہے تو بقيد كس بنیادیفداکے جانے کے سخی ملمری کے ....؟؟؟

لیکن اگر کوئی اس بات پیاصرار کرے کدان یا نچوں اقتباسات سے بیٹا بت ہوتا ے كه خداايك سے ذاكد بو جم اس كے دموني كو "Made in Church" كانام دي ك كيونك بائبل كي وي زائدا قتباسات كي مطابق سيااور نجات وي والاخدا صرف ایک ہے،اس ایک کے علاوہ جتنے ہیں سب جھوٹے ہیں اور جھوٹا خدانہیں ہوسکتا۔ ذراذیل كے بيرا كراف كوغورے برهيں:

"A just God and a Saviour there is none beside me, look unto me and be ye saved all the ends of earth for I am God and there is none else." (Isaiah, 45/21-22)

"صادق القول اورنجات دين والاخدا مير عامواكوني نبيس الانتائي زمين كرين والواتم ميري طرف متوجه وجادًاورنجات ياد كونكم يس خدا مول اورمير عنواكوني نبيل " (يعياد ٢٢٠٢١/٢٥)

بائبل کے منقولہ اقتباسات ہر مخص بالخصوص ہرای سیحی کے لیے کافی ہے زائد میں جو لق کا جو یاں ہے۔ اس بوری بحث کو پڑھنے کے بعد متصلب و متشد وسیحی بھی تو حید کو تحملان كى جراً تنبيس كر سك كالفله الحمد على ذلك، اللهم اجعل لناهذا فدية من النار و لأهلى و جيلي و لآبائنا وأمهاتنا و لاخوتنا و أخواتنا، و لعامة المسلمين، آمين بجاه من جعلت الدنيا له عليه

#### (r)عدم شرک۔

جب عقل ودانش کے فز دیک میربات محقق ہوگئی کے حقیقی خداصرف ایک ہے، اس کے ملاوہ کوئی سچا خدانبیں تو یہ بھی واضح ہوگیا کہ اس کا کوئی شریکے نہیں اور کسی کواس کا ہمسر یا اس کی طرح یا خدا کہنا درست نہیں، بلکہ انسان کی پیر بعثاوت اس بستی کےخلاف ہے جس نے اے پیدا کیا۔ دو ہاتھ، دو یا وَل، دوآ تھے، دوکان اور بے مثال خوبصورت پیکرعطا کیا، سریہ نیلکوں آسان کا شامیانہ لگایا اور قدموں کے پنچے کشادہ زمین کچھا کرویا۔ توریت ، انجیل ، زبور اور قرآن سمیت تمام آسانی صحیفوں کے نزول کے اہم اور

بنیادی مقاصد ش سب سے اہم مقصد یکی ہے کہ نوع انسانی کوایک خدااور اس جہانِ رنگ و بو کے خالق حقیق کی وحدا نیت کا راستہ دکھایا جائے اور آئیس صراط متعقیم کا چند بتا کراس پہلے کی تلقین کی جائے۔ایک سے زائد خدا کی پرسٹش اور شرک کی غلاطتوں میں ڈولی ہوئی انسانیت کو وحدانیت باری کی خوشبو سے معطر کیا جائے اور آئیس الن کے حقیقی مقصد تخلیق:

"وَمَاخَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّالِيَعُبُدُونِ٥".

"میں نے جن والس کومرف اپل عبادت کے لیے پیدا کیا۔" (سورة الذاریات: ٥٦)

کے بارے میں بتایا جائے۔ اور انہیں ہزاروں معبودان باطل کے در سے ہٹ کر صرف ایک رب کے سامنے تجدہ ریز ہونے کا پیغام اللی سنایا جائے۔ آسانی کتابوں کا پیٹم اللی سنایا جائے۔ آسانی کتابوں میں موجود ہے، ای پہماراایمان ہے۔ پہلے ہم قرآنی آیات کُوفِقل کرتے ہیں پھر ہائبل کے اقتباسات تحریر کیے جائیں گے۔

الله جل شاندا بل كتاب ميجيون كوفخاطب بناكرارشا دفر ما تاب:

"يَا أَهُلَ الْكِتَابِ لا تَفَلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِينَحُ عِيسَى الْهِ الْكَوْرُوعُ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللّهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَرُوعٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللّهِ وَكُلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوعٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاقَةُ انْتَهُوا حَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللّهُ إِلّهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا "ن.

"ا الل كتاب او ين كم حامله عن صد تن يوهو، الله كه بار على صرف يح بات كهو يقينا مريم كابينا عيسى الله كار سول اوراس كاكلم ب جساس في مريم عيس ركها اورا في طرف سے جان عطا كي الله اوراس كي رسولوں پر ايمان لاؤ، تين خداكي با تين نه بناؤ، اپناس ( نظ ) عقيد ہے سے باز آ جا وَاى عين تهارى جعلائى ب الله ايك بى معبود ب وواس سے پاک ب كركوئى اس كا بينا جو رئين وآ مان كى تمام چيزيں اى كى بين اورالله كافى كار ساز ـ" (سورة النساء ١٧١)

ايكشباوراس كاازاله:

اور نقل کی گئی آیت مقدر میں معزت علی علیدالسلام کے لیے ایک لفظ "دُوْخ مِنْهُ "(اللّٰہ کی جانب سے ایک روح) کو بنیادینا کر سیحی سے کتے ہیں کداس آیت سے سیٹا بت ہوتا ہے کہ تے کے اندر خدانے طول کر رکھا تھا اور ان کے اندر خداکی روح ہے۔ ہم سیحوں کو ان ہوتا ہے کہ تے کہ اندر خدانے طول کر رکھا تھا اور ان کے اندر خدانے ہیں:

"Then Moses said to the Israelites, "See, the Lord has chosen Bezalel son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and he has filled him with the Spirit of God, with skill, ability and knowledge in all kinds of crafts." (Exodus, 35/30-31, 31/3, NIV, IBS, NJ, USA, 1973, 1978, 1984)

"اور موی نے بی امرائیل ہے کہا دیکھو خداو ند نے بھلی الی بن اور کی بن حور کو جو بہوداہ کے قبیلہ میں ہے ہا میکر کھا یا ہے۔ اور اس نے اسے حکمت اور فیم اور داش اور ہر طرح کی صنعت کے لئے روح اللہ معمور کیا ہے۔ "

سی قرآن کے جس لفظ سے میں علیہ السلام کے اندر ضدا کے صلول کاعقیدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس سے زیادہ صراحت کے ساتھ بائیل کا یہ اقتباس بھلی ایل کورد ح اللہ سے معمور قرار دے رہا۔ اب میحیوں سے انصاف پسندوں کے دوہ ہی مطالبہ ہیں جن میں سے ایک کو مانے بغیر نصار کی کو راہ نہیں مل سکے گی، پہلا یہ کہ دہ قرآن کی آیت سے اس طرح کا مفہوم نکا لتا بند کریں ورندان کے لیے مشکلات کی جھڑی لگ عتی ہے۔ دوسرایہ کہ اگروہ قرآن کے خدکورہ الفاظ سے اینا مطلب نکا لئے پر مصر ہیں تو بائیل کے خدکورہ الفاظ سے بھلی ایل کو بھی میں فرق کیا ہے؟؟ میں جہارتوں میں فرق کیا ہے؟؟ محرج واب دیں کہ ان میں صورت کووہ افتیار کریں گے؟؟؟

اگرایک جام ہے جی نہیں بھراتو ہم سیجیوں کے لیے پورا میکدہ حاضر کردیتے ہیں۔ بائبل میں درج ذیل مواقع پہ بھی سیج کے علاوہ کسی انسان یا بے جان پہ خدا کی روح نازل ہونے کا تذکرہ موجود ہے:۔

(۳) زمین وآسان کی پیدائش کے بعد ضدا کی روح پانی کی سطیح پنش کرتی تھی۔ (پیدائش:۱۱) (۳) شاہ مصرفے بوسف علیہ السلام کے لیے یہ جملہ استعمال کیا کہ اس کے اندر خدا کی روح ہے، نہ یوسف نے اس کا انکار کیا اور نہ بائبل نے بید کر کیا ہے کہ اس کا یہ جملہ غلط تھا۔ (پیدائش:۲۸۱۳۰) (۳) بلعام پہ خدا کی روح نازل ہوئی۔ (۳) فتنی ایل بھی خدا کی روح کے نزول ہے مالامال ہوئے۔ (تفاع ۱۹/۳)

الما وردور جديد كاظريس اسلاي قواتين (٤) سون يجى خداكى دوح زورے نازل جوئى۔ اوراس طرح نازل جوئى كدوه اسقلون كو (19/1mg(5)) سے اور تی لوگوں کو لک کے ان کا مال لوٹ لیا۔ (٨) ایک بار پر حمون پیضداکی روح نازل جوئی اوراب کی مرتبه تو اس کااثر اتناتیز جواک (12\_17/13:312) الدها عراد المعالية الما المول كول كرويا-(عوتل والده ١٠١٠) (٩) ساؤل جے بھی خداکی روح کے نازل ہونے سے موم نیس رے (سمونکل اول:۱۱۱/۱۱) (١٠) كچەمەت بعد بجرساؤل يەخدا كاروح نازل بوكى-(سوئل اول:۱۲۱/۱۲) (۱۱) داؤد جیے نیک لوگوں کے بھی خدا کی روح نازل ہوتی رہی ہے۔ (سمونيل اول:۲۰/۱۹) (۱۲) ماؤل کے قاصدوں پیجی خدا کی روح نازل ہوگی۔ الك بدروح سانے (۱۳) ما وَل عضدا كى روح رفصت بوكى اورأ عضدا كى طرف (سمويكل اول: ١١/١٣١هـ٥١) (۱۳) محتر مساؤل پیدایک بار پر خداکی روح نازل ہوئی اوراس بارا سے نازل ہوئی کہ (سوئيل اول: ١٩٩/١٩ ٢٣٠) انہوں نے اپنے کیڑے اٹار کیے اور نظے ہوکر چلنے لگے۔ (الرارع دورداد) (۱۵) عزریاہ بن عود پر بھی بنی اسرائیل کے خدا کی روح نازل ہوئی۔ (الرارع ووم ١٩١١) (١٦) يحزى الل صاحب يبيجي خداكى روح نازل بموئي-(re/rm/のもパラ) (١٤) يبويدع كابن كے بينے زكرياية كى خداكى دوح نازل ہوئى۔ ( D\_F/FL\_\_gi) (۱۸) جناب ایوب کے نتھنوں میں خدا کی روز تھی۔ (١٩) يعياه نے يہ پشين گوئى تحريرى ہے كيتى (داؤد كے باپ) كے سے ايك كونيل نظے گی اوراس کی جڑوں سے ایک بارآ ورشاخ بیدا ہوگی اور خُد اوندکی روح اس پر تفہرےگی۔ (٢٠) يعياه كتب بي كدفداوندخداكروح الناير بي كونكدخداف أنبيل مع كيا- (يعياه ١٢١١م) (۲۱) محترم ابوب کہتے ہیں کہ خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی (r/rr:\_yi) اميد ب كريجي مفرات قرآن وحديث سا اپناغلط مطلب لكالنے سے يہلے

بانبل کو ہزار مرتبہ بغور دیکھ لینے کی کوشش کریں گے۔

## قرآن میں ک کی خدائی کے عقیدے کو کفر قراردے ہوئے فرمایا گیا:

"لَقَدُ كَضَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبَلُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُ إِنَّهُ مَنْ يُشُوكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْبَحَنَّة وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ٥ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلاثَة وَمَا مِنْ إِلَه إِلا إِلَّهُ وَاجِدٌ وإِن لَمْ يَتَنَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْهُمْ عَذَاتِ أَلِيْمٌ ٥" أَ

" نقینا وہ کافر ہوئے جنہوں نے مریم کے بیٹے تک کوخدا کہا، سے نے کہا: آے بی اسرائیل! اللہ کا اللہ کا مرائیل! اللہ کے جائے ہے جائے ہے کہ اللہ کا شریک تھرایا اُس پراللہ نے جن محمد سے گذر نے والوں کا کوئی مدکار نہیں۔ بلاریب انہوں حرام کردی ہا وراس کا ٹھکانا جہنم ہے، حد سے گذر نے والوں کا کوئی مدکار نہیں۔ بلاریب انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین خداؤں کا تیسرا ہے، طالا تکہ ایک کے سواکوئی معروز نہیں، اگر نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین خداؤں کا تیسرا ہے، طالا تکہ ایک کے سواکوئی معروز نہیں، اگر انہوں نے اپنی بات نہیں بلی تو کا فروں کوخرورورونا کے مذاب پکڑے گا۔" (سود قالسائدة، ۲۲،۷۷)

انبيل توبيك رفبت ولائة موعة آن فرما تا ب:

"أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغَفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥".

'' کیاد واللہ کی طرف تو ہدواستعفار نہیں لائمیں گے ،اللہ بخشش اور رحم والا ہے۔' (الدائدة: ٧٠) جمیع ہے متعلق حقیقی عقید ہے کو واضح کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے:

"مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمَّهُ صِدْيَقَةٌ كَانَا يَأْكُلاَن الطَّعَامَ، أَنْظُرُ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الأَيْتِ ثُمَّ انْظُرُ أَنِّى يُوْفَكُونَ ٥٠.

دو می بن مریم نبیس گرایک رسول، اس سے پہلے بہت رسول بوگزرے، اور اس کی مال مسدیقہ ہے دونوں کھانا کھاتے تھے۔ ویکھوٹو جم کیسی صاف نشانیاں ان کے لیے بیان کرتے ہیں کھووہ کیسے اوندھے جاتے ہیں۔'' (سورة المائدة: ۲۰)

ایک خدا کے علاوہ کی پرسٹش کو دین بے حق کا نام دیتے ہوئے صاحب قرآن سے فرمایا گیا:

"قُلُ أَتَعُلُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَمُلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلاَ نَفُعًا، وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥ قُلُ النَّهُ عُلَوا فِي دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْعَقْ وَلا تَشْعُوا أَهُوآ اَ قَوْم

قَدُ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَاضَلُّوا كَثِيْرًا وَّ ضَلُّوا عَنُ سَوَآءِ السَّبِيلِ ٥"؛ " تم فرماؤ كياالله كي موااي كو يوجة موجوتمبار في نقصان كاما لك نه فع كامادرالله ي سنتاجانيا ے تم فرماؤاے كتاب والواا بين دين يل ناحق زيادتى ندكرو، اورا يے لوگول كى خوائش يرند چلوجو پہلے گراہ ہو چکاور بہتوں کو گراہ کیا اور سیدی راہ بمک گئے۔" (سورة المائدة: ٧٧.٧٦)

اورسيح كى عبديت ورسالت كوبيان كيا كيا:

"إِنْ هُوَ إِلَّا عَبُدٌ أَنْعَمُنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثْلاً لَّبَنِي إِسُوَالِيُلُ ٥".

"صحالي بندے ہيں جن يرجم نے انعام كيااور بن امرائيل كے ليے نشانی بنايا-" (الدخرف ٥٩) خدائی کے دعویٰ ہے جیسی علیہ السلام کی براءت کو سی کی زبانی قرآن نے اس

طرح ذكركياني:

"وَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يِغِيْسَى ابُنَ مَرْيَمَ ءَ آنْتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اتَّحَذُّونِي وَ أُمَّى الهُيُن مِنْ دُون اللهِ قَالَ سُبُحْنَكَ مَا يَكُونُ لِي آنُ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدُ عَلِمُتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفُسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَمُ الْغُيُوْبِ صَا قُلْتُ لَهُمْ الْاصَا اَصَرُتَنِي بِهَ أَنِ اعْبُلُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوفَّيْتِينُ كُنْتَ الْرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَ ٱنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيَدٌ ٥

اورجب الشفرمائ كا عريم كي مينيسى! كياتو في لوكون س كهديا تفاكه جحفاور میری مال کودو خدا بنالواللہ کے سواج عرض کرے گایا کی ہے تھے، مجھے روانییں کدو وہا ہے کھوں جو بھے نہیں پہونچی، اگر میں نے اپیا کہا ہوتو ضرور کھے معلوم ہوگا، تو جا نتا ہے جو میرے تی میں ہادر میں جیس جانتا جو تیرے علم میں ہ، بے شک تو ہی برب نیبوں کا خوب جانے والا میں نے توان سے نہ کہا گروہی جو جھے تونے عکم دیا تھا کہ اللہ کو بوجو، جومیرا بھی رب اور تمہارا بھی رب،اور میں ان پڑھلٹے تھاجب تک میں ان میں رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو تُو على ان يرنكا وركمتا تعااور بريز تير عام خاصر بين (سورة المائدة: ١١٧٠١٦)

خدانے اپنے لیے بیٹا ہونے کوخارج ازام کان قراردیے ہوئے بیان فر مایا: البِيغُ السَّمُواتِ وَ الْأَرْضِ اللِّي يَكُونُ لَه وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُنُ لَّه صَحِبَةٌ وَ حَلَقَ كُلُّ شَيْءِ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ٥٠٠. "وہ زین وآ مان کو بے شل بنانے والا ہے،اس کے لیے لڑکا کیے بوسکتا ہے جکہ کوئی اس کی يوى نبيل ،اى نير يزكو بيداكيا اوروه بريز كوجانخ والاعب" (سورة الأنعام: ١٠١) مزيدفرمايا كيا:

"وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحُمٰنُ وَلَدًا ٥ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْنًا إِذَّا٥ تَكَادُ السَّمُوٰتُ يَتَفَطُّرُنَ مِنْهُ وَتُنْشَقُ الأَرْضُ وَتَنجِرُ الْجِبَالُ هَذًا ٥ أَنْ دَعَوُا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ٥ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحُمٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ٥ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمُوٰتِ وَالأَرْضِ إِلَّا اتِّي الرَّحْمٰن عُبُدُاه لَقَدُ أَحُصْهُمُ وَعَلَّهُمْ عَدَّاه وَكُلُّهُمُ الِّيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرُدُّاه".

"اور كافر بولے رحمٰن نے اولا داختیار كى، بينك تم صدكى بھارى بات لائے بقريب ہے كما ٓ سان اس سے بیٹ پڑی اور زشن ش ہوجائے اور پیاز گرجا تیں ڈھکر،اس پر کدانہوں نے رہمن کے لیے اولادیتائی،اور شن کے لیے لائی نہیں کراولادافتیار کرے۔آ انوں اورز مین میں جتنے ہیں۔ ال کے حضور بندے ہو کر حاضر ہول گے۔ بیٹک وہ ان کا شار جانتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے يكن ركعاب اوران يلى برايك روز قيامت الى كصوراكيلا حاضر موكات (سورة مريم: ٨٨.٩٥)

ابنیت الٰبی کے تضیر کومزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا:

"وَقَالُوْا اتَّحَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا شُبْحَانَهُ بَلُ عِبَادٌ مُكُرَمُوُنَ 0 لا يَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمُ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ٥ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَطَى وَهُمُ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ٥ وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمُ إِنَّى إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجُرِي الظَّالِمِينَ٥"."

"بو لے رحمٰن نے بیٹا بنایا، یا کی جاس کے لیے بلکدوہ تواس کے عزت والے بندے ہیں۔ وہ بات میں اس پرسبقت نہیں کرتے اور اس کے علم پر کار بندر ہے ہیں۔وہ ان کے آگے چیچے کی چیزوں کوجانتا ہے، وہ ای کی شفاعت کرتے ہیں جے اللہ پندفرماتا ہے اور وہ اس کے خوف س بھرے ہیں۔ان میں سے جو کہے کہ بیں اللہ کے سوامعبود ہوں اس جم جہم بطور بدلدد یا گے، صدے گذرنے والوں کو جم ایسے جی بدلددیے ایل -" (سورة الأسياء: ٢٩٠٢) ت وشتول كى عبادت وعبوديت كوبيان كرت موع فرمايا:

"لَنْ يَسْتَنْكُفْ الْمَسِيْحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلْيَكُةُ الْمُقَرِّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكفُ

اسلاى قوانين

عَنْ عِبْادَتِهِ وَيَسْتَكُبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيْعًا ٥ فَأَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوُا وَعَمِلُوُا الصَّلِحْتِ قَيُولَّيْهِمُ أُجُورَهُمْ وَيَزِيُلُهُمْ مِنْ فَضُلِهِ وَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوُا فَيَعَذَّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيْرًانَ".

"برگر سے اللہ کا بندہ بنے ہے کہ فقرت نہیں کرتا اور نہ مقرب فرشے ،اور جواللہ کی بندگی ہے نفرت اور کی اللہ کا بندگی ہے نفرت اور کی جر جاتا ہے کہ وہ ان سب کواپی طرف ہائے گا، تو وہ جوا کیمان لائے اور ایھے کام کے اُن کی مزدور کی آئیس بحر پور دے کراپ فضل ہے آئیس اور زیادہ دے گا اور وہ جنہوں نے نفرت اور تکبر کیا تھا آئیس وروتا کے مزادے گا اور اللہ کے مواندا پنا کوئی جماتی پائیس کے ندھ دگار۔ "
نفرت اور تکبر کیا تھا آئیس وروتا کے مزادے گا اور اللہ کے مواندا پنا کوئی جماتی پائیس کے ندھ دگار۔ " (سورة النساء: ۱۷۲،۱۷۲)

شرك كونا قائل معافى كناه قراردية بوع الله جل شاند في اعلان قرمايا:
"إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشُوكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ٥".
"بِرَّك الله شَرْك كي معفرت بين كرتاء الله كعلاوه كو تشوديتا بي جس كے ليے جاہتا ہے۔"
(سورة النساء: ١٦٦،٤٨)

شرك ي بزارى كاعلان كرف كاعلم ديا كيا:

"قُلُ أَيُّ شَىء أَكْبَرُ شَهَافَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيلًا بَيْنَى وَبَيْنَكُمُ وَأُوْحِى إِلَىّ هَلَا اللَّهُ شَهِيلًا بَيْنَى وَبَيْنَكُمُ وَأُوْحِى إِلَىّ هَلَا اللَّهُ أَنْ مَعَ اللَّهِ آلِهَةَ أُحُرَى قُلُ لَا الْفُرُ أَنْ مَعَ اللَّهِ آلِهَةَ أُحُرَى قُلُ لَا أَشُهَدُ قُلُ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِىءٌ مِمَّا تُشُرِكُونَ ٥".

"تم فر مادوسب سے بوی گواہی کس کی؟ تم فر مادواللہ میر سے اور تنہارے در میان گواہ ہے، میری طرف اس قرآن کی وتی ہوئی تا کہ پس اس کے ذریعے تنہیں ڈرستاؤں، اور جس کو پنچے تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہوکہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں؟ تم فر مادوکہ وہ تو ایک بی معبود ہے اور پس تنہارے شرک سے بے زار ہوں۔" اور پس تنہارے شرک سے بے زار ہوں۔"

وعوت و بلين كا بهم مقاصد بين سب ساجم تو حيد كوقر ارديت موئ فرمايا: "هذا بَلا غُ لِلنَّاسِ وَلِيُنْفَرُوْا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا النَّمَا هُوَ إِلَّهٌ وَاحِدٌ وَلِيَدُّكُو الْوَلُو الأَلْبَابِ ٥": "يولوكول كوهم پنجانا به اوراس لي كه وه اس سه جان ليس كه صرف وى ايك معبود ب اورتا كه تقل والي فيحت بكري "

شرك كے متوالوں سے ارشاد ہوا:

"إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ٥". "تنهارامعبودايك معبود ب، توجوآ خرت پرايمان تيس ركعة ان كول منكر بين اوروه مغرور بين -"
(سورة النحل: ٢٢)

صرف قرآن ہی نہیں بلکہ موجودہ بائبل جوسینکڑوں مرتبہ تح بنی مراحل سے گذر چکی ہے اس میں بھی شرک کے خلاف جا بجا آیات موجود ہیں۔ آئکھیں وَاکر کے کر شمہ خداوندی کا نظارہ مجیحے کہ کس طرح اسلام کے ہر حکم کو بائبل سے مٹانے کی کوششوں کے باوجود اسلام کا بنیادی عقیدہ ''عدم اشراک'' آج بھی اپنی تابانی کے ساتھ موجود ہے:

The Ten Commandments

"And God spake all these words, saying. I am the LORD thy God. which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me; And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments." (Exodus 20/1-6)

"اور خُدا نے بیر سب باتیں فرمائیں کہ نے خُداد ند تیراخد اجو تجھے ملک مصرے اور غلا می کے گھر ے تکال لایا میں ہول نیم سے حضورتو غیر معبودوں کوند مانیا نوا ہے لئے کوئی تراثی ہوئی مورت نہ منانا ۔ نہ کی چیز کی صورت بتانا جواد پر آسمان میں یا نیچے ڈیٹن پر یاز مین کے نیچے پائی میں ہے نہ تو اُلے گئے آگے تجدہ نہ کرنا اور ندا گئی عبادت کرنا کیونکہ میں خُد اوند تیراخُد اغیور خُدا ہوں اور جو جھے سے عداوت رکھتے ہیں اُس کی اولاد کو تیم رکی اور چو تھی پُشت تک باپ دادا کی بدکاری کی مزاد بتا ہوں نہ اور ہزاروں پر جو جھے ہے ترکھتے اور میرے حکموں کو مانے ہیں دیم کرتا ہوں: "

اُنگریزی اوراردوا قتباسات کے خط کشیدہ جملوں پنجورکریں۔ دونوں میں خدا کے لیے صرف اور صرف واحد کا صیغہ (Singular) استعال ہوا ہے اور پھراس کے بعد ہی اپنے علاوہ کی خدائی کا ردبھی کردیا۔ اور پھراس کے بعد معبودان باطل کی فہرست شار کرائی ہے کہ اس طرح کے جموٹے خداؤں کی اچ جا ہوتی ہے تم ان سے دور رہنا ور نہ مزا

میں اور ہو۔ سز اصرف تہمیں ہی نہیں ملے گی بلکہ تمہاری سل کو بھی تین چار پُشتوں تک تمارے کیے کی سز اجملتی پڑے گی۔

کیاعدم شرک کے حکم میں بائبل کی درج بالا آیات قر آن تکیم کی درج ذیل آیت معنہوم سے ہم آ ہنگ نہیں ہے:

"وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلْهَبُنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِللَّهُ وَاحِدٌ فَإِيَّاىَ فَارُهُبُونِ ٥".
"اورالله في كهادومعبود شهناة، وه وصرف ايك معبود على مجمود على أوروك" (سورة النحل: ١٥)

بائل کے متعلق ایک خاص تکته نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ جہاں تک جمیں یاو ے اور جماری تحقیق ہے بائبل کے وہ سینکٹروں مقامات جباں خدانے اپنی خدائی کا علان کیا ے، ان میں سے کی میں بھی جمع کا صیفہ" Plural " "نہیں۔ برجگہ واحد کا صیفہ بی موجود ے۔ کم از کم جم این صد تک تو یہ کہ علتے ہیں کہ جم نے جمع کا صیعہ نہیں پایا۔ اس کے باوجود سی معزات ایک سے زائد خدا کا مقیدہ رکھتے ہیں۔اس کی دجیشا پدیہے کہ چونکہ ذات باری کو یہ بات ہمیشہ ہے معلوم ہے کہ توریت وانجیل والی قوم بی تو حید شکن عقیدہ کو سب ے زیادہ پھیلائے گی لہذاان کے سامنے کوئی بھی ایساصیغہ یا تنمیراستعال نہ کی جائے جس ے دو تین کاشیہ پیدا ہو تا کہ پنجبراسلام ﷺ اور ان کے مانے والوں کے سامنے اور کل روز قیامت انبیں کے ججی کا کوئی موقع ندال سکے۔اس کے برخلاف امت مسلمہ میں سے كونى بھى ايك سےزائد خداكاد توى نيس كرتابا وجود يكر آن عليم يس بچاسوں مواقع برخدا غان لي جع كاصيند ذكركيا بي كونكه واجب الوجود كيزويك يمكوب بي كدامت ملمدتوحید کے مقیدے ہے بھی انح ان نہیں کرے گی بلکہ وہ جمع کے صیفوں کو''جمع کریی"(Royal Plural) کام دےگ

بائبل کی کتاب خروج میں روشرک کے لیے جواب ولجہ استعال کیا گیادہ ہمارے لیے باعث فرحت وجیرت ہے۔ اس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ دوسرے معبودوں کی پرسش قو دورتم ان کانام لینے اور اپنی زبان پرلانے سے بھی پر جیز کرنا۔ یقینا نیہ پنجم راسلام پیٹے کا کھلا ہوا معجز ہے کہ ہائبل میں ابھی تک رآست مدحد، سرحداد، کرصوف کی پُر زور

تائيركرتى ب\_اصل الفاظ ملاحظة مائين:

"And in all things that I have said unto you be circumspect. and make no mention of the name of other gods, neither let it be heard out of thy mouth."

(Exodus. 23/13)

''اورتم سبباتوں میں جو میں نے تم ہے کئی ہیں ہوشیار دہنااوردوسرے معبودوں کا نام تک نہلینا بلکدوہ تیرے منہ سے سالی بھی نہ دے ''' (فردج ۱۳/۲۳)

اس مقام پہ عنوان کی مناسبت ہے بعض غیر مسلم بھائیوں کی جانب ہے'' وندے ماتر م' ہے متعلق بعض شبہ کا جواب بھی نقل کردیں۔ اِسلامی قانون کے مطابق پوجا،عبادت اور Worship اوراس کے ہم معنی الفاظ مرف خدا کی ذات کے لیے خاص ہیں۔اس کا استعمال صرف خدا کے لیے خاص ہیں۔اس کا استعمال صرف خدا کے لیے جائز ہے، غیر خدا کے لیے ناجائز، بلکہ کفر وشرک ہے۔ چغیراسلام ﷺ مسلمان کتنی محبت کرتے ہیں گر اس کے باوجودان کے لیے بھی اس طرح کے لفظ کا استعمال اسلام ہے انجاف مانا جائے گا۔لہذا مسلمان اللہ کے ملاوہ کے لیے جاہے وہ کتنا ہی محبوب کیوں شہرہ اس کے الفاظ کو استعمال نہیں کر کتے ہیں۔

جرچیزی ایک ندایک صد ہوتی ہے۔ مثل ہر تعنی کواپنے ماں باپ اور ہوئی ہجوں ہے جب ہوتی ہے مراس مجت کی کوئی ند کوئی صد ہے۔ والدین یا اہل وعیال کی مجت میں کسی انسان کا بیہ ہمنا ہجی نہیں ہے کہ وہ ان کی مجت میں ہو گھو بھی کرسکتا ہے، مجت جتا نے سے تمام اقد امات اس شرط کے ساتھ مشروط ہیں کہ وہ آئین ہند کے خلاف نہ ہوں۔ کس بھی مجرم کے اس عذر کو عد الت تشلیم نہیں کر کئی ہے کہ "اس نے والدین کی مجت میں بیج ہا ہے اور عد الت کو کوئی تی نہیں پہنچتا ہے کہ جنم دینے والی ما تا کو خوش کرنے کے لیے کیے جانے والے کسی بھی اقد ام (غیر اضطراری جرم) ہے اُسے دوک سکے "کیا و نیا کی کوئی بھی کورٹ اس کی اس دلیا کو مان کر اس کی رہائی کا فیصلہ سنا سکے گی؟؟ اس طرح تجدہ، عبادت، بوجا اور ورشیب وغیرہ شکریہ اوا کرنے کے سب سے اعلی الفاظ واٹھال صرف اس کے لیے خاص ہیں جس کا احسان سب سے بڑا ہے اور دو ذات وہ بی ہے جس نے اس کو پیدا کیا، آئکھ کان ناک اور فیصلہ کرنے والی مقل سلیم عطافر مائی ،اس کے لیے سارے سنسار کو تخر کیا اور اس کی اور وطن کو قابل رہائش وراحت رساں بنایا۔ وطن کو پیدا کرنے والے کا حق وطن سے زیادہ ہے، لہذا اس کی اور وطن کو قابل رہائش وراحت رساں جانس کی کو جائی کی کو تھی ہیں جس کا جائی اس کی کو جائی کی کو تھی ہیں بنایا۔ وطن کو پیدا کرنے والے کا حق وطن میں مقرب نی ورسول اور پیغیرا سلام ہو گئی کی مبارک بھی تی کو کو اس باپ مجبوب وطن م حقول جرام ، گغراور ضدا سے بعادت ہے۔ دوماں باپ مجبوب وطن معرب نی ورسول اور پیغیرا سلام ہو گئی کی مبارک بھی تی کو کی کرائی کی دورائی کی اور وطن اس بارے بھی ہوں کی دورسول اور پیغیرا سلام ہو گئی کی مبارک بھی تھی کے دورسول اور پیغیرا سلام ہو گئی کی مبارک بھی تھی کے دورسول اور پیغیرا سلام ہو گئی کی مبارک بھی تھی کے دورسول اور پیغیرا سلام ہو گئی کی مبارک بھی تھی کو دورسول اور پیغیرا سلام ہو گئی کی مبارک بھی کی کو دورسول اور پیغیرا سلام ہو گئی کی مبارک بھی تھی کے دورسول اور پیغیرا سلام کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی مبارک بھی کی کو بھی کو کو بھی کی کو بھی کے دورسول کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی

بہت ہے ہٹ دھرم اور بعض بھولے بھالے غیر مسلموں کی طرف ہے بھی بھی اس طرح کے الفاظ بھی ننے کو طعے ہیں کہ مسلمان وطن سے زیادہ دھرم ہے محبت کرتے ہیں۔اس شبہ کا جواب ہماری آنے والی سطروں میں تلاش کریں:۔

(۱) اس طرح کا سوال کرنے والے بھائیوں کو جان کا خطرہ ہوگا تو وہ ملک ہے جمرت کریں گے یا منبی ۔۔۔ ؟؟؟ اس کا جواب آپ لا کھ جتن کر کے بھی نئٹ میں نہیں وے سکتے ہیں کیونکہ بزاروں بندوستانی ایسے ہیں جو کسی وجہ سے ملک ہے گئے ابھا گے ہوئے ہیں گرآپ یا کسی بھی وانشمند نے اپنے ملک ہے جائے ابھا گے ہوئے ہیں گرآپ یا کسی بھی وانشمند نے اپنے ملک ہیں ہے ابن ہندوستانیوں کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کی وکالت نہیں کی ،اور بھی نہیں بلکہ پروھان منتری تی نے تو ہندوستانی نژاوام یکیوں کو لائف ٹائم ویزا کی ہولت کا اعلان کیا ہے۔ آخر کیوں؟؟؟ انہوں نے وہیں پریم نے نے زیادہ اپنی معاشی مضبوطی کو ایمیت دی اور حب الوطنی ہوال ودولت کوتر تے دی، پھر انہیں غدار کیون نہیں کہتے؟؟؟

(۲) جن فیر کرمنل بھائیوں نے شریر دشمنوں ہے اپنی جان بچانے کے لیے ملک سے فرار ہو کر دوسرے دلیں میں پناہ اختیار کرلی ہے، کیادہ اینے ملک کے وفا دارنہیں ہیں ....؟؟؟

(٣) جو غیر سلم بھائی اپنے دھرم کو در پیش خطروں کو دیکھتے ہوئے اپنے ملک سے جمرت کرکے ہندوستان میں مینے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں یا حکومت نے انہیں بسایا ہے، آپ انہیں غدار وطن کہیں گے؟؟' ہاں تو آپ کا جواب نہیں ہوسکتا ہے، لیکن اگر دنہیں تو کیوں نہیں ۔۔۔؟؟؟

رس سراروں نہیں بلکہ لاکھوں ہندوستانی کروڑ پی ملک کو خیریاد کہہ کر بیرون ہندلس گئے۔ان میں ایک کیٹر تعداد تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہند کی جینی شئی پہنم لیا بقیلیم حاصل کی اور ان کی فہانت وصلاحیت کود کھتے ہوئے ہندوستانی عوام کے بیسہ سے آئیس سرکاری اسکالرشپ لی ، و واخلی تعلیم کے لیے یورپ واحر بکد گئے اور پھروین کے باس ہو گئے ۔ کیا بھی آپ لوگوں نے ہمارے فیکیم کے لیے یورپ واحر بکد گئے اور پھروین کے باس ہو گئے ۔ کیا بھی آپ لوگوں نے ہمارے فیکس کے پیسیوں سے تعلیم حاصل کر کے یورپ واحر بکہ بین تقیم ہونے والوں پہنچی غداری یا وطن سے کم محبت کرنے کا الزام عائد کیا ہے ۔ ۔۔۔۔؟؟؟

(۱) ۱۹۰۱ می کے اخیر میں ہندوستان کی جنوبی ریاست تائل ناؤوش کمل ہائن نامی کمی ڈائز کٹر اادا کار کی کمی فلم کے فرقہ دارانہ عجبی نخالف ہونے کی وجہ ہے حکومت نے اس کے نشر پہ پابندی لگادی اور بائی کورٹ نے بھی اس کی تصدیق کردی۔ اس موقع پہ شکت دل کمل نے بار باریہ وہم کی دی کہ اگر پابندی نہیں اُٹھائی گئی تو دو ملک جھوڑ دیں گے۔ دولت کے مؤض ملک چھوڑنے کی دھم کی دے کرجس طرح انہوں نے آپ کے دیش پریم نظر میر کا نمات اُڑ ایااس کے خلاف آپ یا کسی نے بھی منہیں کھولا، کیوں .... ؟؟؟ جواب دیجے اس کی حب الوطنی پہوالیدنشان کیوں نہیں لگایا ....؟؟

یہ موالات بم نے آپ کے ذبین وقر کے در پچوں کو کھو لنے کے لیے ہیں بگی کادل دکھانا

متصورتیں ،اور نہ بی ہماری تحریر کوال مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔اب محقیقی جواب ملاحظہ ہو:۔ موازندای وقت درست ہوتا ہے جب حالات بالکل کیساں ہوں ،گریہاں معاملہ ایسا

موازندان دون درست بونا ہے جب جانا ہے ہاں ہوں ہونا ہے ہیں ای طرح اسلام کے لیے بھی تیار میں ہیں ہواجب کی بیان اسلام کے لیے بھی تیار کوڑے ہیں۔ بات آگئی ہے تو ذکر کردیں کر آزاد ہندوستان کی تاریخ ہیں بھی ایسانہیں ہواجب کسی دوسرے ملک کے لیے جاسوی کرنے کے الزام ہیں کسی مسلم کوگرفتار کیا گیا ہو۔ خفیدا پہنی آئی کی، سفارت خانوں، قو نصلیٹ اور سرکاری وفتروں ہے جتنے ملک فروشوں کو جاسوی اور نفدار کی گی، سفارت خانوں، قو نصلیٹ اور سرکاری وفتروں ہے جتنے ملک فروشوں کو جاسوی اور نفدار کی اس کے لیے بکڑا گیا وہ سب کے سب فیرسلم ہیں۔ روز نامہ راشریہ جہاراد بلی (ہند) نے ۱۶۰۱ء کے ایک شارے میں ان تمام خداروں کانام شائع کیا ہے۔

ہم بحثیت ہندوستانی بھارتی الله عن کو اللہ بھیں اور بحثیت ہندوستانی بھارتی از کین کو ہم نے بھی ہندوستانی کورٹ سے بیر مطالبہ بھیں کیا کہ بدکاری کے بحرم کواسلائی آئین کے مطابق سنگیار کی سزاوی جائے ، بیاور بات ہے کہ بیر مطالبہ اب خود ہارے فیر مسلم بھائیوں کی فرمہ طرف سے سامنے آنے لگا ہے (تفصیل آخری باب میں) اسی طرح یہ بھارتی حکمرانوں کی فرمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلامی اصول کا احترام کریں جو قانون اسلام مخالف بول آئیس ان پر نہتو پیل، مسلم انوں کے لیے قانون اس خوب ہوں آئیس ان پر نہتو پیل، مسلمانوں کے لیے قانون اس خوبصورتی سے بنا کیں کہ آئین اسلام کی رہایت بھی ہوجائے۔ ہم فرصد ہوں بھی ہندوستان یہ بلائر کت فیر حکومت کی ہے، کوئی جمیں اس دور کے ماضد کا کوئی معتبر واقعہ وکھا دے کہ ہم نے جمی فیر مسلموں کوان کے دھرم کے خلاف جانے کے لیے ججود کیا ہو؟؟ ہم واقعہ وکھا ہے کہی بھی فیر مسلم شہر یوں کو خزر کھانے ہے منع نہیں کیا۔ آگر مسلمان بردوروز بردی تھوسے کا نظریہ رکھتے تو پہلی جنگ آزادی کے ۱۸۵۱ء میں فیر مسلم بھائیوں کی طرف سے بدوست و یا مغل باوشاہ رکھتے تو پہلی جنگ آزادی کے ۱۸۵۷ء میں فیر مسلم بھائیوں کی طرف سے بدوست و یا مغل باوشاہ میں خوب ہی خوب کی جس میں جو سے بورت و یا مغل باوشاہ میں فیر مسلم بھائیوں کی طرف سے بدوست و یا مغل باوشاہ میں فیر مسلم بھائیوں کی طرف سے بدوست و یا مغل باوشاہ

ببادر شاہ ظفر کو بحثیت تو می راجا اور آبرہ نے بھڑ بیں پیش کیا جا تا اور نہ بی مسلم کومت کو ہندوا کھڑی تی بیار شاہ طرح انگریزوں کومولی کی طرح اکھاڑ کر بھائیوں کی طرح انگریزوں کومولی کی طرح اکھاڑ کر بھی دیا گیا ،مسلم کھرانوں کو بھی در بدر کردیا جا تا اگر وہ بھی انگریزوں کی طرح ہوئے ۔ کسی کے بھیا ہے ۔ اس کے ایک مسلم کھرانوں بھی میں بیٹے کر بھاری باتوں بھور کریں انشاء القد تعالی آپ بی مسول کیے بھی ہوئی کہ مسلمان جہاں اسلام کے لیے گرون کٹانے کو تیار رہتا ہو ہیں وہ دلیش بینے کہ بھی بھی ایک کے ایک مسلمان جہاں اسلام کے لیے گرون کٹانے کو تیار رہتا ہو ہیں وہ دلیش کے لیے کرون کٹانے کو تیار رہتا ہے وہیں وہ دلیش کے لیے کرون کٹانے کو تیار رہتا ہے وہیں وہ دلیش کے لیے کرون کٹانے کو تیار رہتا ہے وہیں وہ دلیش کے لیے کرون کٹانے کو تیار رہتا ہے وہیں وہ دلیش کے لیے کرون کٹانے کو تیار رہتا ہے۔

(r) توحید سے پھرنے والے کی سزا۔

جبعق سلیم نے اس بات کی طرف رہنمان کردی کداس ساری کا نتا ہے وہنانے اور جلانے والا صرف اور صرف ایک ہے، اس کے سواکو کی نہیں ، تو ایک مجھے الحواس انسان کو بیزیا نبیں کہ وہ اس در کے علاوہ کہیں اور اپنی پیشانی جھ کا کر کسی اور کو بحیرہ بندگی پیش کرے یا کسی اندازے کی غیر کی عبادت کا کام کرے عقل کے زریک پر مجدہ وعبادت احسان فراموثی اور انے مالک سے بغاوت مجھی جائے گی جو ہرگز لائق تعریف نہیں ہے اور مالک سے بھاگنے والے کی جوہز اہوتی ہے وہ ایسے تنفس کو ملے گی۔وہ مالک (اور میپنی) جو چند سکوں کے وض کسی کو ا پناتا ہے اس سے بغاوت کوایک جرم تصور کیا جاتا ہے تو پھر اُس مالک سے بغاوت کی سز اکیا ہوگی جس کی بخشش کے سندر میں انسان کاعضو تصور و با ہوا ہے۔ ای کے کرم سے انسان کی سانس جلتی ہے۔وہ اگر نہ جا ہے تو اس کی سانس رک جائے گی۔ یقینا مقتل ووائش کا فیصلہ یہی موگا کہ جو محض کی کی دی ہوئی چیز کواس کی بغاوت میں استعمال کرے یااس کی مرضی کے خلاف طريقے يرت تو مالك كوده چزوالى لين كالورالورائق حاصل ب-اس معلوم بواك جو پیٹانی اور جوروح اللہ کے علاوہ کے در بیعبادت کی غرض سے جھے اس سے زندگی کا عطب والی لینے یقل فہم کوکوئی اعتراض نہیں ہے۔ یکی عظم برآ الی کتاب کا ہے۔

بات صرف پہیں تک محدوونہیں کہ بائبل نے تھم تو حیدکو بیان کیا، شرکیہ عقیدے کا رد کیا اور اے نا قابل قبول قرار دیا بلکہ راہ تو حید میں آج بھی بائبل اسلام وقر آن کے ساتھ نظر آتی ہے۔ بائبل نے شرکیہ عقیدہ اختیار کرنے والوں کے لیے سنگ ارکی سزا ساکر یہ علان كرديا ہے كەعقىدة توحيد كےخلاف كى بھى طرح كالمجمود نبيس كيا جاسكتا اور يہ فيصلہ نظر ، نی کے قابل نہیں۔ پہلے ہم تو حیدے ملنے والوں کے متعلق اسلامی تھم قلم بند کرتے میں س کے بعد بائبل کے اقتبارات فل کریں گے۔

واضح رہے کہ شریعت اسلامیکی کواسلام لانے پر مجبور نہیں کرتی ۔ اللہ جل وغلا کا واصح ارشادے:

الا إِكْرَاهُ فِي اللَّايُسَ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنُ يَكُفُرُ بِالطُّغُوْتِ وَيُؤْمِنُ ماللَّهِ فَقَدِ اسْتَمُسَكَ بِالْعُرُوقِ الْوُثْقَى، لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ٥": '' دین میں کوئی زبردی نہیں ، نیک راہ گراہی ہے خوب جدا ہوگئی ،تو جو شیطان کونہ مانے اور الله پرایمان لائے اس نے ایک مضبوط گرہ تھامی ہے جے بھی نہیں کھلنا ہے،اوراللہ سننے اور چانے والا ہے۔'' (سورة البقرة: ٢٥٦)

لیکن اسلام لانے کے بعد مذہب سے معلواڑ کی اجازت ہرگزنہیں عظم تو حید کو تو زکر کفروشرک کی راہ پکڑنے والوں ہے اپنے خالق وہا لک سے بغاوت کے جرم میں مختی ے نیٹا جائے گا۔ عقل ملیم کی رہنمائی میں اپنے خالق ومالک کاحقیق سراغ یا لینے اور اسے مانے کے بعداس سے پلٹنا ملک سے بغاوت کرنے سے کہیں بڑاجم ہای لیےاس کے لیےوں سزامتعین کی گئی ہے جوایک باغی کی ہوتی ہے۔

حفرت عثمان عن الشاعروي بكرمول الله الله المارثاوفر مايا:

"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِءِ مُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدِي ثَلَاثٍ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوْ رَنْي بَعُدَ إِحْصَانِهِ، أَنْ قَتَلَ نَفْساً فَيُقْتَلُ بِهَا."

" تین سب کے بغیر کی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں (۱) اسلام کے بعد کفر کے (۲) شادی کے بعدز ناکرے(٣) کی کوناحی قل کروے "

(مسند أحمد: الحديث ٤٤٥ ، ٢٧٨ ؛ ١٩ ه ، سنن النسائى: الحديث ٢١ - ٤ ، ٦٢ - ٤ ، مشكل الآثار للطحاوى: الديث ٢٥٥/ ، ٧٥٧ ، ١٥٥٨ ، جمع الجوامع: الحديث ١٦٣٧ ، سنن البيهتى: الحديث ١٦٣١ ، ١٦٣٦ ، ١٧٣٤١ ، ١٧٣٤ ، مسند الطيالسي: الحديث ٧١ ، ١٦٣٦ )

ضابط ریہ ہے کہ اسلام سے چھرنے والے حض کو اپنے نظریات پے نظر ثانی کا موقع

اسلای قوانین ۱۹ با کل اور دور جدید کے تا طریک

دیاجائے اوراس کے ذہن میں اٹھنے والے شبہات کو دور کیاجائے۔ شایداس کی عقل مجر حق کی طرف رہنمائی کرے اور حقیقی مالک اللہ بھالا کی بعاوت سے رو کے۔ اگر مہات اور شبہات دور کیے جانے کے باوجود وہ توحید کی طرف پلٹنے سے انکار کرے تو اس کی گردن اڑاوی جائے جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب عظمہ کے ممل سے خلاج ہے:

قَدِمَ عَلَى غَمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ فَاخْبَرَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ هَلُ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرَّبَةٍ خَبَرٍ؟ فَقَالَ نَعَمْ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، قَالَ فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ قَالَ قَرْبُنَاهُ فَضَرَبُنَا عُنُقَةً، فَقَالَ عُمَرُ أَفَلاَ حَبَسْتُمُوهُ فَلا ثَا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلُّ يَوْمٍ رَغِيْفًا وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللّهِ ثُمْ قَالَ فَلا ثَا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلِّ يَوْمٍ رَغِيْفًا وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللّهِ ثُمْ قَالَ

عُمَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَمُ أَحْضُرُ وَلَمُ آمُرُ وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بِلَغَينَ."

"ابوموی اشعری کی جانب ہے ایک فرستادہ عمر بن خطاب کی بارگاہ میں آیا۔ آپ

ایک فرص نے اسلام لانے کے بعد بوجہا کوئی نئی بات؟ قاصد نے کہا بال!

ایک فیص نے اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرلیا، آپ کے استضار فرمایا: تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ بولے ہم نے اے پکڑ کرفل کردیا، آپ کے ارشاد فرمایا: کیوں نہ تم نے اے تین روز قید کر کے رکھا، اے روٹی کھلاتے اور توب کے لیے بہتے ، شاید وہ تو بر لیتا اور اللہ کے حکم کی طرف بلٹ آتا؟ اس کے بعد حضرت عمر کے کہا اے اللہ! میں اس کے قل کے وقت نہ موجو تھا، نہ میں نے اس کا حکم دیا اور نہ بی میں اس فعل سے راضی ہوں۔"

(مؤطاء مالك: الحديث ١٤١٤، ٢٧٢٨، مشكل الآثار للطحاوى: الحديث ٢٧٢٨، مسند الشافعي: الحديث ٢، ١٤١، ١٥٠، مصنف ابن أبي شيبة: الحديث ٢٢٨٩٨، ٢٣٨٢٩، المؤطاء للامام محمد: الحديث ٨٦٨)

بائل نے دوٹوک الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ضداے واحد کے علاوہ کی بھی فرویا چیز ک

"Suppose you hear that in one of your towns some man or woman has sinned against the Lord & broken his covenant by worshiping & serving other gods or the sun or the moon or the stars, contrary to the Lord's commond. If you hear such a report, then investigate if thoroughly, if it is true that this evil thing has happened in Israel, Then take the person outside the town & stone him to death. However, he may be put to death only if two or more witnesses testify against him; he is not to be put to death if there is only one

witness. The witnesses are to throw the first stones, and then the rest of the people are to stone that person; in this way you will get rid of this evel. (Deuteronomy, 17/2-7, GNB, Pub. by BSI, Bangalore, 2008-9)

"اوراگر تیرے درمیان تیری بستیوں میں جن کوخدادند تیراخدا بھوکود کے کہیں کوئی مردیا گورت ملے جس نے خداوند تیر نے خداوند تیر نے خداوند تیر نے خداوند تیر نے اور میا کردوں کی بیر سین کی ہوئے اور بیریات تھوکو بتائی جا نے اور تیر نے کی یا ہوئے اور بیریات تھوکو بتائی جا نے اور تیر نے سنے میں آئے تو تو جا نفشانی سے تحقیق کرنا اور اگر بر تھیک ہواور قطعی طود پر فاجت ہوجائے کہ اسرائیل میں آئی تو تو آئی مردیا گورت کو جس نے بیرا کام کیا ہو باہر پھاکوں پر لے جا نا اور میں آئی کو ایس سے خوال کو ایس ایسا مکروہ کام ہوائے تو تو آئی مردیا گورت کو واجب انتخل مخبرے دویا تین آدی کی گوائی سے مارا جائے نے فتط ایک بی آدی کی گوائی سے وہ وہ ایس نے اور اوا نے درمیان سے شرارت کودور کیا کرنا نے دور کیا گوائی کے باتھ پہلے اس پر آئی میں آئی کی گوائی سے وہ وہ اس پر آئی کی گوائی سے وہ اس پر آئی کی گوائی سے وہ وہ وہ بی تور اور بیات میں اس پر آئی کی گوائی سے وہ وہ سے اس پر آئی کی گوائی سے وہ وہ وہ بی تھر بی تور کی گوائی سے وہ وہ بی تور کی اور کی گوائی سے وہ وہ بی تور کی گوائی سے وہ وہ بی کو اس سے تور کیا گور کی گور کو گور کی گور کی

آفرين برتو!!

بائل کے اس اقتبال کے پانہ پراگرہم اسلام اور عیسائیت کے عقیدہ بالہ کو ولیں تو یہاں بھی خدا کے متعلق اسلام کا عقیدہ تاباں ومنور اظر آتا ہے۔ بائبل کے اس پیراگراف نے یہ بیان کیا ہے کہ صرف ایک خدائی عبادت کے لائق ہا وراس کے سواکو گی اس قابل نہیں ہے۔ اس اقتبال میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو کو گی اس عقیدے نے افراف کرے اُسے قبل کردیا جائے اور اس محاطے میں کی طرح کی فری نہ برتی جائے۔ بائبل کا بین عقیدہ اسلای عقیدہ ہاورای کو قرآن نے ملت صنیف اور دین ابرائیسی نے بیر کیا ہے۔ اس کے برطاف سیجوں کے تین ضدا کا عقیدہ ایک جدید فصل ہے جس کی تھی صرف اٹھارہ انہیں سوسالوں سے ہور ہی ہے۔ میسائیوں کا دئوی ہے کہ بائبل میں وہ تنا اس کے مطاوہ بائبل میں جو انہیا ہے۔ سابقین بالخصوص انہیا ہی کہ دئوی ہے کہ بائبل کی طرف اتارے گے تھے۔ اس کے مطاوہ بائبل میں جو تنا کی ابتدا سے کرئی تک کے حالات تحرید ہیں گرعہد نامہ قدیم جو کل بائبل کا عین چو تعالی سام اور سے بھیں اس میں سیکی مثلث کا نام خدا ہے۔ ہمارا حدال سے کردہ آئی تک کے مقاری کے مثلت کا نام خدا ہے۔ ہمارا حدال سے کردہ آئی تک کے مقاریت کہ بی بائبل کے عہد نامہ قدیم جو کل بائبل کا عین چو تعالی سے مثلث کا نام خدا ہے۔ ہمارا دوئی ہے کہ دو آئی تک کے مثلت کا نام خدا ہے۔ ہمارا دوئی ہے کہ دو آئی تک بھی ہیں مثلیث کے مثلت کی نام خدا ہے۔ ہمارا دوئی ہے کہ دو آئی تک بھی ہوگی گی بھی بی بیاں کے عہد نامہ قدیم ہیں مثلیث کے متعلق صرح کہ آئیت تو دو گوئی ہے کہ دو آئی تک بھی ہوگی گی ہوئی ہوئیل کے عہد نامہ قدیم ہیں مثلیث کے متعلق صرح کہ آئیت تو

الم بالل اوروورجد يدكي تفاظر مين اسلاي قواشين

دورایک اشاریب علی ثابت نہیں کر سکتے۔اس معلوم ہوتا ہے کہ میسائیوں کا بدجد بدعقیدہ وسی ے جس کے تعلق درج بالا بیراگراف میں عگار کی مزادرج ہے۔ اس طرح اگر بائل کوعالی مدان کا چف جسس تعلیم کری او میجیوں کے لیے ملک ارکے مواکو کی فیصل نہیں آئے گا۔

بالبل میں ایک اور مقام یو حیدتو ڑنے والوں کی سز اان الفاظ میں بیان ہوئی: "If thy brother, the son of thy mother, or thy son, or thy daughter, or the wife of thy bosom, or thy friend, which is as thine own soul, entice thee secretly, saying, Let us go and serve other gods, which thou hast not known, thou, nor thy fathers; Namely, of the gods of the people which are round about you, nigh unto thee, or far off from thee, from the one end of the earth even unto the other end of the earth; Thou shalt not consent unto him, nor hearken unto him; neither shall thine eye pity him, neither shalt thou spare, neither shalt thou conceal him. But thou shalt surely kill him; thine hand shall be first upon him to put him to death, and afterwards the hand of all the people. And thou shalt stone him with stones, that he die; because he hath sought to thrust thee away from the LORD thy God, which brought thee out of the land of Egypt, from the house of bondage. And all Israel shall hear, and fear, and shall do no more any such wickedness as this is among you." (Deuteronomy, 13/6-11) "اكرتيرا بعائي ياتيرى مال كاجتايا تيراجينا ياجي ياتيرى جم آغوش بيوى ياتيرادوست جسكوتوايي جان کے برابر از رکھنا ے جھکو چکے دیکے چسل کر کے کہ چلوجم اُور دیوتا وُل کی بوجا کریں جن ے اور تیرے باپ دَادادَاتف جی نہیں ایعنی اُن لوگوں کے دیوتا جوتمہارے گرداگرد تیرے とのとばとりしとしているから ين دوتواس را على المحدر ضامندند وها أوراكي بات ندسنا و أس يرزى يحى ندكها غاورند أسكى رعايت كرنا اور ندأے جھانان بلكة أسكوخرور قل كرنا اور أسكوقل كرتے وقت سيلے تيرا بالخداس ريزے أعلى بعد ق م كالتى: أورتو أكو تك ارك تاكدوم مائ كوتك أى نے بھی کوخدادند تیرے خداے جو بھی کو ملک معربی نگلای کے گھرے نکال لایا پر گشتہ کرنا جا بان ت ارائل عرور عادر تر عدر مان ای شرار تنبی کرید: (استار ۱۱۰۷۱۳) خط کشیدہ (Underlined) جملوں کونصوصی توجہ سے پڑھیں، بائبل کے اس

پراگراف ہے بھی میں تا بت ہوتا ہے کے مرتدین کے لیے بنایا گیا اسلامی قانون سوفیصدی حق اور بائبل کے مطابق ہے۔ اس کے علاوہ جوایک خاص تکت یہاں نوٹ کرنے کے قابل ہےوہ

اسملامی اوا مین ایر کردن خود از این کے لیے حضرت عمر کے کا مشورہ کہ ہر موث شخص اپنے سرکش رشتہ دار کی گردن خود اڑائے غلط اور طالمان نہیں تھا، بلکہ بائبل کی ان آیات کے عین مطابق تھا۔
دار کی گردن خود اڑائے غلط اور طالمان نہیں تھا، بلکہ بائبل کی ان آیات کے عین مطابق تھا۔
اب تک تو صرف افر اد کے لیے سنگسار کی سز اسنائی گئی ہے اب ان شہروں کے متعلق بھی بائبل کا تھم من لیس جہاں کی لوگ ل کرعقیدہ تو حید کے خلاف اپنی راہ تکا لیس اور غیرت اللی وغضب باری کو دو و تقرد سے کی احمقانہ جرائت دکھا نمیں۔ نیچ کے پیرا گراف غیرت اللی وغضب باری کو دو و تقرد سے کی احمقانہ جرائت دکھا نمیں۔ نیچ کے پیرا گراف کے ایک ایک ایک ایک نقط سے آپ کو دفائ اسلام کے لیے رسد اور کمک ملنے کا حوصلہ افز ااحساس ہوگا:

Idolatrous cities to be destroyed

"If thou shalt hear say in one of thy cities, which the LORD thy God hath given thee to dwell there, saying, Certain men, the children of Belial, are gone out from among you, and have withdrawn the inhabitants of their city, saying, Let us go and serve other gods, which ye have not known, Then shall thou enquire, and make search, and ask diligently; and, behold, if it be truth, and the thing certain, that such abomination is wrought among you; Thou shalt surely smite the inhabitants of that city with the edge of the sword, destroying it utterly, and all that is therein, and the cattle thereof, with the edge of the sword. And thou shalt gather all the spoil of it into the midst of the street thereof, and shalt burn with fire the city. and all the spoil thereof every whit, for the LORD thy God. and it shall be an heap for ever; it shall not be built again. And there shall cleave nought of the cursed thing to thine hand, that the LORD may turn from the fierceness of his anger, and shew thee mercy, and have compassion upon thee, and multiply thee, as he hath sworn unto thy (Deuteronomy, 13/12-17) fathers:"

"اور جوشم خدادند تیرے خدانے تھے کور ہے اور نے بیں اگر اُن بیں ہے کی کے بارے بیں آویہ اُنواہ سے کہ نے کہ کوگوں کو یہ کہہ کر انواہ سے کہ نے چند خبیث آدمیوں نے تیرے ہی تھ بیں سے نظار اپ شیم کے لوگوں کو یہ کہہ کر گراہ کردیا کہ چلوا بم اُور معبودوں کی جن ہے تم واقت نہیں پوجا کریں تو تو وَریافت اُور خوب تغییش کرکے پتالگانا اُور اگر یہ تھ ہوا ورقطعی یہی بات نظا کہ ایسا کروہ کام تیرے درمیان کیا تغییش کرکے پتالگانا اُور اگر یہ تھ ہوا ورقطعی یہی بات نظا کہ ایسا کروہ کام تیرے درمیان کیا گیا تو اُس شرکے باشندوں کو تعوار سے خرور قرآل کر ڈالٹا اور وہاں کاسے کھاور جو باتے وغیم میں تعواری کے بیٹ کرکے اُس شرکواور کو بالے کو اور کی کرے اُس شرکواوں کو بال کی لوٹ کو چوک کے بیٹ کرکے اُس شرکواور کو بال کی لوٹ کو تکا تکا خدا دیوا ہے خدا کے مضور آگے سے جاد بنا اُور وہ ہمیشہ کو ایک ڈھر سمایٹا اور کی لوٹ کو تکا تکا خدا و ندا ہے خدا کے مضور آگے سے جاد بنا اُور وہ ہمیشہ کو ایک ڈھر سمایٹا

اللای قوانین کس بائیل اوردورجدید کے تاظریس

ے اور پیر بھی بنا اندھائے " اور اُن مخصوص کی ہوئی چیز ول ٹی سے بھی تیرے باتھ میں نہ رعة كفداونداية فبرشديد عباز آجائ أورفيها أس في تير عباب داد عضم كعائي ے اعدمطابی تھے روم کے اور ترک کھا ہاور تھ کو برھائے: میجیوں کاعقیدہ تثلیث باعبل کی آیات کے نزول کے بہت بعد کی پیداوار ہے۔ رین موسوی میں تثلیث کا کوئی تصور نہیں تھا یہ سیجیوں کے بال بھی مسلم سے اور بائبل کی درج الا آبات توریت کی یا نچویں اور آخری کتاب اِشٹنا کی ہیں، جن کےمطابق اس عقیدے ے افراف کرنے والے شرکو دنیا کے نقشے پر ہے اورا پیے اشخاص کو کا ننات کے اندر سانس لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسروں لفظوں میں یوں کہنے کہ بائبل کا پیا قتباس سیجیوں کے لیے الواراوران كے شهرول كے ليے آگ كى بےرحم مزا سار با بے۔ بائبل كى يكي ايك آيت سیجوں کے عقیدہ مثلث کشیش کل کو چور چورکے کے لیے کافی ہے۔ رہی بات جانور سمیت شرکوا گ کے حوالے کرنے کی تو اسلام اس سے منفق نہیں کہ کسی انسان اور استی وشہر کو كونى انسان آگ لگائے ، البت بائبل كى آگ والى بير آيت اسلام كے متعلق سيحيوں كے بہت سارے بے جاسوالات کے جواب کے لیے کافی ہے۔

اب بم سیحیوں کے جدید عقیدہ مثلث کے متعلق ایک اور حکم بائبل کی زبانی

القايل:

Idolators to be put to death

"If there arise among you a prophet, or a dreamer of dreams, and giveth thee a sign or a wonder, And the sign or the wonder come to pass, whereof he spake unto thee, saying, Let us go after other gods, which thou hast not known, and let us serve them; Thou shalt not hearken unto the words of that prophet, or that dreamer of dreams for the LORD your God proveth you, to know whether ye love the LORD your God with all your heart and with all your soul. Ye shall walk after the LORD your God, and fear him, and keep his commandments, and obey his voice, and ye shall serve him, and cleave unto him. And that prophet, or that dreamer of dreams, shall be put to death; because he hath spoken to turn you away from the LORD your God, which brought you out of the land of Egypt, and redeemed you out of the house of bondage, to thrust thee out of the way which the LORD thy God commanded thee to walk in. So shalt thou put the evil away from the midst of thee." (Deuteronomy, 13/1-5)

بائبل کی ان آیات ہے بھی یمی ثابت ہوتا ہے کہ توحیدے متعلق دین موسوئ کے مقید ہے کہ توحید ہے متعلق دین موسوئ کے مقید ہے کہ تقید ہی تابل قبول نہیں اور نئی راہ اختیار کرنے والے کے لیے موت ہے کم کوئی سز انہیں ہے۔ ہم نے بار بار ذکر کیا ہے اور ایک بار پھر بیان کرتے ہیں کہ تین خداؤں کی تشریخ ہرصورت بائبل کے عہد نامہ تین خداؤں کی تشریخ ہرصورت بائبل کے عہد نامہ تابہ کہ تعہد نامہ تابہ کہ تعہد نامہ تابہ کہ تابہ کہ تابہ کہ تابہ کہ تابہ کی تشریخ کے ہمد نامہ تابہ کی تشریخ کے ہمد نامہ تابہ کی تعہد نامہ تابہ کی تشریخ کے ہم تابہ کی تشریخ کے تابہ کی تعہد نامہ تابہ کی تعہد نامہ تابہ کی تابہ کی تابہ کی تابہ کے تابہ کی ت

قديم وجديد عنقادم ع-

اس اقتباس سے صاف ہوگیا کہ عقیدہ تثلیث (Trinity) کا پرچار کرنے والوں

کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو آز مایا ہے جس میں بنی اسرائیل کی ایک عظیم تعدادرا ہوت ہودہ

بھٹک کر بہت دور پہو چ گئی۔ عیسائیت کے متعلق ایک نکتہ خاص آفجہ کا طالب ہے کہ موجودہ
انا جیل کے مصنفین میں سے کیٹر وہ میں جنہوں نے میج کونبیں دیکھا، ای طرح بائیل کے عبد
نامی جدید کی زیادہ تر کتا ہیں پائیس شمشاطی کے تحریز کردہ خطوط میں جبکہ حیات ہے میں پائس شمشاطی کے تجریز کردہ خطوط میں جبکہ حیات ہے میں پائس شمشاطی کا جیسی گئی ہے کہ ان کو درجہ نشاطی کا جیسی گئی کے ساتھ وہ درشتہ نہیں تھا کہ میں اور میسیت سے متعلق اس کے بیان کو درجہ نشامی کا جیسی کی میں کراس وقت جبکہ خود بائیل (انٹیال ۱۳۲۱ اے ۲۰) سیمیان کرتی ہے کہ پائسی شمشاطی سے جے جیسائیوں کے خون کے پائس شمشاطی سے جے جیسائیوں کے خون کے پائس شمشاطی سے جے جیسائیوں کے خون کے

۵۷ بال اور دورجدید کے تاظریس اسلای قوائیں چیتوں ہے اس کا داکن داغدارے، پھراجا نک ایک خواب تما کیفیت کے منظرنے ای کو سے یہ کا برجارک اور رسول بنادیا۔ کیا سے سیجیوں کے قائل مخف اور اس کے ایسے خواب ب انتاركيا حاسكنا ع جكداس كى تعليمات بائل كي عبدنامية قديم اورسب اجم عقيدة توحيد عصريح مخالف بي - بالخضوص بائل كردرج بالااقتباس كوسا من ركارتو يكي كهاجائ كاكه اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے مانے والوں کو پیس اوراس کے بمنواؤں کے ذریعے آنهائش مين والاجس مين ايك كثير تعداد كاليمان وعقيده الأس كيذر كي روم وربوكيا-جم نے ماقبل میں تحریر کیا ہورو ہی کے نہاں خانہ میں نقاشی کی فرض سے ایک بار پھر بیان کرتے ہیں کہ ضدا کا کسی کے بطن میں سانا بلکہ زمین وآ سان میں اثر نابائبل کی رہ ے نامکن اور امر محال ہے۔ جیسا کے عمد نامہ قدیم کی کتاب سلاطین اول میں ہے: "But will God indeed dwell on the earth? behold, the heaven and heaven of heavens cannot contain thee; how much less this house that I have builded?" (1Kings, 8/27) "ليكن كياخدا في الحقيقت زمين يرسكونت كريكا؟ وكمية آسان بلكه آسانوں كي آسان بيل بھي توسا (12/A: Uslocky) نين ملاق يكر تو بكي كانين ع جي من في ماليك"

كتاب سلاطين دوم مين سامري مشركون كاحال بيان كيا عميا:

"And the statutes, and the ordinances, and the law, and the commandment, which he wrote for you, ye shall observe to do for evermore; and ye shall not fear other gods. And the covenant that I have made with you ye shall not forget; neither shall ye fear other gods. But the LORD your God ye shall fear; and he shall deliver you out of the hand of all your enemies. Howbeit they did not hearken, but they did after their former manner. So these nations feared the LORD, and served their graven images, both their children, and their children's children as did their fathers, so do they unto this day."

(2Kings, 17/37-41)

"اور جو جواً عین اور رسم اور جوشر بعت اُس نے تنہارے لئے قامبند کئے اُسکوسدا مانے کے لئے احتیاط رکھنا اور تم غیر معبودوں سے ند ڈرنا شاور اُس عبد کو جو میں نے تم سے کیا ہے تم بھول نہ جانا اور ندتم غیر معبودوں کا خوف مانٹانہ بلکہ تم خُد اوندا ہے خُد اکا خوف مانٹا اور وہ تمکو تمہارے سب و شمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ لیکن اُنہوں نے نہ مانا بلکہ اپنے پہلے دستور کے مطابق کرتے رہے سویہ تو میں خُد اوند ہے جمی ڈرتی رہیں اورا پی کھودی ہوئی مورتوں کو بھی پوجی

اسلامی قوائین کی اوردورجدید کے تناظریم

رہیں۔ اِی طرح اُنگی اولا دادراً کی اولا دکی شل بھی جیسا اُنظے باپ دادا کرتے تھے وہائی وہ مجلی آج کے دن تک کرتی ہیں۔'' (ساجین دم: عالا ۲۷ سے)

اس اقتباس سے میتھم واضح ہوتا ہے کہ ضدا کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرنا یا خدا آ ملاکر اور معبودوں کی عبادت کرنا دونوں خدا کی نظر میں بکساں جرم ہے، اور جیسا کہ ماتل میں بائبل کا پیراگراف نقل کیا گیا، اس کی سز استگسار ہے۔

میجیوں کو مزید اظمینان قلب دینے کے لیے ہم بائبل کے عہد نامہ جدیدے

توحيدبارى پايك اقتباس بيش كرديج بين:

'As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one. For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, (as there be gods many, and lords many,) But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him; and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him."

(1Corinthians. 8/4-6)

" پی بی ای ای قربانیوں کے گوشت کھانے کی نبدت ہم جانے ہیں کہ بُت و نیا میں کوئی چر نبیں اور سوالیک کے اور کوئی خدا نہیں۔ اگر چر آسان و زمین میں بہت ہے خدا کہلاتے ہیں (چنانچہ سینز ہے خدا اور بینز ہیں بیان ایکن ہمارے زدیک تو ایک بی خدا ہے لیتی باپ جنگی طرف ہے سب چیز ہیں ہیں اور ہم ای کے لئے ہیں اور ایک بی خداوند ہے لیتی بین بی جس کے دسلہ ہے سب چیز ہیں ہوجودہ و کیں اور ہم بی ای کے وسیلہ ہے ہیں۔ " (کرنتیوں اول ۱۳۸۸) کے دسلہ ہے در ایک بی خدا کی وصدا نہ ہو اور تی بی اور ایک بی اور اسلام ہی کے کیلے کالا اللہ اللہ کا گونیہ سایا گیا ہے۔ واثنے رہے کہ بیاں بھی اللہ کے لئے ہیں اور ان دونوں الفاظ کے در میان وبی فرق ہے جو کر فی ان میں اور ان دونوں الفاظ کے در میان وبی فرق ہے جو کر فی ان بیک آتا) اور 'اللہ '' (خدا مجبود، عبادت کا شخق ) کے در میان ہے کہ ان کا لفظ مرف اور صرف خدا کے لیے در ست ہے جبکہ دو مرے کے لیے کئر وشرک ہے ۔ ای طرق الگریز کی زبان میں لفظ '' ام ایک اور کہ کے خاص ہے ۔ اس کا مطلب ہے کہ می ایک عظیم ہی تو ہے گھر ان کی دونوں کے لیے ستعمل ہے جبکہ لفظ کر بی زبان میں لفظ '' ام ایک اور کہ کی کی معزز آستی دونوں کے لیے مستعمل ہے جبکہ لفظ دی میں ہو جبکہ لفظ میں ہے دونوں کے لیے مستعمل ہے جبکہ لفظ در کہ میں تو ہے گھر اس کے ایک طلب ہے کہ می ایک عظیم ہی تو ہے گھر اس کی مطلب ہے کہ می ایک عظیم ہی تو ہے گھر اس کی میں تو ہے گھر اس کے در سے تی کہ کے ایک عظیم ہی تو ہے گھر اس کی مطلب ہے کہ می ایک عظیم ہی تو ہے گھر اس کی مطلب ہے کہ می ایک عظیم ہی تو ہے گھر در سے کہ کی ایک عظیم ہی تو ہے گھر اس کی مطلب ہے کہ می ایک عظیم ہی تو ہے گھر در اس کی مطلب ہے کہ می ایک عظیم ہی تو ہے گھر ایک میں ان کو میں کو ان کی میں کو بی کھر کے گھر کی ایک کی میں کی کھر کی تو ایک عظیم ہی تو ہے گھر میں کو بی کھر کے بھر کی میں کو بی کھر کو ایک عظیم ہی تی تو ہے گھر کی تو ایک عظیم ہی تو ہے گھر کو کھر کی تو ایک عظیم ہی تو ہے گھر کی کو در کی تو ایک عظیم ہی تو ہے گھر کو کھر کی تو ایک عظیم ہی تو ہے گئر کی کھر کی تو ایک علی کی تو ایک کی تو ایک کو در کی کو در کی تو ایک کی تو ایک کو کھر کی تو ایک کی کو در کو کی کو کھر کی تو ایک کو کو کی تو ایک کی کو کھر کی تو ایک کی کو کھر کی تو ایک

فدانیں ، خداتو صرف وہ واحد ویک ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔

الحاصل!بائبل كى روشى مين بى كهناحق اور بجائ كه خداصرف اور صرف ايك ي بِتَسِيم كِيةَ بْلِنْهِيل \_زمين وآسان مِن الشيء والي كي بحي چيزيا انسان كي خدا كَي كاروكي أيك مدير عقيد واورنا قابل قبول نظريه بهجر كوكسى بهي حالت مين حق نبين گروانا جاسكتا ہے۔ بائبل میں ان اقتباسات کے علاوہ مزید ساٹھ سے زائد مقامات پیشرک کی

زمت اوراس کی سز اکابیان بے تفصیل کے لیےدرج ذیل مواقع دیکھیں:

فردج: ٢٠١٨م ١١٠ مام ١١٠ ( تين عرف ) \_ استناده ١١م ١١٠ مر ١١م ١١٨ مر ١١م ١١١ مرا ١١م ١١٨ مر ين ٢١/١٦ - ١٩/٢ على (دوري) قفاة: ١١/١١،١٤/١١،١٩/١١ مرا ١١١ مرا ١١ على (عار مرتبه) يمويكل اول: ٨/٨، ٢٦/١٩، (دومرتبه) سلاطين اول: ١٩/٧ ع، ١٩/٨ م١١/٣ ١١١/٠١، ١١٧٥، (ياني مرتب) ملاطين دوم: ٥ / ١١، ١١/٤، ١١/١١، ١١/٥٦، ١١/٢٩، ١١/٢٦، عالمه ١٨٠٠م ١١١١ ( أخور ) قارئ وور: ١٩١٠ ١١١ ١١٨ ١٨ ١٥١ ١٩١١ ( عارم در)-١٨٨٠ ١١٨٠ (دورت ) موسيع: ١١ (ايك مرت ) مكافف: ١١٥٠ (ايك مرت ) ي

حق كے شيدائيوں كے ليے ہمارے ذريعدو سے كئے اقتباسات اور حوالے كافي ع بہت ذا کد ہیں۔ بس ضرورت ہے کہ جانبداری سے کنارہ کش ہوکرا یک منصف بچ کی طرن دلیلوں اور پیرا گرافوں کا مطالعہ اور تجزیہ (Analyse) کیاجائے۔

(۳)الله كاديدار-

كونى انسان خداكود كي سكتاب يانبين؟ اسسلط مين اسلام كاموقف يهب كه ال کاویکینامکن ہے گرحیات ونیامیں رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کمی بھی انسان کے لیے اللہ علیہ کوریکھنا ثابت وواقع نہیں ہے، البتہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تعالی کا دیدار

كري كي جيما كدهن الوبريه ولل عادي كالمحاسف وفي كا

يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَتُمَّا أُنَرَى رَبْنَا عَرَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ: هَلُ تَرَوُنَ الشَّفْس بِخِصْفِ النَّهَارِ لَيْسَ فِي السَّمَاءِ سَحَابَةٌ ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: هَلُ تَرَوُنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيُسَ فِي السَّمَاءِ سَحَابَةٌ ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرَوُنُ اللَّهَ عَرَّ وَجَلَّ وَلَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِ كَمَا لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا "

"یارسول اللہ ﷺ کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فر مایاً دو پہر میں جب آ سان میں بادل نہیں ہوتا ہے تو تم سورج کود کیکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا نہاں ،فر مایا : مات میں جب آ سان میں بادل نہیں ہوتا ہے تو تم چاند کود کیکھتے ہو؟ عرض کیا : جی ،فر مایا جتم اس کی جس کی قدرت میں میری جان ہے! بے شک تم اللہ تعالی کو ای طرح دیکھو گے جس طرح چاندوسورج کود کیکھنے میں تمہیں کھل یقین ہے۔"

(مسئد أحمد: الحديث ٩٠٤٦،٩٢٩٦ مصنف ابن أبي شيبة: الحديث ٤٠٤٠ المعجم الكبير للطيراني: الحديث ٤٢٨٤ المعجم الأوسط للطيراني: الحديث ١٧٥٩)

اس سلیلے میں بائبل کا کوئی واضح موقف نہیں ہے۔اس میں نہ اور ہاں دونوں طرح کی روایات ہیں جنہیں تعارض (Contradiction) کہا جاتا ہے۔

بائبل کی دومری کتاب "خروج" بیگہتی ہے کہ انسان کے لیے خدا کود کجمنا محال ہے۔ جب موی علیہ السلام نے خدائے" أُدِینی "(جھے اپناوید ارکرادے) کی درخواست کی تو خدانے جواب دیا:

"And he said, Thou canst not see my face, for there shall no man see me, and live."

(Exodus, 33/20)

"اورية كاكباتو ميراچرونيس و كيسكنا كونكهانسان مجھد كيكرزنده نيس روسكنك' (خروج ٣٠١٣٣)

وومری بحث بیہ کرحیات د نیامیں رویت باری کی کے لیے ثابت ہے یانہیں؟! ۷ بارے میں بوحنا کی انجیل میں ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا۔ بوحنا کے الفاظ بیہ ہیں:

'No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him." [John. 1/18]

''خدا اُوکئی نے بھی نہیں دیکھا۔الکونا ہیٹا جوہاپ کی گود میں ہےاُ کی نے ظاہر کیا۔'' (یوحانا/۱۸) عیسائیوں کے مقدس رہنما یوحنا کے پہلے خط (جو ہائبل میں شامل ہے) میں آگ المائ قوانین می بائل اوردورجدید کے تاظریس

يىدرج بكرآج تك كى في خداكونيس ديكما:

"No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us." (1John, 4/12)

ور الراسم من المراسم المراسم الكرد والراس المراسم المال والمراس المراسم المال والمراس المراسم المال المراسم المال المولق المراس المراسم المرا

بائل كے ذكورہ تنوں بيرا كرفوں كے يكسر خلاف بائل كاني بيرا كراف برهيں:

"Then went up Moses, and Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the elders of Israel. And they saw the God of Israel, and there was under his feet as it were a paved work of a sapphire stone, and as it were the body of heaven in his clearness. And upon the nobles of the children of Israel he laid not his hand, also they saw God, and did eat and drink."

(Exodus, 24/9-11)

''تب موی اور ہارون اور ندب اور ابیجود اور بنی اسرائیل کے ستر بزرگ اوپر گئے ۔ اور انہوں نے اسرائیل کے ضاکود کھااوراس کے ہاؤں کے نتی نیلم کے پھر کا چوٹر اساتھا جو آسان کی مانند شفاف تھا۔ اور اُس نے بنی اسرائیل کے شرفا پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا۔ سوانہوں نے خداکود کھااور کھایا اور پیا۔''

(خردج: ۱۵۲۳هـ۱۱)

اورورج ذيل پيراگزاف بھي ويكھيں:

Jacob wrestles with the Lord

"And Jacob was left alone; and there wrestled a man with him until the breaking of the day. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh; and the hollow of Jacob's thigh was out of joint, as he wrestled with him. And he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. And he said unto him, What is thy name? And he said, Jacob. And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel, for as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed. And Jacob asked him, and said. Tell me. I pray thee, thy name. And he said, Wherefore is it that thou dost ask after my name? And he blessed him there. And Jacob called the name of the place Peniel. for I have seen God face to face, and my life is preserved."

ر اور ایعقوب اکیلارہ گیااور پو پھنے کے دفت تک ایک شخص وہاں اُس سے مشخی اُڑتا رہائد جب اُس نے ویکھا کہ وہ اس پر عالب نہیں ہوتا تو اسکی ران کو اندر کی طرف سے چھوااور بعقوب کی ران کی نس اس کے راتھ مشتی کرنے میں چڑھ گئ ناور اس نے کہا جھے جانے دے کیونکہ پو بھٹ چلی نہ لیقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تھے جانے نہیں دونگانہ تب اُس نے اُس ے اوچھا كەتىرانام كيا ہے؟ أن نے جواب ديا يعقوب أس نے كما تيرانام آ كے كوليقوب نہیں بلکامرائل موگا کیونک اونے خدااورآ دمیوں کے ساتھ زور آزمانی کی اور غالب مواد عب يعقوب نے أس سے كماكسين تيرى منت كرتا مول و جھے اپنانام بنادے أس نے كماتو ميرانام كيول بوچمتا ب؟ اورأى نے أے وہال بركت دى : أور يعقوب نے أى جك كا نام فى الى ركعا اوركها كري في فاكورُورود كما تو بحى يرى جان في رى " (يدائن ٢٠١٣٠)

لعنی بنده غالب ر ما اور خدامغلوب ہوگیا، پیعقیدہ سیحیوں کو بی مبارک ہو!!! شاید سی واحدای قوم ہوگی جوایے معبود کواتنا بے بس اور معذور مجھتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بی امرائیل کے داداجان یعقوب نے خودکوخداہانے دالے'' کی شخص'' سے کشی اڑی ہوجو یقینا "رحت" كاحقد ارئيس ب\_ كونكه بالجل كے گذشته اقتباسات بتاتے ہيں كه خداكود كيك انسان کے لیے ناممکن ہاورخداکود کھے کرکوئی آ دم زاوز ندہ نہیں روسکتا۔

## (۵)مکمل تابعداری

عقل کااکی مسلمه ضابطے کہ انسان جس دائرے میں رہے اس کی تمام صدود کی یاسداری کرے۔ جس چیز سے نسلک ہوای کے تمام اوا نین کو مانے اور اس پڑل کرے ایک ایسا تخض جواپنے ملک کے تمام قوانین کو مانتااوران پڑمل کرتا ہے تگر صرف ایک یا چندیہ وہ تمل نہیں کرتا مثلًا وه چوری یا ڈکیتی کرتا ہے یا سے غلط نہیں کہتا ہے، ایے محض کوکوئی بھی ملک اپناباوقار اور قابل اعتبار شرى قرارندو سكاءندى الى كان يلى يُراكن شرى مون كالرفيفكيد جارى كرسكا-

ای طرح اسلام کا ایک بنیادی اوراجم قانون سه ہے کہجو بندہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہو یا خود کومسلم کہتا ہواس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے ہر بنیادی مسئلہ اور عقیدے پیکا حقدایمان رکھتا ہو۔ خدا بھالئے پیایمان اس کی تمام واجی صفات کے ساتھ اس طرح رسول الله ﷺ پرایمان ان کی تمام لازی خصوصیات کے ساتھ ضروری ہے۔ای طرح ویگرامور میں عقائد واعمال ورست ہوں۔ اگر کوئی مخص ہر کام اسلام کے مطابق کرتا ہو گر کسی ایک بنیا دی مئلہ کو ماننے ہے انکار کرتا ہوتو ایسا مخض اسلام کے قانون کی رو ہے خارج از اسلام اور کا فرے۔مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات اوراس کی تمام صفات پیرا بیان رکھتا ہو

اسلای قوامین مرتب ایک اور دورجدید کے تاظریس

تحرالله کومعاذ الله جیونا کہنا ہوتو ایسانخص سلم نہیں ہے۔ ای طرح خدانے جن اعمال کی بجا آوری کا تھم دیا ہے انھیں عمل میں لا نااور جن کا موں ہے نئے فرمایا ہے اُن سے بازر ہناایک سلمان کے لیے ضروری ہے۔خلاف ورزی کرے تو مجرم اور قابل سز اموگا۔

الله جل شاند نے اپ قوانین کی خلاف درزی کرنے والوں کواپی جانوں پر ظلم کرنے والا گردان کرانہیں بخت عذاب کی وارنگ جاری کردی ہے۔ارشاد ہوتا ہے: "وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودُ وَ اللّٰهِ فَأُولَئِنِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ٥":

"جوالشك صدول = آكے بر صحة وى لوگ ظالم ين" (سورة البقرة: ٢٢٩)

مضمون بائبل میں بھی ذکور ہے۔ملاحظہ بو:

"For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all. For he that said, Do not commit adultery, said also, Do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law." (james. 2/10-11)

" كونكر جس في سارى شريعت رئل كيااوراكي بى بات بين خطاكى ووسب باتول بين قسور وارتخر ل الملئ كرجس في مارك شرايا كدخون ندكر بي الرتوف وارتخر ل الملئ كرخون ندكر بي الرتوف زناتوند كيا مكرخون كياتو بحى توشر بعت كاعدول كرف والانخريكات (يعقب ١٠١٠١١)

'' جمیں افسوں تو ان پڑھے کھوں پہوتا ہے جوانسان کے بنائے ہوئے تو انین کو کھل طور پیابنانے کی بات کرتے ہیں گرخدائی احکام مے متعلق ان کاروبیاس سے جدا ہے۔

## (\*)الله کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نھیں۔

دنیا کاکوئی بھی قانون اپنے شہریوں کواس بات کی اجازت نہیں ویٹا کہ وہ ماں باب،
دوست، بیوی، مالک یا کسی بڑے ہے بڑے بہاں تک کہ وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ کی اس
بات کو کمل میں لائے جواس ملک کے بنیادی دستور کے خلاف ہو، ہر ملک میں وہاں گا تمین کو
سب سے زیادہ ابھیت دی جاتی ہے، اس کے خلاف تھم دینے والا جا ہے کتنا ہی بلندم تبہ کیوں نہ
ہواس کا تھم ردی کی ٹوکری میں ڈال دینے کے لائق ہے، اور عدالت اس کے خلاف سنوائی
کرتے ہوئے اس طرح کی کسی بھی دلیل کو تبول نہیں کرے گی، اگر چدوزیر اعظم کے کہنے ہیا س

یہ بے کہ خدا کے مقالمے میں کی کی اطاعت جائز نبیں، جاہے مال باپ ہول یا شہنشاہ اعظم کی بھی مخلوق کی بات میکمل ای وقت تک جائز ہے جب تک و داللہ خالا اوراس کے رسول ﷺ کے فرمان کے مطابق ہے۔جب اللہ کے قانون اور انسان کے ﷺ کوئی صائل بوجائے تو اللہ ك هم كو برترى دية بوئ خداكى اطاعت لازم باورجواس كے خلاف كرے دوم ازكم فائ وفاج باوراس پانشاوراس كردول كافت ب

حفرت الى الله عمروى بكرمول الله الله الثار فرمايا:

"لَا طَاعَةَ لِمُخُلُوقِ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ عَرَّ وَ حِلَّ."

"التدعز وجل كى نافر مَانى مِين كَسَى مُطُلُوقَ كَى فر ما نبر دارى جا ئزنجين \_"

(مستد أحمد بن حقبل: مستد على بن أبي طالب، مستد ابن مسعود، مستد عمران بن حصين)

اسلام نے اللہ کے رسول کے علم کو بھی امتی کے لیے لازم قر ارویا ہے کیونکہ ان کا تحكم خودالله جل شانه كاحكم ب\_قرآن ارشاوفر ما تا ب:

"وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَواى ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوْحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى ٥". (المجد: ٢٠٤) "وه (رسول ﷺ) اپن خوائش ے پھیٹیل کتے، بلکه ده جو پھے کتے ہیں (ب کا ب) خدا کی جانب ہے وقی کردہ ہوتا ہے۔ انہیں مضبوط قوت والے (اللہ) نے سکھایا ہے۔'

"وَمَا النَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَابِيْك الْعِقابِ٥": "اوررسول ( ﷺ ) متميس جودي أے كے لواور جس مے تنح فرمادي اس سے باز آ جا وُاور الله = وروه بي شك السخت يكر والاع - (سورة الحضر: ٧)

اورایک آیت میں رسول اللہ ﷺ کے فیصلے اور عم کوعم خداوندی قراردے کراس ے انج اف کرنے والے کوجاد و حق عضرف قرار دیا گیا:

"وَمَمَا كَانَ لِمُسُوِّمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْجِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ صَلَّ صَلَّالا مُبْيناً ٥ ".

"جب الشداوراس كے رسول (ﷺ) كى معالمے ميں فيصله صاور فرمادين تو پيمركني مسلمان مرد وعورت کواسینے معاملے میں (مجمع) کسی طرح کی تبدیلی کرنے کا اختیار نبیں اور جواللہ اور ای يرسول ( الله عن الم الى كرية يقيناه و كلا كراه ب-" (سورة الأحزاب: ٢٧)

ایک دوسری آیت مبارکه میں اطاعت رسول الله کومین اطاعت البی قراردیا گیاہے: "مِّنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعُ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلُنكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظًاه". "جس نے رسول (ﷺ) کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو (آپ ﷺ کی اطاعت ے)روگردانی کری او (وه اور سی کر) آپ اُن پرذ صدار بنا کرنیل بیج گئے ہیں۔" (النساه: ٨٠) اسلام کے اس تھم کی موافقت ہائبل میں بھی ہے۔ بائبل نے مورتوں کو تعمل طوریہ شوہر کے تابع رہے کا حکم دیا ہے گراس میں بیقیدلگائی ہے کددواللہ عظم کے موافق ہو: "Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against them."

(Colossians, 3/18-19)

"اے بولا! جیسافد اوندیل مناسے آئے تو بروں کے تالی رہون آے تو بروا این يولول ع عبت ركحواوران على خراري تذكرون ( الكنيون ١٥١١٠)

(۷) خدا کی جھوٹی قسم۔

برملك ياندب مين كى كتاب يابتى كواس قدر محترم ومقدس سجما جاتا ہے كدكى بات كاليتين دلانے كے ليے اس كى تم كھائى جاتى اوراس كاوسله پيش كياجا تا ہے۔

بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پی خدا کی تم کھا بیٹھتے ہیں جھوٹ ج ہر موقع پر خدا کے نام کوایے لیے آڑ بنا لیتے ہیں۔خدائے کی خاص اور پسندیدہ حالت کے موااین فم کھانے کو بھی ممنوع اوراساے باری سے کھلواڑ قرار دیا ہے۔ چنانچار شاد باری ہوتا ہے: "وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةَ لاَيُمْنِكُمُ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥".

"اورالله كوائي قسمول كانشاندند بناؤكدا حسان اور پر بيز گاري اورلوگول ش مسلم كرنے كي قتم كرلواورالله منتاجاتا ب-" (سورة البقرة: ٢٢٤)

اور جھوٹی قسمیں کھانے والول کے لیے مختلف قسم کی سراؤل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا: "إِنَّ الَّـٰذِيْنَ يَشُتُرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيُّلا أُولَئِكَ لا خلاق لَهُمُ في الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ٥٠٠

" بے شک جولوگ اللہ کے وعدد ال اور اس کی قسموں کے عوض تعور کی پونجی حاصل کرتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے بات کرے گاندان کی طرف دیکھے گا اور نہ بی انہیں تقرابنائے گا، ان کے لیے در دنا کے مذاب ہے۔" (آل عمر ان: ۲۷) بائمل نے اس تکتہ پر بھی قرآن سے اتفاق کیا ہے اور جھوٹی فتسمیں کھانے والوں کو کھری کھری سنائی ہے۔ بوری عبارت ملاحظ فر مائیں:

"And ye shall not swear by my name falsely, neither shalt thou profane the name of thy God. I am the LORD." (Leviticus, 19/12)

"اورتم ميرانام سيرجوني شم شكانا جم سي آو آية خداك نام كونا ياك شيراك سي المار ١٢/١٩: المار ١٢/١٩: المار ١٢/١٩: المار ١٢/١٩: المار ١٢/١٩:

ومر عمام المستحفل كوجم مردانة موسة وميدومزاك آبت الكاتب ا

" توخدادندا پخ خدا کانام با کانده نه لینا کونکه جوا کانام با کده لیتا بخدادندا کانام با کناه نظیم الیکان " (دوج: ۱۲۰۰)

(۸) قیامت

آپ دنیا کے کی بھی ملک کا آئیں اٹھا کردیکھیں تو اس طرح کے جملیس گے کہ آگر

کوئی جرم کرتے ہوئے پڑا گیا تو اس کے لیے بیمزا ہے۔ اس طرح کا قانون سرعام اور تہا جرم

کرنے سے تو روک سکتا ہے گرکی لوگوں سے ساختہ گاٹھ کرکے یا پھر تنہائی بیں ارتکاب جرم سے

نہیں روک سکتا ہے، جیسا کرآئے ون کا مشاہدہ ہے کہ روزانہ مشتر کہ چوری و برعنوانی اور تہائی کے

جرم کی روداد میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہے۔ اسلام کا موقف اس سلسلے بیں سب سے نرالا اور جدا

جرم کی روداد میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہے۔ اسلام کا موقف اس سلسلے بیں سب سے نرالا اور جدا

ہرم کی روداد میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہے۔ اسلام کا موقف اس سلسلے بیں سب سے نرالا اور جدا

ہرا کی بات پر دوردیا گیا ہے کہ انسان کو اصل حساب قبر اور قیامت بیں و بنا ہے۔ و نیا بیس محکر انوں

ام مال کی جو اسے فرشتوں اور خدا کو ماسے بیں دھول جھوٹی جا سکتی ہے گر کا ندھوں ہے موجود

اعمال کی خوالے فرشتوں اور خدا کو مرائی کی اسلام کی اسلام کی اس میں دیا ہے۔ و نیا بیس گے اور

اعمال کی خوالے فرشتوں اور خدا کو مرائی کا حماب و کتاب ہوگا اور پھران کے اعمال کے

پھردوبارہ جلائے جا تیں گے تو خدا کے سامنے ان کا حماب و کتاب ہوگا اور پھران کے اعمال کے

پھردوبارہ جلائے جا تیں گے تو خدا کے سامنے ان کا حماب و کتاب ہوگا اور پھران کے اعمال کے

مطابق أنين جبنم يا جنت مين جكردى جائى وينانى ير ينقيده يح مسلمانون كوارتكاب جرم سه روكا جاورا يك پرائن معاشره كي تشكيل مين سب سه اجم اور بنيادى رول اداكرتا جو قر آن تكيم قيامت كى آجث سناتے ہوئے ارشاد فرما تا ہے:

"وَأَنْ السَّاعَةَ آتِيةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ."

"يقينا قيامت آنے والى ہے جس مين كوكى شك نبين، اور الشان لوگوں جلائے گا جوقبروں مين بين."

(سورة المح: ٧)

قيامت كون كے حماب و كتاب كى كيفيت كو بيان كرتے ہوئے ارشاد ہوا:

قيامت كون كے حماب و كتاب كى كيفيت كو بيان كرتے ہوئے ارشاد ہوا:

"الْيُومْ نَحْتِهُ عَلَى اللّهِ هِهِمْ وَتُكَلّفُنَا أَيْلِيْهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِهَا كَانُواْ اَيْكُسِبُونَ ٥".

اروم معجم معی او موہم و معت بیتیوم رصوب و جمع میں اور ان کے یاتھ اور ان کے یا وَل ان کے یا وَل ان کے یا وَل ان کے جوانہوں نے کیا۔'' (سورة یس: ٦٠)

ندگورہ ایک آیت میں قرآن نے سب کھے بیان کردیا ہے۔ ہمیں خوتی ہے کہ بائل نے بھی قیامت کا ذکر کیا ہے اور اس دن ہونے والے حماب و کتاب کی خبر دی ہے۔ انجیل لوقا میں ہے:

"Then said he also to him that bade him, When thou makest a dinner or a supper, call not thy friends, nor thy brethren, neither thy kinsmen, nor thy rich neighbours; lest they also bid thee again, and a recompence be made thee. But when thou makest a feast, call the poor, the maimed the lame, the blind. And thou shalt be blessed; for they cannot recompense thee, for thou shalt be recompensed at the resurrection of the just."

(Luke, 14/12-14)

" پھرائی نے اپنیکا نے والے سے یہ بھی کہا کہ جب تو دن کا یارات کا کھانا تیار کرے تو اپنے دوستوں یا بھائیوں یارشتہ واروں یا دولتمند پڑوسیوں کو نہ کا نا تا کہ آبیان ہوکدہ کچھے کھا کیں اور تی برکت تیرابدل ہوجائے بلکہ جب تو ضیافت کرے تو خریوں گنجی رائنگڑوں آندھوں کو بلانا اور تھے پر برکت ہوگی کیونکھائے گائے پاس تھے بدلددینے کو پھونیس اور تھے رائنتہازوں کی قیامت میں بدلہ صلیکائے '' اور ایسائی اور تھے رائنتہازوں کی قیامت میں بدلہ صلیکائے'' است ایسائی اور تھے رائنتہازوں کی قیامت میں بدلہ صلیکائے'' ایسائی ایسائی اور تھے رائنتہان وی کیونکھائے کے اس ایسائی ایسائی اور تھے رائنتہان وی کیونکھائے کے اس ایسائی اور تھے دور است ایسائی ایسائی کیونکھائے کے اس ایسائی کیونکھائے کیا تھائے کے اس کیونکھائے کے بیٹر کیا تھائی کیونکھائے کے بیٹر کیونکھائے کیا تھائی کیونکھائے کے بیٹر کیا کہ کیونکھائی کیونکھائے کیا کہ کیونکھائے کیا کہ کونکھائے کیا کہ کونکھائے کیا کہ کیونکھائے کیا کہ کا کھائی کیونکھائے کیا کہ کونکھائے کے بیٹر کیا کہ کونکھائے کیا کہ کونکھائے کا کہ کونکھائے کیا کہ کونکھائے کے کہ کونکھائے کیا کہ کونکھائے کی کونکھائے کیا کہ کونکھائے کی کونکھائے کیا کہ کونکھائے کی کونکھائے کی کونکھائے کیا کہ کونکھائے کیا کہ کونکھائے کیا کہ کونکھائے کی کونکھائے کیا کہ

ای طرح کتاب أعمال میں ہے:

<sup>&</sup>quot;And have hope toward God, which they themselves also allow, that there shall be a resurrection of the dead, both of the just and unjust." (Acts. 24/15)

''اور خُدا ہے ای بات کی امید رکھتا ہوں جسکے وہ خود بھی منتظر ہیں کرراستیازوں اور ناراستوں دونوں کی قیامت ہوگئ''

بائبل مین ان کے علاوہ درج ذیل مقامات پہنجی قیامت احساب و کمتاب کا تذکرہ ہے: متی: ۲۲/۲۲،۲۲/۲۲،۲۲/۲۳، ۱۲/۸۱،۲۱/ ۳۳، کوقا: ۲۰/۷۳، ۲۰/۳۳، ۳۳۰ ۸۸، ۲۰ / ۲۳۱، یوجنا: ۱۱ / ۲۳، ۱۱ / ۲۵، اغمال: کا / ۱۸، کی ا / ۲۳ ، ۳۳ ، ۳۳ ، ۲۸، ۳۳ ، ۲۸، ۴۳، ۳۲ / ۸۸، عبر انیون: ۲۱/۲۱، کر خصیوں اول: ۱۵/۲۱ سازی ۱۱/۱۵ سازی ۱۸/۲ ، ۴۳ ، ۱۵/۲۱ میکنس دوم: ۱۸/۲، عبر انیون:

مربائل كالطرح كتام براكراف ويس فيبك قلم تاه كت موع كها:

"Is any man called being circumcised? let him not become uncircumcised. Is any called in uncircumcision? let him not be circumcised. Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God. Let every man abide in the same calling wherein he was called."

(1Corinthians, 7/18-20, Romans, 4/18-13, Galatians, 2/1-4)

"جو مختون بلایا گیاده نامختون نه جوجائے۔ جونامختوتی کی حالت میں بلایا گیادہ مختون نه جوجائے۔

دختنہ کوئی چیز ہے نہ نامختوتی بلکہ خُداکے حکموں پر چلنا ہی سب پچھے ہے۔ برخض جس حالت
میں بلایا گیا ہوائی میں رہے۔"

(کرختیوں اول ۱۸۷۵۔ ۲۰ مدمیوں ۱۸۲۰۔ ۱۳ مدمیوں ۱۸۷۰۔ ۲۰ مدمیوں ۱۸۲۰۔ ۱۳ مدمیوں ۱۸۳۰۔ ۱۳ مدمیوں ۱۸۳۰۔

بڑا میٹھا زہر ہے، جب کسی قوم نے عمد و بیان کی نشائی کو ہی مٹا دیا تو دہ کتنے
دنوں تک دعدہ نبھایا ہے گی؟؟ پہلے کی قوم دند ہب کی نشانی مثق ہے، پھر قوم دند ہب۔

دنوں تک دعدہ نبھایا ہے گی؟؟ پہلے کی قوم دند ہب کی نشانی مثق ہے، پھر قوم دند ہب۔

مذہب بیز ارکی اور قانون شکنی کی عام اجازت بھی پڑھیں:

"I know, and am persuaded by the Lord Jesus, that there is nothing unclean of itself, but to him that esteemeth any thing to be unclean, to him it is unclean."

(Romans.14/14)

'' جھے معلوم ہے بلکہ خُد اوند یہ ہو تا بیس جھے یقین ہے کہ کوئی چیز بذاتہ حرام نہیں کیکن جواسکو حرام جھتا ہے اُسکے لئے حرام ہے۔''

برا بجیب وفریب نظرید ب، شایدام کی سپریم کورث بھی اس کی تقدیق نہ کرے۔

(١) بعث بعد الموت اور اخروى جزا و سزاـ

عام طور بیانسان کو بیصور که Closed-Circuit Television) CCTV

اسلای قوانین کم بائل اوردورجدید کے تاظریس

کے ذرابیداس کے کام کی بھہانی ہورہی ہے، کام کرنے کی جگہ پدلگا گیا گیر واس کی حرکوں کو سخفوظ کردہا ہے جس کے دیکارڈ کی بنیاد پاس کے متعقبل کا فیصلہ ہوگا جرم کاارتکاب کرنے ہے ہوئیا ہے۔ بیصورے حال آج بیدا ہوئی ہے گراملام نے ساڑھے چودہ سوسال پہلے اپنے مائے ہائوں کو یہ تصور دیا تھا۔ قر آن نے بینکڑوں مقامات پداس چیز کو کھول کر بیان کیا ہے کہ اللہ انسانوں کے افغال دیکھ دہا ہے، وہ ہراک کی تگہبانی فرمادہا ہے اور صرف بہی نہیں بلکدا لگ ہے انسانوں کے دفول کا نمول کی تعلیات کیا گیا ہے جوان کی چھوٹی بڑی ہرح کت کواس ان کے دونوں کا ندھوں پہاکہ ایک فرشتہ تعینات کیا گیا ہے جوان کی چھوٹی بڑی ہرح کت کواس کی ریکارڈ فائل (نامہ افعال) میں تحریر کررہا ہے۔ اسلام کا بھی وہ تصور ہے جو مسلمانوں کو گناہ ہے۔ روکت ہے بہی فطریہ مسلمانوں کو گناہ اسلامی ہوئی خولی ہوئی جو بہی وجہ ہے کہ دین سے حلق رکھنے والا مسلمان (جن کا صرف نام اسلامی ہوئی بیت ہوئی بات الگ ہے) جرم کرنے سے دور رہتا ہے۔ اور جس کا ایمان جس قدر کا ایمان جس کا بیتیں جونا مضبوط ہے اتنا ہی وہ قانون کا پابنداور نافر مانی سے دور ہے۔ اور جس کا بھین نا

پخته اورائیان کمزور باس سے قانون کی نافر مانی اور جرائم کاار تکاب کھی بجیب اور بعیر نہیں۔

جرم ہے پاک معاشرہ (Crime Free Society) کی تشکیل کے لیے اس طرت کانظریہ اشد ضروری ہے۔ کیمرہ کی تمہانی ہے زیادہ تیز اور کارگریڈ کرانی ہے کیونکہ کیمرہ خراب ہوسکتا ہے یا جرم ہے پہلے یا اس کے بعد اسے توڑ پھینکا جاسکتا یا خراب کیا جاسکتا ہے (جیما کہ ہند میں ۲۰ رفروری ۲۰۱۵ کو یہ انکشاف ہوا کہ پٹرولیم ، دفاع اور مالیات کی وزارتوں میں ہونے والی جاسوسیوں میں مجرمین پہلے خفیہ کیمروں کو خراب کرتے پھر تھی جاپیوں ہے اپ مشن کو کمل کرتے ) مگر خدا کے نامزد کردہ کیمروں کو انسان خود ہے الگ نہیں کرسکتا۔ واضح رہ کہ اس طرح کی فکر صرف قرآن ہی نے پیش نہیں کی ہے بلکہ ہرآسانی کتاب میں "اخروی جزا" کا تذکرہ بار بارآیا ہے۔ بائیل نے بھی اس سلسلہ میں قرآن کے موقف کی حمایت کی ہے۔

الله جل شاندارشادفرماتا ب:

<sup>&</sup>quot;إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّعُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ٥". " عِرْك الشّجاناتِ شِن اورا مانوں كَ چَين باتوں كو، اورجو كِيمُ كُرتے ہوا۔ يَحْمَابُ"

(سورة الحجرات: ١٨)

اور بندے کے حق میں نگہ بانی کے فوائد و نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

"اَلْمُلُکُ يَوْمَنِدِ لِلَٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيْمِ ٥ وَالَّذِيْنَ كَفُرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِکَ لَهُمْ عَذَاتِ مَّهِيْنٌ ٥ "

"اس دن بادشاہت اللہ کے لیے ہوگ ، اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، تو جوائیان لا عیں اور جماری لا عیں اور جماری نشانیوں کو جھٹا کی ان کے لیے ذات آمیز عذاب ہے۔ "

(سورة الحج: ٢٥٠٥) بنائیل نے سزاوج اکا نظر سے بی کرتے ہوئے کہا:

"Also unto thee, O Lord, belongeth mercy, for thou renderest to every man according to his work." (Psalms 62/12)

"شفقت بھی آے خداوند تیری ہی ہے کیونکہ تو رفع کو اُستیم کا کے مطابق بدلد یتا ہے۔" (زبر ۱۲/۱۲)
مزید کما گیا:

"A man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth, and the recompence of a man's hands shall be rendered unto him."

(Proverbs. 12/14)

" آدی کے کلام کا کھل اُسکونیکی ہے آسودہ کر بگااوراً سکے ہاتھوں کے کئے کی جزااً سکو ملے گی۔"
(احتال:١١٣)

ایمان والوں کے لیے اجراور بے ایمانوں کے لیے ہلاکت کو ذکر کیا گیا:

"Whoso despiseth the word shall be destroyed, but he that feareth the commandment shall be rewarded." (Proverbs, 13/13, 24/12)

"جو کلام کی تحقیر کرتا ہے آپ پر ہلاکت لاتا ہے پر جوفر مان سے ڈرتا ہے اجر پانگا۔"
(امثال: ۱۳/۱۳/۱۳)

درج ذیل پیراگراف می خواب کی حالت میں میدان محشر کود کھنے کابیان ہے:

The great white throne judgement

"And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away; and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God; and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And the sca gave up the dead which were in it; and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosever was not found written in the

مع باجل اوردور جديد كي تفاظر ميل الماعيقوانين

book of life was cast into the lake of fire."

(Revelation, 20/11-15)

" بحریس نے ایک بڑا سفید تخت اور اُسکوجواس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا جسکے سامنے سے زیٹن اور آنان بھاک گئے اور انہیں کہیں جگہ شالی : پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مر دول کو اس تخت عے مانے کوڑے ہوئے ویکھااور کتابیں کھولی گئیں۔ پھرایک اور کتاب کھولی گئی لیعنی کتاب حات اورجس طرح أن كتابول ميس لكصابوا تعاأ فيكا تعال كے مطابق مُر دوں كا انصاف كيا كيان اور مندر نے این اندر کے فر دول کود بے دیا اور موت اور عالم أرواح نے ایخ فر دول کود بے دیا ادران میں سے برایک کے اعمال کے موافق أسكا إضاف كيا گيان پرموت اور عالم أرواح آگ ك جيل مين ذاك كئيدية أك كي جيل دومرى موت بين اورجم كى كانام كتاب حيات (12\_11/1° : 25/1) ين زملاوه آگ كي جيل مين ذالا كياك"

اس میں بداعمالوں کے متعلق کیا گیا:

"But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death." (Revelation, 21/8)

" مگریز دلوں اور بے ایمانوں اور کھنونے لوگوں اور خو نیوں اور حرام کاروں اور جا دو کروں اور بت پستوں اور سب جوٹوں کا حصر آگ اور گندھک سے جلنے والی جیل میں جوگا۔ بید ( م كافق : ١٦/٨) دوسرى موت ہے۔"

#### (10)

جب بات یابندی اور نافر مانی کی ہوتو اس کے تحت ملنے والے فائدے اور نقصان کا تذكره از حد ضروري اور تقاضا مے فطرت كے مطابق ب\_كوئكدانساني ول ووماغ ايبا بك جوبة مانی ہاتھ آنے والی ذاتی منفعت بالذت کوچھوڑنے کے لیے رضا مندنہیں ہوتا ہے،اگر ای کے سامنے قانون کا خوف اور دل میں اللہ کا ڈرنہ ہوتو وہ خطرناک کام بہآسانی کر گذرتا ب- اور عام طوریہ جب تک کراہے کی بڑے فائدہ کا یقین ندولا یا جائے وہ خسیس عاوات اورنا جائز کمائی سے ہاتھ رو کئے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یبی وجہ ہے کہ پچھلے زمانوں میں جرم کا كراف التانبيس تفاجتنا آج ب- كيونكهان كاايمان پخته اوريقين مضبوط بوتا تفااس ليے ووبيه موچے تھے کہ و کی میں و کھور ہا ہے تو کیا ہواجی نے ہم ب کو پیدا کیا و و تو د کھور ہا ہے۔

قرآن اور بائبل دونوں نے نیکوں کے لیے جنت اور بروں کے لیے جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔اللہ جل شاندارشادفر ما تاہے:

"وَبَشْهِ اللَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ تَمَوَّةٍ رَّزُقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبُلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيْهَا أَزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ ٥٠."

'' جولوگ ایمان لائے اورا یکھے اٹمال کیے انہیں ایسے باغوں کی خوشخبری دیدوجن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جب بھی وہاں انہیں پیل دیا جائے گا دو بولیں گے: یہی تو جسیں پہلے بھی ملائقا، انہیں ای طرح میکسانیت والا دیا جائے گا۔ ان کے لیے وہاں پاک بیویاں جوں گ اوروہ وہاں ہمیشہ جمیش رہیں گے۔''

بائبل میں بنایا گیا:

"He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God."

(Revelation, 2/7, Luke, 23/43, Corinthians, 12/4)

''جس کے کان ہوں وہ سے کہ روح کلیسا ڈن سے کیافر ما تا ہے۔ جو غالب آئے میں اُسے اُس زندگی کے درخت میں سے جو خُد اکے فر دوس میں ہے کھل کھانے کو دونگائے'' (مکافئہ: ۲۲) کہ دوس ۱۳۳، مرخیوں دوم: ۲۱۳) ۳۳ / ۳۳ / ۳۳ / ۳۳ / ۳۳

ای فطرت انسانی کو مدنظر رکھتے ہوئے تقریبا تمام ملکوں اور قبیلوں میں اچھا اور نمایاں کا رنامہ دکھانے والے شہریوں کو اعزازے نوازنے کی روایت پائی جاتی ہے۔ (۱۱) چھٹھے۔

لا کی آنبان کی گھٹی میں رہی ہی ہے جس کی وجہ سے عام طور پر انسانوں سے غلطی ہونے کا امکان بہت زیادہ رہتا ہے۔ اگر کسی ملک میں بیاطلان کردیا جائے کہ ایک دان کے لیے ہرائیک وکم کی آزادی ہے جے جوکرنا ہے کرئے، کسی جی جرم پہلوئی پکڑنہیں ہوگی و شایدائ ملک کو دوبارہ سنوار نے کے لیے ایک صدی بھی کم ہوگی۔ ای لیے ضروری ہے کہ برائیوں سے دورر کھنے کے لیے ایک صدی بھی کم ہوگی۔ ای لیے ضروری ہے کہ برائیوں سے دورر کھنے کے لیے ان کی مزاؤں کا بھی حال سنادیا جائے۔ کسی بھی ملک کے تعزیراتی قوانین کی ورتبانی میں جرم کرنے ہے روکنے پہ قادر نہیں ، مگر دین کی عطا کردہ یہ قلر کہ انہیں پیدا کرنے

اسلای قوامین میں اور دورجدید کے تناظرین اور دورجدید کے تناظرین اور اور دورجدید کے تناظرین اور انسان موتی ،اور

والے نے ان کے اوپر بخت گرانی قائم کردگی ہے جو کی بھی وقت کے لیے جدانہیں ہوتی ، اور انہیں اپنے کیے کی سزامیں ہزار ہاسال آگ میں رہنا ہوگا، یہ تصور جرائم سے رو کئے میں بہت کارگر ہے ہی وجہ ہے کہ ونیامیں سب سے زیادہ جس طبقہ کے لوگ گنا ہوں سے دور ہیں سیونگ ہیں جن کا ایمان کا ل ہے اور جز اوسز اے متعلق جن کے اعتقاد میں کوئی تذبذ بنہیں ہے۔ قر آن مولی تعالی اور اس کے بیارے رسول ﷺ کی خوثی کے خلاف جانے

والول ع معلق اللان كرت موع فرماتا ب

وَمُنُ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيْهَا أَمَدًا . "اورجوالله اوراس كرمول ( في ) كى تافر الى كريى ، ال كر ليجتم كى آگ ہے جس ميں بميثر بيں گے۔"
(سورة الجن: ٢٢)

بالجل في بحلي بر اعمال كرف والول كوجنم كي وعيد سائة موت كها:
"But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and

murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death."

(Revelation, 21/8)

ر کر کردول اور بائیا نول اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کا رول اور جادوگر دن اور بت پرستول اور بہول کا در اور بت برستول اور بہولوں کا حصراً گ اور گذر حک ہے جانے والی جیل ٹی ہوگا۔ بیدوسری موت ہے۔''
(م)ادنہ کا در اللہ حک کے در اللہ کا در اللہ حک کے در اللہ کا در اللہ کا

بائبل میں ان کے علاوہ درج ذیل مواقع پے جہنم کا تذکرہ ہے:

"أيوب: المر ۲۷ المر ۱۷ المر ۱۷ المر ۱۷ المر ۱۷ المر ۱۵ مر ۱۵ مر ۱۵ المر ۱۳ ال

اسلای قواشن ۱۹۲ بائل اور دورجد ید کے تاظر

میں تعزیراتی قوانین (Penal Code) کوایک خاص مقام دیا ہے تاکہ ہزا کا فہا شريول كويداكن رب اورتشدد عدور بماكني أكساتار ي

(باب دوم) نبوت و رسالت.

ال باب من نجاور سول معلق چند بنیادی عقائد ذکر کیے جائیں گے۔ (۱)انسانوں کے لیے نبی و رسول انسان ہو۔

خدانے دنیااوراس کی ہر چزکوانسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے تو ضروری كدان چيزوں كے خالق كے متعلق مجي علم حاصل كياجائے اوراس كے احسان كے بدلے عن إ خوثی کواس کی مرضی کے تالع کردیا جائے میاحسان مندی اور عقل وانصاف کا تقاضا ہے۔ ای انبان کی میدعادت بوتی ہے کدوہ خودیداحمان کرنے والے کاشکریداداکتا ہے اور محن کی ناشرا یا احمان فراموثی کوجرم تصور کرتا ہے۔اللہ جل شانہ سے برامحن کون ہے؟ اس نے ساری کا نان كووجودد \_ كراورطرح طرح كانعتول سے مالا مال كر كے خلقت كواينا ممنون بناديا بي جر انسان كاعقل سليم نے اے ال بات كى طرف داہ دكھائى كه بماراسب سے بيژامحن اللہ ب ضرورای کے احکام بجالانے اورای کاشکرانداوا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگرسوال سے پیداین ہے کہ انسان خدا ہے کس طرح تعلق بنائے۔ چونکہ اللہ جل شانہ نے عام انسانوں کی آنکھوں او ان کے کانوں میں وہ قدرت نہیں رکھی کہ وہ اے و کم یکیں اور اس کی باتوں کوئ عیس لبذااب ایک بی راسترہ جاتا ہے کہ خدااور بندے کے درمیان کوئی ایی شخصیت ہوجس میں برصاحت ہوکہ خدا کا فرمان کن عکے اور بندوں تک بے کم وکاست پہنچا سکے، چٹانچے اللہ جل شانہ نے ان كے درميان خاص انسانوں كو اى اسے سفير كے طور ير نجى ورمول بنا كرمبعوث فرمايا تا كمان ك ور العدخداكے بندول كواس كا پيغام اوراس كاشكر بحالانے كاطريقه معلوم ہو۔خدانے انسانوں ق مں سے دسول کول بھے؟ فرشتوں میں سے کیوں نہیں بھیجا؟ اس کی تی وجہیں ہیں۔ (۱) عام انسانوں میں فرشتوں کو دیکھنے اور ان کی باتیں سننے کی قدرت نہیں اس کیے

فرشتوں کارسول ہوکر آناعام انسانوں کے لیے کار آمنیں۔جب دیکھنا،سنای نہ ہو گے اُ

و تول و على كامر على توبيدى جر

(۲) بالفرض فرشته بشکل انسان آئے تو بھی فرشتہ کا عمل انسانوں کے درمیان نمونہ نہیں بن على كونكددوالك الك نوعول كدرميان مقابله اورمواز ندورت نبل

نی ورسول کوجکدامت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانا اہم مقصد موتا ہے، اگر فرشتہ کونی ورسول بنا کر بھیجا جائے اور وہ اُنگام الٰی کی پابندی کرتے ہوئے انسانوں کواپی وری کی دورے واس کے مل کو بہت سے انسان اپنے لیے نامکن کر کر بلہ جھاڑ کتے یں۔ای لیے بائل میں تقریبا ہر بادشاہ کواس معیاریہ پر کھا گیا ہے کہ وہ داؤد کی طرح خدا کا فران بردار تھا یا نہیں۔ اور ای طرح کے الفاظ بھی استعال کیے گئے ہیں کہ اس فیلے کام كي جيدا وُدن كيااورفلال خداكي نظرين بدقها، جيهادا وُدفعاويها نبيل تعار

بائل نے بھی جتنی باتوں کوخدا کی طرف منسوب کیا ہے ان سب کو کسی نہ کسی آدم زاد كرواله على كياب-

(r) عیب اور گناه سے یاک هونا۔

انسانوں کی طرف خدا کے سفیر لیعنی انبیا اور رسولوں کا بے عیب اور غلطیوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ:

(۱) اے جن لوگوں کا ہاوی بنا کر بھیجا گیاہے وہ تلطی اور عیب کو پستر نہیں کرتے ہیں۔

(r) انسانی فطرت ہے کہ وہ ایسے مخص کی اج اع پندنیس کرتا جس کے اندر کی طرح کا کوئی عيب بوء اگر رسول كوعيب واريا كنهارينا كرج ناكيا تو كوئى بحي اس كى چيروى نبيس كرے كا ادراس كوجيخ كامتعدلا حاصل بوجائكا-

(٣) اگرنی در سول کے متعلق گناہ کومکن تتلیم کرلیا جائے تو پھران کی عظمت انسانوں کے دلوں مل جا گزیر نبیس ہوگی اوران کی زندگی آئیڈیل یا نمونہیں بن سکے گی جس سے براورات خدا الله كاليفام اورشن متاثر موكا-

(٣) انبانوں کوایک درے ہٹا کر دوسرے درتک پہنچانا بہت مشکل ہے، خاص کر باپ

اسلای قوانین مهم بابل اوردورجدید کے تاظریر واوا كي مقيد ، الكركي كى ايسراستركى وموت ديناجوأن كيمزاج كيا ہؤبہت مشکل کام ہے۔ انبیاے کرام علیہم السلام کی وعوت وتبلیغ کی تاریخ اٹھا کرد کیلیر ہت وحرم اور فتنہ پروروں نے ان کے اندرعیب نکالنے اور ان برعیب لگانے کے لے. طرح کا زور لگایا گر قادر نہ ہو سکے۔اگر انبیا ہیں عیب یا خطا ہوتو پھران کے مخالفین کا پو آسان ہوجائے گاجوسید حی راہ پہ چلنے والوں کے لیےرائے کا کا نثابن جائے گا۔ (۵)انیان این اہم کام کے لیے جی شین کوسٹ کرتا ہا ای صر تک برفرالی۔ محفوظ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور جب ممکن حد تک قابو پالیٹا ہے تو اے استعال میں انا ے تاکہ شکایت کا موقع نہ ملے، جیے آج کے دور میں ATM مشین سے بیسر نکالا ج ہے، حکومتوں نے اس کی کارکردگی پیاطمینان حاصل کرنے کے بعد بی اس کی اجازت لا ہاور بینکوں نے اس کا مشروع کیا۔ای طرح یہ مجمیں کہ لوگوں کو غلط راہ سے تکال معج راہ پرلانا ایک خدائی مثن ہے جس کی تھیل کے لیے وہ انبیا ورُسُل کو بھیجتا ہے،ان کے اندرا گرعیب وگناه ہوتو اصل مشن کی تھیل میں زبر دست رُ کاوٹ ہوگی۔اس لیے رب تعالٰ انھیں عیوب ہے پاک رکھنا ہے اور انھیں ہرطرح کی غلطیوں سے بچنے کی ایک الی قوت و \_ كر بهيجا ب جواي مواقع بياس كى حفاظت كافريضه انجام ديق باور چونكه بيفدا بنایا ہواسٹم ہاں لیے اس میں انسانی بناوٹ کی طرح کمی خرابی کا امکان باقی ہی نہیں رہتا ہے۔ قرآن کادرج ذیل آیت ہے جی بیات بھے میں آئی ہے

ا وَلَقَدُ هَمُّتُ بِهِ وَهَمُّ بِهَا لَوُلا أَنْ رَأَى بُرُهُنَ رَبُّهِ، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحُشَاءَ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخُلَصِينَ ٥"!

''عورت (زلیخا) نے اس (یوسف) کا قصد کیا اور دہ بھی اس کا قصد کر لیتے اگراہے رب ک دلیل ندد کھتے، ہم نے یوں عی کیا کداس سے برائی اور بے حیالی کو پھیردیں، بے شک وه مارے چے ہوئے بندوں میں ہے۔" (سورةيوسف: ٢٤)

اس میں پوسف علیہ السلام پیزلیجا کی فدائی کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہ كه يوسف عليه السلام كيساته خداكي تفاظت تقي اى لي تحفوظ رب ای معاملہ میں بائبل کا نظریہ نا قابل قبول صد تک پیو نچا ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم نے خدمہ ہے آخری دوسخات میں ذکر کیا ہے۔ بائبل نے انبیا کو ان انسانی رذائل وخسائس کا مرتقب بنا کر پیش کیا ہے جو ایک عام شریف آ دی بھی اپنے لیے گوارانہیں کرتا ہے، اور امریکی عام شریف آخری کی اپنے لیے گوارانہیں کرتا ہے، اور امریکی عام شریف آخری کی جائے ہے مائند ول کے لیے اچھا خیال نہیں کرتے ہیں چہ جائیکہ خدا کے خاص بندوں کے لیے انہیں ممکن ما ناجائے۔

# (٣) ما فوق الفطرة طاقت ركهنا.

نبی درسول کے لیے عام انسانوں سے زیادہ قدرت رکھنا کیوں ضرور کی ہے اسے بیسے یہ درسول کے لیے عام انسانوں سے زیادہ قدرت کی القادر کی بیسوی کے ایک دردمند مفکر رکیس القلم حضرت علامه ارشد القادر کی علیہ الرحمہ (۱۹۲۵ء - ۲۰۰۲ء) کے الفاظ میں ملاحظ فرمائمیں:۔

پہلی وجہ: پہلی وجہ ہے کہ اصول فطرت کے مطابق کوئی انسان اپنے برابراہ رجمسر کی اطاعت نہیں کرتا ، اطاعت ای کی کرتا ہے جس میں برتری ادر بڑائی کی کوئی وجہ بوتی ہے یا جے وہ اپنا بڑا جمتنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک کوالیے کمالات اور قدرت واختیار مسلم کر کے جمیجا جائے کہ کوئی انسان اس کی جمسری کا دعویٰ نہ کر سکے اور اس کے آگے جمل کر اس کی اطاعت کرنے میں اے کوئی عارجمنویں نہ ہو۔

دوسدی وجد: بیرے کہ خداشتای کی راہ میں سب سے بڑا تجاب مادی طاقتوں سے مراقبات موتی ہے۔ مراقبیت کا ہے۔ کیوں کہ و نیا میں پہلے پہل انسان کی نظرا نمی طاقتوں سے روشتاس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آئکے کھولتے ہی انسان نے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، دریا واں کی قیامت خیز امروں کو دیکھا، وریکھا، پھروں کو دیکھا، قد آور اوریکھا، قد آور اوریکھا، آگ کے ہولنا کہ شعلوں کو دیکھا، بادشا ہوں کے جلال وجروت کو دیکھا اور جیت سے مراقب ہوگیا۔ احساس کمتری میں انہی طاقتوں کو کا نئات کی اصل مجھ جیفا۔ اور بالاً فرانمی کے آگے اپناما تھا فیک دیا۔

حالاں کہ بیتمام طاقتیں جس طاقت کا کرشر تھیں۔ وہ تجابات کے پیچھیٹی ۔لیکن چونکہ وہ بیکر محسوں میں نہتی ۔اسلنے انسان کی نظرا ہے نہیں دیکھی کی ۔ان حالات میں خدا کا رسول آتا ہے۔ آھرکا مقصد رہے کہ انسان کوان مادی طاقتوں کی پرشش ہے روک دے اوراس کا سراس طاقت ک

آ کے جمائے جو پس پردوان تمام طاقتوں کی خالق و پردردگارے مقل کہتی ہے کہ جب تک ذہر كى غير واقعى بيب اور داول كى غلط كرويدگى كاطلسم نبيل توٹ جاتا ، پيشانيول كوكس مانوس آستان عقیدت سے ہٹانا آسمان کا منبیں ہے۔اس لیے ضروری ہے کہ ایک رسول اپنے ساتھ الی کا خات میرقدرت لے کرآئے جس کے ذریعہ وہ ان مصنوفی خداؤں کی طاقت کا بھا ٹڑا پھوڑ دے۔ جب عا ہاں کاطبعی نظام بدل دے، ان کی قوت تا ثیر طب کر لے۔ اور انہیں اپنی مرضی کا غلام بنا کر ر کھے۔ پرستار بھی اپنے خداؤں کی بے جارگی ، بے بی و بے طاقت اور گھٹا تیک فرماں برواری کا تماشاد کھے کریہ و چنے پر مجبور ہوجا میں کہ جب رسول کی قدرت وطاقت کا پیمال ہے تواس کے بھیج والے کی کیاشان ہوگی؟ اس لئے وراصل پرستش کے قابل دی طاقت ہے جس کی نمائندگی رسول کر رباب مغلوب طاقت يوج ع قائل نبيل موعق "اه- (رمالت محرى كاعقل نبوت)

جيے آج كانسان نے رق كركا يے بوائى جہاز بھى بناليے ہيں جو بغير ياكمك کے ہوا میں پرواز کرتے ہیں، اب جس مقام کے لوگوں کو اس بات کاعلم نہیں مثلا أنثر مان کے دو بہت ہے جنگلی انسان جن کی رسائی کیڑوں تک بھی نہیں ہے، وہ تو اسے بلکہ کی بھی ہوائی جہازکو بھوت پریت یاد اوی دایوتا کی سواری جھے بیٹھیں گے اور اس کے سامنے اپنے ماتنے بھی ٹیک دیں گے۔ابانیےانیانوںکواس کی حقیقت سمجانے کارات بی رہ جاتا ہے کہ یاتو آپ اس کے سامنے ہوائی جہاز کو کنٹرول کر کے دکھادیں یا پھراس کی مثل یااس سے بھی اچھا چیش کردیں۔

اس سلطے میں بائبل کا موقف بھی بہت صد تک ایابی ہے، اس نے بھی انبیاے كرام عليم السلام كے بہت معجوات كوذكوكيا ہے۔ خاص كر بائل كى دوسرى كتاب خروج (باب مبر ١٢١٧) تو معرات ع مرى مولى ب

### (٣) مختار اور قانون ساز هونا۔

نی ورسول کا صاحب اختیار اور قانون ساز ہونا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ وہ روئے زيين پيخدا كا خليفه اوروين حل كاامين و پاسدار بوتا ب، اوراس الشرتعالي لوگول مين عكم وفيصل اورمُطاع ومرشد بنا كر بيجيجنا ہے۔ يبي وجہ ہے كەحفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنبما سے مروك حديث ميں ب كدرمول الله الله الله الله الله الله عن ارشا وفر مايا جم يه فح فرض كيا كيا ، اقرع بن حالب الله ف

لَ قُلُتُهَا لَوَجَبَتُ وَلَوُ وَجَبَتُ لَمُ تَعْمَلُوا بِهَا أَوُ لَمُ تَسْتَطِيْعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا، ٱلْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ رَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ."

"أكريس إن كهديمال فرض موجاتا، جوتم عند مع ياتا- ي أيك مرتبه فرض بهاور جوز ياده كر عاقوه هل مح- " (مسند أحمد: مسند ابن عباس ٢٣٤٥، ٢٦٩٤، سنن

النسائي: باب وجوب الحج، باب وجوب الحج مرة واحدة)

اور چونکہ خدا کی جانب سے انہیں ایک مخصوص قتم کی تفاظت (Security) دی جاتی ہے جوانبیں ہرطرح کی غلطیوں مصحوم رکھتی ہاس لیےان کے فیصلوں میں غلطی کا امکان بھی تیس ہوتا۔ جے آدی کے بنائے ہوئے کمپیوٹر نروگرام MSWord کی و الشرى (جو غلط العيليك لكھے عى اس لفظ كے فيے لال لكير سي كردي ہے)، MSExcel اور Calculator كى باوٹ اس طرح بے كدانيان كى كارىكرى كى كامانى ك حد تك يدكها جاسكتا بكرانسان في ان يروكرامون كوائ طرح تياركيا بحكمان مي ٹادوناور ای کی سب سے خطاور آئی ہو،اور چونکہ خدااور عام انسانوں کی کار مگری میں ب انتافرق ہاں لیے خدا کے حفاظتی نظام میں اس طرح کے نقص کا امکان بھی نہیں ہوسکتا ب-ای کوقر آن عیم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

"وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَواٰى ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيٌّ يُوحٰى ٥".

"ووا يْ فُوا بْشْ عَنْيْل كَتِي ، بَوْ بَكُو كَتِي بِين وووكي بموتى عِد" (سورة النجم: ٢٠٤) جیے بی زبان مبارک نے حرکت کرنے کا ادادہ کیا حفاظتی نظام نے فلطیوں سے معصوم رکھنے کا کام شروع کردیا۔ کم از کم اکیسویں صدی کے انسانوں کواسے جھنا زیادہ شکل نہیں - ATM مشين اورا ي ATM Card كال يؤوركري بقيه بالتي مجهين آجا كي ك-میں کارڈاندر گیا صرف چند بینڈ کی مت میں مشین نے اس کی جرجا تکاری حاصل کرلی۔اس کے لیےدومری مثال موبائل کا ٹیرف ری کیارج بھی ہے۔ جیسے بی آپ نے اپنے لیے کی خاص أفركار كارج كراياس في اى قت كام كرنا شروع كرديا اورجيع ى آب في بات كى يا

كوني ت بيجا كرفود بخودات كموباك كمات يدكث جاتا ب يااى طرح كوني الر رات باره بخِنتم مور با ب اورآب اس آفركواستعال كرتے موعے باره نج كراكيد من ايك سكين پاپنا كام كمل كرتے بيں تو خود بخو دآپ كے كھانة سال ايك زائد منث اور سكنڈ كابير ك جاتا ے۔ یہ تمام پیزیں سٹم ہے ہوتی ہیں جنہیں انٹرنیٹ کے در بع کنٹرول کیا جاتا ہے۔

اور چونکہ پغیراملام ﷺ علمی کا امکان نیس ہای لیے آپ کے ہر مکم اور

برفيصله كولا زم قرار ديا گيا:

"وَمَا اتَكُمُ الرَّسُوُّلُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاكُمُ عَنْهُ فَانتَهُوُا وَاتَّقُوُ اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيُدُ

"اوررسول (ﷺ) تنہیں جودین أے لےلواور جس منع فرمادیں اس سے باز آ جا وَاور الله ع دُرو، عِنْك الله محت كار والا ب-" (سورة الحشر: ٧)

اور هنيقة آپ كاحكم وقانون الله بى كاحكم ب-

## (ه)امت کے احوال سے با خبر رہنا۔

نی ورسول کا پی امت کے احوال سے باخبرر مناضروری ہے کیونکہ: (١) نبي ائي امت كاباب موتا إور وصدوار باب ائي اولاو كى خرر كن كار نامكن شمو تو-ضرورى كوشش كرتاب جاب و وتعداد ش كتف اى مول - يكى وجه بكر آن جيدش كها كيا: "لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَبِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُ وَفّ رَحِيْمٌ"

"تمهارے پائ میں سے ایک رسول آگیا، جن پرتمباری پریشانی و شوار بے متم پر بھی ہیں، ملمانول كي يزير رم دل اوررم والي ين " (سورة التوبة: ١٧٨)

اورایانیں ہے کہ صرف ظاہری زندگی میں بیمعاملہ تنا بلکہ بدظاہر دنیا سے پردہ فرانے کے بعد بھی آپ اپن امت کے حالات کی خرر کھتے ہیں۔اس طرف رمول اللہ اللہ اس ارشاد سے رہنمائی ملتی ہے:

حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُحَكِّثُونَ وَنُحَدِّثُ لَكُمْ وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضْ عَلَيَّ أَعَمَالُكُمْ فَمَا رَأْيُتُ مِنَ خَيْرٍ حَمِدُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرُّ اسْتَغْفَرُتُ اللَّهَ لَكُمْ:

اسلای قوانین

"میری (طاہری) زندگی جی تمہارے لیے بہتر ہے کہ بھے شرف ہم کلای حاصل کرتے ہواور میں تہبس ہدایات و بتا ہوں اور میرااس و نیاہے پردو کرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔

میرے پاس تمہارے اعمال جیش کے جاتیں گے۔ اس تمہارے ایجے اعمال کود کی کر اللہ کا

شکراداکروں گااور تمہارے گناہ و کی کر تمہارے لیے خدا معفرت طلب کروں گا۔

المسند الدیزاز: المحدیث ۵۲۵ عن ابن مسعود، تفسیر الحقی: سورة الأنبیا ۱۰۷ د

(مسند البزاز: الحديث ١٩٣٥ عن ابن مسعود، تفسير الحقى: سورة الأنبيا ١٠٧، مجمع الزوائد: الحديث ١٠٤٠، باب ما يحصل لامته منات من استغفاره بعد وفاته، كنز الحديث ١٠٤٣، السيرة النبوية لابن كثير: ٤٧/٤، فيض القدير: الحديث العمال: الحديث ١٠٤٠، في من القدير: الحديث

٢٧٧١، جامع الأحاديث: الحديث ٢١٦٦٦)

سائنسی تحقیقات نے بھی اس بات کی تصدیق کردی ہے کہ پیغیر اسلام ہے اپنی امت کے احوال ہے باخیرر ہے ، آئیس و کیمتے ، ان کی آ وازیں نے اوراللہ کی اجازت سان کی مل مدفر ہاتے ہیں۔ اس کی کمل تفصیل جاری آنے والی کتاب 'استعانت اسلام اور سائنس کے تناظر میں' میں دیکھیں۔ یہاں پی عنوان کی مناسبت سے مختفر اچند ہا تمیں ملاحظ فرما نمیں ۔

کے تناظر میں' میں دیکھیں۔ یہاں پی عنوان کی مناسبت سے مختفر اچند ہا تمیں ملاحظ فرما نمیں ۔

زا) مو ہائل ، ٹی وی اور اس کا لا نیومباحثہ ، انٹر نہیں اور بہت سے ویڈ یوکا لنگ سمافٹ ویئر ز اس بات کو قابت کرویا ہے کہ دور سے و کھنا، سنزایا سامنے بیٹے آدمی کی طرح و کھی کر باتیں کرنا یا دنیا کے الگ الگ حصوں میں رہنے والوں کو ایک ساتھ و کھنا اور سنزا ہر کس و باتیں کے بس میں آچکا ہے ، اس طرح کی کوئی چیز ان کے لیے محال نہیں رہ گئی ہے۔ پھر اس کے بس میں آچکا ہے ، اس طرح کی کوئی چیز ان کے لیے محال نہیں رہ گئی ہے۔ پھر اس کے بس میں آچکا ہے ، اس طرح کی کوئی چیز ان کے لیے محال نہیں رہ گئی ہے۔ پھر اس کے بس میں آچکا ہے ، اس طرح کی کوئی چیز ان کے لیے محال نہیں رہ گئی ہے۔ پھر اس کے بس میں آچکا ہے ، اس طرح کی کوئی چیز ان کے لیے محال نہیں رہ گئی ہے۔ پھر کہ ان کے بحد کہ ان کی ورائع اور وسائل خوا کو وافعیل ہیں۔

(۲) اے ٹی ایم کارڈ اور اے ٹی ایم مشین کی ایجاد نے اس نظریہ کو بھی باطل کر دیا ہے کہ پڑھنے اور جانے کی طاقت صرف جان دار چیزوں میں ہوتی ہے اور صرف بھی چیزیں کی کی مدد کر عتی ہیں، غیر ذی روح چیز نہ جان عتی ہے، نہ بی فائدہ یمونچا عتی ہے، کیونکدا ہے فی ایم کارڈ کو پڑھتی اور جمیس زندوں کی طرح اتنا ہی پیسے بڑھاتی ہے۔ جانا ہم ما تکتے ہیں، ساتھ ہی جیک کے نوٹوں کی پیچان جی خوب رکھتی ہے۔ اور پھراس

کی قوت پہلی لاجواب نہیں ہوتی بلکہ اگر آپ اللہ آباد بینک کے ہندوستان سے جاری کرو اے ٹی ایم کارڈ کوامریکہ میں کی معاون بینک کےائے ٹی ایم مثین میں استعال کریں تو بھی فاصلہ، کمپنی، رنگ،نسل، بواور لکھاوٹ کے ہزار ہا اِختلافات کے باوجود مشین آپ کے کارڈ کو پڑھ لے گی اور آپ کی مدوکرے گی۔اور پہیں پر بس نہیں، بلکہ اگر آپ جالاک بن كرمشين كودهو كاوينا اورجع سے زيادہ تكالنا جا ہي تومشين اسے بھی پڑھ لے گی اور آپ كو خالی ہاتھ لوٹادے گی۔ بیایک غیرذی روح چیز کاعلم اوراس کی قدرت ہوت پر مصطفیٰ ﷺ کی قدرت اوران کے علم کی وسعت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔

(٣) تيزرفارز مانه ميں ايسے سافٹ ويئرز بناليے گئے ہيں جن کے ذريعہ کو کی بھی انسان ہے آسانی پیجان سکتاہے کہ ابھی فلاں آ دی کہاں ہے، ایسے بی سافٹ ویئر کے ذریعہ پولیس بجرموں کو پکڑتی اور دورجدید کے جرائم کا سراغ لگاتی ہے۔

(٣) آپ فورکریں کہ جیے ہی آپ اپنی دیاست سے فکل کر دوسرے راجیہ کی سرحدیس داخل ہوتے ہیں خود بخو دآپ کا موبائل رومنگ جارج ایبل بن جاتا ہے اور آپ ایک يكند كے ليے بھى بيرون رياست ره كرموبائل آپريٹر كمپنى كى آئكھوں ميں دھول نہيں جموبك عے جکہ آپ کی طرح اس کے کروڑوں صارفین ہیں، ای طرح اگر آپ کے موبائل کا كوئي خاص آ فررات گياره نج كرانسه منك انسته سيكند پيختم بور با بهواور آپ صرف ايك يكند كے ليے اے استعال ميں لانا جا ہيں تو آپ كے ليے عام طور پر يمكن نہيں ہوتا ہے، ذرا سوچیں آ فروہ کوئی چیز ہے جوائی تی کے ساتھ آپ کی تگرانی کرتی ہے؟ جب آپ کے موبائل ميں لگے ايك أوھ إنى كے جم كارؤكى صلاحيت اتى بوكيا آپ مرداركا كات محد الله ك قدرت كاندازه لكا كت بين ٢٠٠٠ ونين، بركزنين بين الما كه يحت بين -

لايمكن الثناء كماكان حقه بعداز فدا بزرك توكي قص مختر ليكن رضائے ختم محن اس يه كرديا خالق كا بنده فلق كا آقا كهوں مجتب (٥) ای طرح ہم آپ ریلوے مکٹ بک کرتے ہیں، گرشایدی بھی ایا ہوتا ہے کہ ایک بی اسلای قوائین اور دورجدید کے تناظریس

ین دوآ دیوں کے نام ہوجائے ، بالخصوص ہندوستان ہیں تکال کوئے ہیں اکثر دوڈ ھائی سو بین ہیں رہزرہ ہوتی ہیں جوٹرین کی روائی سے ایک دن پہلے میج دی بیجے نے فروخت ہوتی ہیں بھرافسوں بعض ٹرینیں ایسی بھی ہیں جن کا تکال بنگ دیں تک کرایک منٹ یہ بھی دستیاب نہیں ہوتا ہے، مطلب سما تھ سکنڈ ہیں ۲۵ رایک سکنڈ ہیں ۲۵ رسے ناکڈ کھٹ بک ہوتے ہیں گربھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی سیٹ دو مختلف آ دمیوں کے لیے مختص ہوگئی ہو، اس سے سلم اورانٹرنیٹ کے بارے ہیں غیر معمولی اور اک وقوت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ قو خدا کی قدرت کی ایک جملک ہے جس سے ہم اور آپ اس کی بے انتہا قدرت اور کم نیز اس کے محبوب انبیا واولیا کی طاقت اور کم کے ارفیصد کا بھی اندازہ ہیں کر کتے ہیں۔ تکال بنگ کے اس قضیہ سے آپ واحد ہیں موت کے فرشتہ کے بورپ والیٹیا دونوں جا بہوں پر تصرف کرنے کے مسئلہ کو بجمنا بھی آمان ہوگیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت کے مواضح ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ مقصود ہے۔

(سوم) اهم عبادتی احکام۔

اس باب میں اسلام کے اہم عبادتی احکام بیان کیے جاکیں گے۔

(۱) نماز.

کسی کے احسان کاشکر میادا کرنے کی سب سے اعلیٰ قتم میہ کہ اس کے سامنے آدمی اپنے سرکو جھادے، مگر چونکہ سب سے برااحسان خدا کا ہے، جس نے انسان کو بے شارفعتیں عطا کیں لہذا انسانیت کا سب سے براسیاس نامہ بھی صرف ای کے لیے مخصوص ہونا چاہئے۔ دوسرے کو اس میں شریک و جہیم تخبرانے کا کوئی جواز نہیں۔ تجدہ بندگی اور نیاز عبودیت صرف اور مرف اور مرف ای کے لیے خاص ہے۔ اسلام میں الوہیت و نبوت سے متعلق عقائد کی دری کے بعدا ممال میں مسلمانوں پہ میں سب سے زیادہ انہیں ہی مسلمانوں پہ میں سب سے زیادہ انہیت نماز کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قبل اجرت کہ میں ہی مسلمانوں پہ نماز کو فرض قرار دیا تھا۔ قیامت میں عقائد کے بعد سب سے پہلے نماز کا مواخذہ ہوگا۔

مقام تعجب یہ ہے کہ ہمیں بائبل میں کہیں نماز کا ذکر نہیں ملاجب کہ نماز ہر آسانی شریعت میں تھی۔ قر آن مقدس میں حضرت مویٰ علیہ السلام کی جانب کی جانے والی پہلی

وى كۆكىل كى نمازكاتذكرە موجودنے:

"فَلَمَّا أَتَهَا نُودِي يَمُوسَى ٥ إِنَّى أَنَا رَبُّكَ فَاخُلَعُ نَعُلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّس طُورى ٥ وَأَنَا اخْتَرُتُكَ فَاسْتَمِعُ لِمَا يُوحِي ٥ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّه أَنَا فَاعْبُدُنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكُرِي "٥"

" پھر جب آگ کے پاس آ یا ندا فر مائی گئی کداے موئ ایے شک میں تمہار ارب ہوں بتم ایجی وادی قدس طوی میں ہو،ایے تعلین کواتارود۔میں نے مہیں چن لیا ہے،اپنی جانب کی جانے والى دى كوغور سے سنو، بے شك يل الله مول اور مير ب سواكوئي معبور تبيل ، ميرى عبادت كرو

اور مری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔'' ای طرح حفزت بیٹی علی السلام کے اعلان نبوت والے جملہ میں جی نماز کا تذکرہ ہے "قَالَ إِنَّىٰ عَبُدُ اللَّهِ آتِنِيُ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا ٥ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيُنَ مَا كُنتُ وَأُوصَانِي بِالصَّلْوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيّاً ٥ وَبَرًّا بِولِلَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيَّاه وَالسَّلْمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُونُ وَيَوْمَ أَمُونُ وَيَوْمَ أَبْعَتُ حَيَّاه ".

"(سيني ن) كها: يقيماً مين الشكابنده مول جس في مجهد كتاب دى اور في بنايا مجهد بايركت بنایا میں جہاں بھی رہوں اور تادم آخری مجھے نماز وزکوۃ اور والدہ کی اطاعت کا حکم دیا۔ مجھے اس نے ز بردست بدنصيب نبيس بنايا سلامتي بوأس دن پرجس دن پس بيدا بوااورجس دن پس و نيات چلاجاوَل گاورجس دن ش زنده أغلاجاوَل گا-" (سورة مريم: ٢٩- ٣٣)

اور قرآن میں اللہ جل شاندنے جس مقام پہ بنی امرائیل کے بیٹاق کا تذکرہ فرمايا ب، وبال محى نماز كا وكرب - (سورة البقرة: ٨٢، سورة المائدة: ١٣.١٢)

نماز کا جسمانی طبی ،معاشرتی اورمعاشی فائدہ بھی ہے۔ یہ دہ عبادت ہے جہاں بڑے بڑے متکبروں کا غرور خاک میں مل جاتا ہے، بھی غریب آ گے بوتا ہے اور اُرب پن بیچھے، یہ جمی پُر حکمت تھم ہے کہ جو فض غریبوں کواپئی تھینکی ہوئی کری کے لائق بھی نہیں جھتا نماز میں اس کاسر كى غريب كے قدم سے كافى قريب موتا ب\_اور كى وہ مقام سے جہال خكام، ؤزرا اور سلاطین سب کواچی دولت و حکومت کے دنیاوی جلال کواتا رکریدا طلان کرتا پڑتا ہے۔ ایک بی صف یس کمڑے ہو گیے محود وایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز

اسلای قوانین اسلام بائل اوردورجدید کے تناظریس

اس سے بیرفائدہ ملتا ہے کہ امیر غریب کی اوٹ کے نیج والی کھائی ختم ہوجاتی ہے اور انسان دوسرے بھائیوں کے لیے زم دل اور جمدر دبن جاتا ہے۔علاوہ ازیں نماز ذہن وقکر میں یا کیزگی لاتی ہے جو جرم سے پاک معاشرہ کی خشت اول ہے۔

کی پیروں کے طبی فوائد مجی از صد ہیں۔ جن میں سے چند یہ ہیں کہ نماز پاگل بن،

کو دور رکھتی اور سحت و تندر تی نیز دل و و ماغ اور محت و تندرتی نیز دل و و ماغ اور

تکھوں میں تیزی لاتی ہے۔

-0 ja j (r)

احمان کرنے والے کوخوش کرنے کے لیے اس کی باتوں کو ماننا ضرور کی ہے۔ وہ رب کئی اور کی کے اس کی باتوں کو بندہ بھی بچھ سکتا ہے اور پچھ کونیس جھے پاتا ہے۔ ان بیس سب نیمایاں یہ ہے کہ مالداروں کوغریبوں کی غربت اور بھو کے انسانوں کی بھوک کا حماس ہوجس کے نیمجہ بیس تنگدستوں پر جرچ کرنے میں آئیس کوئی تنگیف ند ہو۔

کی بھوک کا احساس ہوجس کے نیمجہ بیس تنگدستوں پر جرچ کرنے میں آئیس کوئی تنگیف ند ہو۔

روزہ تام ہے خود کو کھانے ، پینے اور مباشرت سے دور رکھنے کا۔ روزہ کا تھم تمام اس نیم بیلے اس نیم بیلے کے اسلام کے قانون کو تحریر کریں گے بھر بائیل کے اقتباسات نقل کریں کے اسلام نے اہل ایمان کورمضان کے ایام میں روزہ رکھنے کا واجبی تھم ویا:

گے۔ اسلام نے اہل ایمان کورمضان کے ایام میں روزہ رکھنے کا واجبی تھم ویا:

"نیا آئیا الّذِینَ آمَنُوا کُوبَ عَلَیْکُمُ الصّیَامُ کُمَا کُوبَ عَلَی الّذِینَ مِنْ قُلِکُمْ لَفَلْکُمْ تَشُونَ " ٥

روزہ کا وقت بیان کرتے ہوئے اللہ خُطانے نے مسلمانوں کوطلوع فجر سے غروب مش تک روزہ رکھنے یعنی کھانے پینے اور جماع سے پر ہیز کرنے کا حکم دیا: "أُجِلَّ لَنگُمْ لَیْلَةَ الصّبَامِ الرَّفَ یُلِی بِسٰنیکُمْ هُنَّ لِیَاسٌ لُکُمْ وَاَنْتُمْ لِیَاسٌ لَّهُنَّ عَلَمُ اللّهُ " تُعِمْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ لِیَاسٌ لُکُمْ وَاَنْتُمْ لِیَاسٌ لَّهُنَّ عَلَمُ اللّهُ

"ا اعلىن والواالكون كى طرح تم ير كى روزه فرض كيا كيا جنا كرتم پر بيز كارى اختيار كرو-"

الَّكُمْ كُنْتُمُ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْنَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابَتَفُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسُودِ مِن الْفَجُرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمُ عَكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُمُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُتِيَّنُ اللَّهُ اللهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ ٥".

"تمہارے لیے (رمضان کی) راتوں میں اپنی بیویوں نے قربت کو حلال کیا گیا، وہ تمہارے لیے اور تم ان کے لیے لہاں ہو، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالے تھے، اللہ نے تمہاری تو بقول کرلی اور تمہیں بخش دیا، تو اب تم ان سے مباشرت کرواور اللہ نے تمہاری لیے جو مقدر کیا اے طلب کرو ۔ کھا وُ پیویہاں تک کہ کالی دھاری سے فجر کی سفید دھاری الگ ہوجائے ۔ مجد سے اعتکاف کی حالت میں تم بیویوں کے پاس نہ جاؤے ساللہ کی صدیں ہیں تم ان کے قریب مت پہنچو، اللہ ای طرح اپنی نشانیوں کولوگوں کے لیے ساللہ کی صدیں ہیں تم ان کے قریب مت پہنچو، اللہ ای طرح اپنی نشانیوں کولوگوں کے لیے ساللہ کی صدیں ہیں تم ان کے قریب مت پہنچو، اللہ ای طرح اپنی نشانیوں کولوگوں کے لیے خلا ہم فرما تا ہے تا کہ وہ تقوی اختیار کریں۔''

نماز کے برخلاف روزہ کا ذکر بائبل میں باتی ہے۔تقریبا پچاں جگہوں پہروزہ کا تذکرہ آیا ہے۔قر آن حکیم اور صدیث مبارک نے بھی اس امرکو بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل برروزہ فرض تھا۔ارشادالہی ہے:

"يَا أَيْهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبِلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَقُونَ" ٥
"الايمان والواتم عالكول كى طرح تم يرجى روزه فرش كيا حميا كيام يربيز كارى اختيار كرو-"
اختيار كرو-"

آج بھی بائبل میں روزہ کاذکر موجود ہے، گرجمیں کوئی ایک آیت نظرنہ آئی جس سے روزہ کی فرضیت یا وجوب کا حکم ٹابت ہوتا ہو۔ داؤد علیہ السلام کے روزہ کا بیان ان الفاظ میں وارد ہے:

"Then David took hold on his clothes, and rent them; and likewise all the men that were with him. And they mourned, and wept, and fasted until even, for Saul, and for Jonathan his son, and for the people of the LORD, and for the house of Israel; because they were fallen by the sword."

(2Samuel 1/11-12)

" نب داؤد نے اپنے کیڑوں کو پکڑ کر پھاڑڈ الا اوراُسکے ساتھ کے سب آدمیوں نے بھی ایسا ہی کیانہ اور وہ ساؤل اُوراُ سکے بیٹے بیٹن اورخداوند کے لوگوں اُور اِسرا تُمل کے گھرانے کے لئے نو حہ کرنے اور رونے لگے اُورشام تک روز در کھااِسلنے کہ وہ گوارے مارے گئے:" (سوئل دور اللاسا) اس اقتباس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے جوروز ہ تھا وہ بھی غروب آناب تک کمل ہوجا تا تھا۔ ایک اور مقام پہ ہے:

"And Benjamin went forth against them out of Gibeah the second day, and destroyed down to the ground of the children of Israel again eighteen thousand men; all these drew the sword. Then all the children of Israel, and all the people, went up, and came unto the house of God, and wept, and sat there before the LORD, and fasted that day until even, and offered burnt offerings and peace offerings before the LORD."

(Judges. 20/25-26)

"اوراً س دوسرے دن بی بیسین اُنظے مقابل جعد سے نظے اور اٹھارہ بزار اسرائیلیوں کوئل کرکے خاک میں طادیا۔ یہ سب شمشیرزن مخط تب سب بنی اسرائیل اور سب اوگ اُنٹھے اور بیت ایل میں آئے اور وہاں خداوند کے حضور بیٹے روتے رہے اور اُس دن شام تک روزہ رکھا اور سوختی قربانیاں اور سلائی کی قربانیاں خداوند کے حضور گذار نیس۔"

قربانیاں اور سلائی کی قربانیاں خداوند کے حضور گذار نیس۔"

(تعدادی ۲۵/۱۰)

بالجل شران كعلاوه درج ذيل مواقع يروزه كاذكر ب

وہ مقام جہال بڑے بڑے حکمرانوں کو بھی اپنی حیثیت کا اندازہ ہوجاتا ہے، جہال سے انسانی کیے جہتی اور مساوات کا ایک ایساعملی نمونہ دکھایا جاتا ہے جس میں غرور، علاقائی سے انسانی کیے جہتی اور مساوات کا ایک ایساعملی نمونہ دکھایا جاتا ہے جس میں غرور، علاقائی تعصب بھری بلندی، دولت کا نشہ نسلی برتری، قبائلی تفاخر اور اس طرح کے ہزاروں غیر مستحسن خیالات کو جلاکر بھسم کردیا جاتا ہے۔ جج کے مقامات میں غریب وامیر، مالک و ملازم، اعلیٰ وادنیٰ، عرابی ورامر کی وایشیائی کی تمیز مٹادی جاتی ہے۔ ہرجاجی بحیثیت انسان ومسلمان خداکی اور امر کی وایشیائی کی تمیز مٹادی جاتی ہے۔ ہرجاجی بحیثیت انسان ومسلمان خداکی

بارگاہ میں خودکو ذرہ تحقیر کی طرح پیش کرتا اور بخشش کا طالب ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آدگی اپنی استین چوتھائی) و نیا پہ حکومت کرنے والے یورپ والیٹیا کے شہنشاہ اعظم خلیفہ مسلمین کو بھی اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے آتا پڑا اور جن لوگوں کو و نیا کی کوئی آسائش میسر نہیں اُن کے کند حمل ہے کند مصاطلا کر لَبَّیْنِ فی آلیا اور جن لوگوں کو و نیا کی کوئی آسائش میسر نہیں اُن کے کند حمل ہے کند مصاطلا کر لَبَیْنِ فی اللّٰ اللّٰہِ ہُمّ لَبَیْنِ کی آلیا اور شہنشاہ بھی ایک عام آدی کی طرح ہے سلالہا کا مرچشہ فراہم کرتا ہے۔ بڑا ہے بڑا جا کم اور شہنشاہ بھی ایک عام آدی کی طرح ہے سلالہا کا اور انسان کی اُن بینے کا پابند ہے اور کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں، قانون بھی کے لیے برابر رکھا گیا ہے، کی خریب کی غریب کی غریب کا بیاں بغراق نہیں اڑایا جائے گا اور نہ بی کسی ارب پی شخص کو اس عبادت میں بڑر کی دکھانے کا موقع ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہر طرح کے اختیازات کو مٹاتے ہوئے ایک بڑر کی دکھانے کا موقع ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہر طرح کے اختیازات کو مٹاتے ہوئے اور فضلیت کی بنیاد نہیں ہیں۔ وہ صاحب تقوئی ہے، دولت یا خاندان وقبیلہ اور ملک وقوم سے بہتر ہے جوائی اخلاق اور پر ہیزگاری سے عاری ہے۔

بائبل میں ہمیں باضابطہ فج کا کوئی پہلونہیں ملا۔ اور صرف میسائیت ہی نہیں بلک دنیا کا ہردھرم اسلام کے فج کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔

## (٣) زكوة اور صدقات.

خدانے اس دھرتی پہ ہے انسانوں کو جدا جدا بنایا ہے۔ کی کوامیر اور کی کو فریب کو فکہ
اس ہے کم از کم دوچیزیں حاصل ہوں گی پہلی میہ کہ کی فعمت کی اہمیت اس کے مقابل کی موجود گا
میں ہوتی ہے اور جب فعت کی قدر معلوم ہوتی ہے تو بندہ اس فیمت پر رب کا شکر بحالاتا ہے۔
مثلادن کی روشن کی اہمیت کا ہمیں اس لیے احساس ہے کہ ہم رات کی تاریکی کو بھی دیکھتے ہیں۔
ای طرح مالدار فریب کو دیکھ کر اپنے او پر خدا کے ایک اضافی احسان کا احساس کرتا ہے تو اس بہا
لازم ہے کہ اس احسان پر دب کا شکر ادا کرے اور فریب میں وج کر صبر کرے کہ خدانے اسے ذیادہ
پوچھ جگھ سے مامون بناتے ہوئے دنیا کی فائی دولت سے محفوظ رکھا ہے۔ دومرا فائدہ میہ کہ

بل کے ذریعہ اس کی آ زمائش ہوگی کہ وہ بچ کی خداے مجبت کرتے ہوئے اس کی خوشنوری کے
لیے مال ودولت خرج کرتا ہے جس کے احسانوں کا بوجھ اے اوروں سے زیادہ دبارہا ہے یا اس
کی جبت صرف زبانی ہے؟ اس طرح غریب کو یہ فائدہ ہے کہ وہ تحت اور مشکل آ زمائش سے دور
ہوگرا بی ناقب و آخرت کو ایک مالدار کی بہنبت زیادہ اچھی طرح سنوارسکتا ہے۔

ایک مقررہ مال ہے ایک متعینہ مقدار خدا کے واجی حکم کی وجہ نے غربا و مساکین وغیرہ کودینے کا نام زکوۃ ہے۔

اسلام نے زکوۃ کو بھی ایک اہم اور ضروری فرض قرار دیا ہے جس کامتر کا فراور وائر واسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ پہلے خلیفۂ راشداور رسول اللہ گئے کے یار غار حضرت ابو بھر صدیق شے نے سب سے پہلے جن سے مقابلہ کیا ہے وہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام اگر رسول اللہ بھی کے وصال کے بعد زکوۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں موس کے جواوصاف میان کے گئے ہیں ان میں بن دیکھے اللہ جھے اللہ جس میں میں دیکھے اللہ جھے اللہ جس میں دیکھے اللہ جھے ال

"فَلِكَ الْكِتْبُ لا رَيْبَ فِيهُ هُدَى لَلْمُعَيْنَ ٥ اللَّفِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَبِ وَيَقِيْمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا زَرْقُهُمُ يُفِقُونَ ٥ وَاللَّنِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبَلِكَ وَبِالْأَحِرَةِ هُمْ يُوقِئُونَ ٥ أُولَئِكَ عَلَى هُدَى مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥".

"فلک سے بالاتر یہ کتاب (مقدی قرآن) کم روی سے پر میز کرنے والوں کے لیے باعث بدایت ہے، جوان دیکھی چیزوں پیائیان لاتے ، نماز قائم کرتے اور زکوۃ دیے ہیں۔ بیلوگ ایمان رکھتے ہیں آپ کی جانب اتاری گئی کتاب اور آپ سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر اور آخرت پر ائمان رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت اور کامیا لی والے ہیں۔" (سورۃ البقرۃ: ٥٠٠)

ایک جگهاورارشادموا:

وَاَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَارُكَعُوا مَعَ الرُّكِعِيْنَ٥": اور تمازةً اثمَّ رَهُواورزَ لُوةِ وواورركُوع كرتْ والول كساتُه ركوع كروتْ (سورة البقرة: ٤٣) من رق لما: "وَأَقِيْ مُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمُ مِّنْ حَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌنَ".

اور نماز قائم رکھواورز کو قدرواورا پن جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بیجو گے اے اللہ کے بیمان پاؤگے ویکھارے کام ویکھ رہاہے۔'' (سورة البقرة: ١١٠)

قرآن میں نماز وزکوۃ کے لزوم کا تذکرہ ہار ہار کیا گیا ہے۔ صرف یجی نہیں کہ اللہ جل شان میں نماز وزکوۃ کے لزوم کا تذکرہ ہار کیا گیا ہے۔ حس ناک کی مقدار اور شرائط کو بھی اس کی مقدار اور شرائط کو بھی نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر اور حضرت الوجريره رضى الله عنهم عن مروى ب كه يغيم اسلام ﷺ نے ارشاد فر مایا:

نلہ کی طرح مال کی زکوۃ کو بھی بہت وضاحت کے ساتھ بیان کرویا گیا ہے۔ حضرت علی دوایت کرتے ہیں کہ سیدالمرسلین گھر عربی ﷺ نے ارشاوفر مایا:

قَاإِذَا كَانَت لَكَ مِائَتَا بِرُهُم وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوُلُ فَفِيْهَا خَمُسَةُ دَرَاهِمَ وُلَيسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، يَعْنِي فِي النَّهْبِ، حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشُرُونَ بِيْنَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشُرُونَ بِيْنَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوُلُ فَفِيْهَا نِصْفُ بِيْنَارٍ فَمَا زَادُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ . "جبتمهارے پاس دو موررہ م جمع جوجا عین اوراس پرمال گذر جائے تو اس میں دُھالی معدد (٤٠٠) رَوَة واجب ہے۔ اس طرح موناجب میں دیناری مقدار کو تی جائے اوراس پرمال گذر جائے تو اس میں دُھالی بیرال گذر جائے تو اس میں دُھالی فیصد (٤٠٥) رَكَة وَفَرْض ہے۔ "

(سنن أبى داؤد: الحديث ١٥٧٥، ١٥٧٦، مسند أحسد: الحديث ٧٢٢، ١٢٤٦، ١٦٢٤، ١٦٢٠، ١٦٦٤، ١٦٦١، ١٦٦٤، ١٦٢٠، ٢١٦١٠، سنن الدارقطني: الحديث ١٩٢١، ٢٥٨٠، سنن الدارقطني: الحديث ١٩٢١، ٢٤٨٠)

اسلام نے صاحب نصاب پرزکوۃ دینافرض قرار دیا ہے، مالدار اپنے مال کی زکوۃ دینافرض قرار دیا ہے، مالدار اپنے مال کی زکوۃ دینافرض قرار کی ہے۔ اور اس کے دل میں پی خیال وعقیدہ ہال ہی موکد بیرمال دے کر میں کی فریب پراحسان نیس کر رہا ہوں، بلکہ بیران فقرا کا کرم

ے کہ دہ ہماری ذکوۃ تبول کر کے ہمیں تبرا ورمحشر دجہنم کے عذاب سے بچارہ ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ اسلام نے زکوۃ کوفرض قرار دیا بلکہ ادائیگی سے کتر انے والوں کوہولناک عذاب کی خبر بھی دیدی گئی ہے:

"يَا أَيُهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّفْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُوَالَ النَّاسِ بِالْبَطِلِ وَيَصُـلُونَ عَنُ سَبِيْلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْبَرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِصَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل اللَّهِ فَيَشُرُهُمُ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ٥ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ طَذَا مَا كَنَوْتُمَ لأَنْفُسِكُمْ فَلُوقُوا مَا كُنْتُمُ تَكْبَرُونَ٥".

"اے مومنو! بے شک بہت سے پاور کی و یر بی غلط طریقے ہے لوگوں کا مال کھاتے اور لوگوں کو اللہ کی راہ تے انہیں درونا کے عذاب کی خوشخری ساد ہجئے۔ جس ون جہنم کی آگ میں اللہ تا کہ اللہ میں اسے تیا کر ان کی پیشانیوں، کروٹوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا (اور کہا جائے گا) اسے تم نے ایپ کیے جوڈ کر رکھا تھا تو اب مزہ چکھوا ہے جوڈ نے کا۔" (سورة القوبة: ۲۵،۳۶)

قرآن كى طرح بائبل مين بھى زكوة كالحكم وارد بيت يوريت ميں ب:

"And six years thou shalt sow thy land, and shalt gather in the fruits thereof. But the seventh year thou shalt let it rest and lie still; that the poor of thy people may eat, and what they leave the beasts of the field shall eat. In like manner thou shalt deal with thy vineyard, and with thy oliveyard."

(Exodus, 23/10-11)

"اور چھ برک تک تو اپنی زمین میں بونا اور اُسکا غلّہ جمع کرنان پر ساتویں برک اُسے یول بی چھوڑ دینا کہ پڑتی رہتا کہ تیمری قوم کے مسکین اُسے کھا نمیں اور جواُن سے بیچے اُسے جنگل کے جانور چران سے بیچے اُسے جنگل کے جانور چرلیں۔اپ اگوراور زینون کے باغ ہے بھی ایسان کرنان" (خردج:۱۱۰/۱۳۳)

اس اقتباس کے علاوہ بھی ہمیں ہائبل میں اسلام کی طرح زکوۃ ٹکالنے کی کوئی خاص مقعمن مقدار بہت زیادہ تلاش کے باوجوڈئیس ال تکی۔ بلکہائ طرح غیر معین طور پرزکوۃ وینے کی نصلیت ذکری گئی ہے۔ بائبل کا پیکم وہ نہ ہوگا جوآ سان سے نازل کیا گیا تھا کیونکہ چیر مالوں بھر
زکوۃ لینے ہے قبل مسکینوں کا گذارہ کیے ہوگا ۔۔۔۔ ؟؟ علاوہ ازیں اس میں زکوۃ کی کوئی خام مقدار معین نہیں کی گئی ہے جس میں غربا و مساکین کا سراسر نقصان ہے کیونکہ ساتویں سال جو تنے اور بونے کا کامنہیں ہوگا جس ہے بیٹی طور پڑھل ہونے کی امید موہوم ہے، کوئی امریشی نہیں ہے کہ بے جو تے قصل حاصل ہوجائے یا ہوگی بھی تو بہت کم مقدار میں ،اور چونکہ ساتوی سال کی فصل کو غربا و مساکین کے لیے خاص کردیا گیا ہے اس لیے کسانوں سے اس بات کی امید بھی کم بی ہے کہوں سے بھی ان بے چاروں کو بھی دیں گے۔ اس بات کی امید بھی کم بی ہے کہوں کو بھی اور کی آندنی میں سے بھی ان بے چاروں کو بھی دیں گے۔

اسلام کے حکم زکوۃ کے نقدی وطہارت کو ذہن میں رکھ کر بائبل کی ورج ذیل

آيات كوجمي يره ليل:

اس اقتباس ہے'' ڈو ہے کو تھے کا سہارا'' کی مصداق غریبوں کو تھوڑی راحت محسوں ہوگی محرکیا مستحقین کے ذریعے گری ہوئی چیز کو اٹھانے اور مالک کوخود مستحقین تک پہونچانے میں احساس برتزی وذلت میں زیادہ فرق نہیں ہوگا؟؟؟

بائبل کے برخلاف اسلام کا تھم زکوۃ وصدقات زیادہ دل نشیں اور خوبصورت ہے۔ ذراقر آن کے انداز تخاطب پیٹورکریں:

"مَنُ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا فَيُطِعِفَهُ لَهُ أَضُعَاقًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَتُسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ "0

'' کون ہے جواللہ کوقرض حسن وے تواللہ اس کے لیے دونا دون بڑھادے۔اوراللہ ہی تھی و

"الله كى راه يس خرج كرنے والوں كے مال كى مثال اس داندى ب جس نے سات بالياں ألى مثال اس داندى ب جس نے سات بالياں ألى تي اور الله جس كے ليے جا ہتا ہا سے بحى زيادہ برطا تا ہے۔ "

(سورة البقرة: ٢٦١)

بائبل بھی ای طرح صدقات پرابھارتے ہوئے تی اسرائیل کو تھم دی ہے: Lending to the poor

"If there be among you a poor man of one of thy brethren within any of thy gates in thy land which the LORD thy God giveth thee, thou shalt not harden thine heart, nor shut thine hand from thy poor brother. But thou shalt open thine hand wide unto him, and shalt surely lend him sufficient for his need, in that which he wanteth. Beware that there be not a thought in thy wicked heart, saying. The seventh year, the year of release, is at hand; and thine eye be evil against thy poor brother, and thou givest him nought; and he cry unto the LORD against thee, and it be sin unto thee. Thou shalt surely give him, and thine heart shall not be grieved when thou givest unto him, because that for this thing the LORD thy God shall bless thee in all thy works, and in all that thou puttest thine hand unto. For the poor shall never cease out of the land, therefore I command thee. saying. Thou shalt open thine hand wide unto thy brother, to thy (Deuteronomy, 15/7-11) poor, and to thy needy, in thy land."

"جوملک فداوند تیرافد المجھاودیتا ہے اگرائی میں کہیں تیرے بھاکلوں کے اندر تیرے بھاکیوں کے اندر تیرے بھاکیوں میں کسی سے دوئی مفلس بولو تو اپنے اس مفلس بھائی کی طرف سے نداپناول بخت کرنااور نداپئی شخی بند کرلیمانہ بلکہ اسکی احتیان رفع کرنے کوجو چیز اُے در کار ہوا سکے لئے تو ضرور فراخ دی ہے اُسے قرض و بیانہ خبر دار رہنا کہ تیرے دل میں سے برا خیال ندگذر نے پائے کہ ساتواں سال جو جھنکارے کا سال ہو برخ اور تیرے مفلس بھائی کی طرف سے تیری نظر بد ہوجائے اور تو اُسے بکھ ندرے اور وہ تیرے خلاف خداد ندے فریاد کرے اور سے تیرے لئے گناہ تغیرے نبلکہ میں میں کے گاہ کہ انہ کی بات کے محلون میں دیا ہوگا اور اُسکودیتے وقت تیرے دل کو برا بھی نہ لگے اِسلے کہ ایکی بات کے مقد کو اُسکو خرور دینا ہوگا اور اُسکودیتے وقت تیرے دل کو برا بھی نہ لگے اِسلے کہ ایکی بات کے

سب ے خُد اوند تیراخُد اتیرے سب کامول میں اور سب معاملوں میں جگوتواہے ہاتھ میں لگا تحوكو بركت بخشيكان اور چونكه ملك مين كزگال سدايائ جائمنظ إسلن مين تحدكوهم كرتا بول كرز این مل سی این بھائی یعنی کھالوں اور محتاجوں کے لئے اپنی مٹی کھی رکھنانہ '' (استنا: ۱۵۱۵۔۱۱) اس بيراكراف مين قرض كابيان إدرشايد إمداد كالجى الحاصل ابائل مي زأد وصدقات كالعم اسلام كاطرح نيس بعر بكر بحر بحر بحرب وكه

تمام ملکوں کی حکومتوں نے اپنے اپنے شہر یوں پیٹیس لا گوکررکھا ہے۔ان ملکوں حکومتوں کواپے بہت شہر ایوں سے بیشکایت ہے کہ وہ قانون کے مطابق بیس ادانہیں کرتے اس کی وجه صاف ہے جنہیں حکمران جی جانتے ہیں، وہ پر کہ تہر یوں بیان کی گاڑھی کمائی پر فعدے لے کرتمیں فعدیا اس سے بھی زیادہ فیکس عائد کیا جاتا ہے۔ یکی وجہ سے ک ہندوستان میں صرف تین فیصد کے قریب لوگ ٹیس جرتے ہیں، بقید کیس چور بنا پندک یں۔اس کے باوجودا تا پیر جع موجاتا ہے کہ (روز نام The Echoof India بورے لئے جزيرة أغربان، مند كے كارو مجر ١٣٠٥ء كے اداريہ كے مطابق ) برسال تقريبادولا كورى بزا كرورٌ ( ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠) رويية يعني ٥٠٠٠ بزار لين امريكي وْالركى دولت كالارض كـ طور یہ غیر مکی مینکوں میں پہنچاوی جاتی ہے۔اگر اسلامی قانون کےمطابق ٹیکس عائد کیا جائے: آسان ہونے کی دجہ ہے اکثر و پیشتر لوگ تیک دیں گے، قانون عنی کا نظریختم ہوگا اور تول دولت اورا بمانداروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا جو ملک وقوم کے لیے بے مثال تخد ہے۔

ایک اور فرق جواسلام کے قانون زکوۃ اور عام ملکول کے آتم ٹیکس ایکٹ میں ہے دد : ے کہ اسلامی قانون مال پیسال گذرنے کے بعد %۲.۵ رفیصد زکوۃ کوواجب قرارویتا ہے او جب تک وہ مال مقدارنصاب تک رہے گاای پرڈھائی فیصد زکوۃ ہرسال لازم ہوتی رہے گی،الا ك برخلاف إلم فيكس أ يك كاعموى روكان يرب كدوار فيصد عدم ارفيصد الكرفيكس ايك من لا گوہو گیا اور بندہ نے اس کے بقیہ کو ذخیرہ بنالیا تو اب اس پردوبارہ فیکس لا گونہیں ہوگا ،اس پہلوا منفی اثر جس سے ملک وسلطنت کو سخت نقصان ہوتا ہے اس کی سیجے جا نکاری آپ کو بینکوں سے پنج صاحبان دیں گے اگرآپ کے بہت قری ہوئے تو۔ اسمای قانون زکوۃ میں فر داور مملکت دونوں

کاندہ ہے۔ فردکاس لیے کداس کے لیے ڈھائی فیصد سالانہ بھی معمولی اور آسان ہاور مملکت کاندہ ہے کہ نہ جانے کتنے سالوں تک اس سے ای طرح ڈھائی فیصد زکوۃ لمتی رہے گی، اگر اس نے ذخیر واندوزی کرلی تو۔ورنہ تو تع یہی ہے کہ وہ پیسکا جماؤ تین بنائے گا بلکہ اے مارکیٹ میں اتار کرر کھے گاجس سے روزگار اور تو کی دولت دونوں میں اضافہ ہوگا۔

رق برقی: معزت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیا ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ (تفییر حق: ورؤ بقر ۱۲۲۰ء مرقاۃ المفاتیج: ۱۵۳/۱۳۰، باب الترجل) اور صرف ایک نبی حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ختنہ دنیا میں ہوا جو انہوں نے خود کیا، اس طرح یہ ختنہ سنت ابراہیم کہلاتا ہے۔ (تفییر طبری: سور و بقر ۱۳۴۵، تفییر ابن کثیر: سور و بقر ۱۳۴۵، تفییر نبی کہلاتا ہے۔ (تفییر طبری: حدیث ۱۳۸۸، تفییر ابن کثیر: سور و بقر ۱۳۸۵، تفییر نبی کورو بقر ۱۳۸۵، تفییر نبی کا بیات کی بیات کا بیات کی بیات کا بیات کا بیات کی بیات کا بیات کا بیات کا بیات کی بیات کا بیات کی بیات کا بیات کی بیات کی بیات کا بیات کی بیات کی بیات کا بیات کی ب

رسول الله الله الله و فَتَن كُوفِطرت انساني كي ليندقر اروية بوع ارشادقر مايا: "الفِطُ رَدُةُ خَمُسٌ ، أَن خَمُسٌ مِنَ الْفِطُرَةِ ، الْفِتَانُ وَالإسْتِحُدَادُ وَتَقَلِيُمُ اللَّاطِ وَقَصُ الشَّارِبِ." الْأَطْفَارِ وَنَتُثُ الإِبْطِ وَقَصُ الشَّارِبِ."

'' پانچ چرزی فطرت میں سے ہیں، ختنہ کرنا، مونے زیر ناف صاف کرنا، ناخن کا ثنا، بغل کے بال کا ثنااور مونچھوں کو پت کرنا۔''

(صحيح المسلم: الحديث ٢٠٠٠ الأدب العفرد للبخارى: الحديث ١٣٣٤ ، مصنف ابن أبي شيبة: الحديث ٧٤ ، ٢٠ المستدرك للحاكم: الحديث ٥٥ ، ٣٠ ، معجم ابن عساكر: الحديث ١٣٢٤ ، ١٦١٣ )

اسلام ننہا دو آسانی فدہب نہیں ہے جس نے جھزت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ختنہ کا قد کرہ کہااورا سے اچھا قرار دیا ہے۔ موجودہ زمانے کی مخر ف توریت جوشا مل بائبل ہا اس نے بھی ختنہ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس نے دوقدم آگے بڑھ کراس خص کو ملت ایرا ہی سے خارج قرار دیا ہے جواس پڑمل نہیں کرتا۔ پنچ دیے گئے چراگراف کے ملت ایرا ہی سے خارج قرار دیا ہے جواس پڑمل نہیں کرتا۔ پنچ دیے گئے چراگراف کے ایک ایک لفظ کو بغور پڑھیں:

"And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant therefore, thou, and thy seed after thee in their generations. This is my covenant, which ye shall keep, between me and you and thy seed after thee; Every man child among you shall be circumcised. And ye shall circumcise the flesh of your foreskin; and it shall be a token of the covenant betwirt me and you. And he that is eight days old shall be circumcised among you, every man child in your generations, he that is born in the house, or bought with money of any stranger, which is not of thy seed. He that is born in thy house, and he that is bought with thy money, must needs be circumcised, and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. And the uncircumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people; he hath broken my covenant."

(Genesis, 17/9-14)

" پھر خداوند نے ابر ہام ہے کہا کہ تو جیرے عہد کو ہا نا اور تیرے بعد تیری سل یعت وریشت اُسے ہانے نے اور جیراعہد جو جیرے اور تیرے در میان اور تیرے بعد تیری سل کے در میان ہے جے تم انو گے سویہ ہے کہ تم جس ہے جرایک فرز ند زیند کا ختنہ کیا جائے " اور تم اپنی بدن کی تعلوی کا ختنہ کیا کرنا۔ اور یہ اُس عہد کا نشان ہوگا جو جیرے اور تمہارے در میان ہے "تمہارے ہاں پشت وریشت ہرائے کا ختنہ جب وہ آٹھ دور کا ہوکیا جائے ۔ خواودہ گھریس پیدا ہو خواہ اُسے کی پردیسی سے فرید اہو جو تیری نسل نے بیس الان مے کہ تیرے خاند زاداد ورتیز ہے ذرفرید کا ختنہ کیا جائے اور جیرا عبد تمہارے جسم میں ابدی عبد ہوگان اور وہ فرز تدفرینہ جبکا ختنہ نہ ہوا ہوا ہے۔ لوگوں سے کا شاہ خالا جائے کیونکہ اُس نے میرا عبد تو گان اور وہ فرز تدفرینہ جبکا ختنہ نہ ہوا ہوا ہے۔

ختنہ کے معاملہ میں بائبل کے عہد قدیم کا موقف اتنا سخت ہے کہ ان ندکورہ بالا حوالوں میں ہے بعض مواضع پینامختونی کوبطور گالی استعمال کیا گیا ہے۔

موجودہ عیسائیوں نے ختنہ کے بھم کوازخود منسوخ کرکے اس عبد کوتو ڑا ہے جو
بائبل کے مطابق خدانے حضرت ابراہیم علیہ السلام اوران کی نسل سے کیا ہے۔ ان کے بر
خلاف ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے پیغیر اسلام تھر ﷺ نے ختنہ کوسنت وفطرت قرار دے کر
اس عبد کو باقی رکھا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ جل مجدہ نے کیا تھا۔ صرف یمی
اس عبد کو باقی رکھا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ جل مجدہ نے کیا تھا۔ صرف یمی

مزید برآں!جب پولس شمشاطی صاحب نے ختنہ کوہی کا اعدم قرار دیا تو بھر خدا کے حکم پہ چلنا کہاں پایا گیا۔۔۔۔؟؟ خدا کو مانے کی دعوت کی شردعات اس کے دائی نشان کو توڑنے ہے کی جاری ہے۔مطلب نج صاحب کی بات سرآ تکھوں پہ گرہم پرنالہ تو پڑوی کے گھریس ہی گرائیں گے۔ الحاصل! فتنه كاحكم ايك آساني حكم إورجو محص نامختون إس كادين ابراي ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔اپیاشخص بائبل کی نظر میں بھی دین حنیف بینی ملت ابرا ہیں ہے بيكانداور بالجل كى سريرى سے محروم ہے۔

دورجدید میں میڈیکل سائنس کی ترقی نے اسلام کے اس نظریہ میں بھی کی خوبصورت ملینوں کا مشاہدہ کیا ہے۔فن طبابت نے ختنہ کو بہت ی بھار یوں کے لیے ایک مناسب علاج قرارديا ہے۔

## (١) حيض و نفاس والى خواتين اور جنبى كى نماز۔

جیض و نفاس کے دن نایا کی کی حالت میں گذرتے ہیں اور عبادت طبارت و یا کیزگی کا طالب ہوتا ہے ای لیے حیض و نفاس کی حالت میں خواثین کونماز ، روزہ، تلاوت قر آن اورطواف جيسي اجم عبادات مضع كرديا كيا ب، يهي هم جنبي كالجي ب كرايسمود نماز، تلاوت قر آن ادر مجد میں حاضری سے مسل تک دورر ہیں۔ چین ونفاس والی خواتین اور جنی کے لیے بائبل اور اسلام دونوں میں عبادت سے دوری کا حکم ہے۔

اسلام کا قانون یہ ہے کہ جو گورت حالت جیش ونغاس میں ہووہ نماز روزہ ہے دور ہے۔ ماہواری کے ایام می نماز وروزہ کی ادائی ای سے ورست نہیں ہے۔ ام الموشين حضرت عا كثرصد يقدرضي الله تعالى عنها فر ماتي جين:

'كُنَّا نَحِيُثُ عَلَىٰ عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّهُ اللَّ يَأْمُرُنَا بِقَصَاءِ الصَّلَاةِ."

ك تضا كالحكم وية ، تمازك قضا كأنيس - " (جامع الترمذي: باب ما جآء في قضاء الحائض الصيام دون الصلوة، صحيح البخارى: باب الحائض تترك الصوم والصلوة)

حفرت الويريره في راوى بن

"أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ ۖ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ قَالَ عَلَى مَكَانِكُمُ ۚ فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ مَاءٌ فَصَلَّى بهمُ.`

كال بالكاوردورجديد كمتاظريس اللاق قواشي " فراز كى اقامت كى گئى اورلوگول فى مفيل درست كرليس تورسول الله الله الله على عرام تو بني لائ جبرآب جنابت كي حالت مين تح، ارشادفر مايا تم لوگ اين جُكمُ تفهر ي رین پرتشریف کے گئے اور مسل کر کے والی تشریف لائے آپ کے بھیر اقدی سے انى كِقط عكرر عضاورلوكول كونمازيز هائى-" (محيع البخاري: باب اذا قال الامام مكانكم، حتى رجع انتظروه، مسند أحمد: مسند أبي هريرة ١٩٠٨) اسلام کی طرح بائبل نے بھی حالت حیض ونفاس اور جنابت و نایا کی کوعبادت کے لیے نا موافق قرار دیا ہے اور اُس وقت حیض و نفاس والی خواتین اور نایاک شخص کو عادت كرنے اور مقدى ش دافل ہونے سے روك ويا سے: The holiness of the offerings "And the LORD spake unto Moses, saying, Speak unto Aaron and to his sons, that they separate themselves from the holy things of the children of Israel, and that they profane not my holy name in those things which they hallow unto me. I am the LORD. Say unto them, Whosoever he be of all your seed among your generations, that goeth unto the holy things, which the children of Israel hallow unto the LORD, having his uncleanness upon him, that soul shall be cut off from my presence. I am the LORD. (Leviticus, 22/1-3) "اورخداوند نے موی ے کہا بارون اورا سے بیٹوں سے کہدکدوہ بن اسرائیل کی یاک چیزوں سے جگو وہ میرے لئے مقدی کرتے ہیں ایے آپ کو بحاشی رفیس اور اور میرے یاک نام کو بے جمت نذكري من خداوند مول أ مح كرد م كرتهاري يُشت وريشت جوكوني تمباري سل ميس ا بنی نایا کی کی حالت میں اُن یاک چیزوں کے پاس جائے جگو بنی امرائیل خداوند کے لئے مقدى كرتے بي وہ فض مير عضور عكا ف ذالا جائكات (P\_1/PT:)(2) ایک دوس ہے اقتباس میں جیش ونفاس کی حالت کو خاص طور پر ذکر کے بیان کیا كياكدان دونوں حالتوں ميں خواتين مقدى سے دور دين:

The purification of women

"And the LORD spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, saying, If a woman have conceived seed, and born a man child, then she shall be unclean seven days; according to the days of the separation for her infirmity shall she be unclean. And in the eighth day the flesh of his foreskin shall be circumcised. And she shall then continue in the blood of her purifying three and thirty days; she shall touch no hallowed thing, nor come into the sanctuary, until the days of her purifying be fulfilled."

(Leviticus, 12/1-4)

"اورخُداوند نے موتی کے کہا نئی اسرائیل ہے کہ کداگر کوئی مورت حاملہ مواور اُسکے لڑکا موتو ، اِ سات دن تک ناپاک رمیکی جسے چین کے ایام میں رہتی ہے اور آمخویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے اُسکے بعد بینتیں دن تک وہ طہارت کے خون میں رہاور جب تک اُسکی طہارت کے ایام پورے نہ مول آب تک زاتو کمی مقدی چرکو چھوئے اور نہ مقیدی میں داخل ہوں" (آدبار ۱۷۱۲م) جنبی مردو مورت کے متعلق کہا گیا:

"The woman also with whom man shall lie with seed of copulation, they shall both bathe themselves in water, and be unclean until the even."

(Leviticus, 15/18)

"اوروہ گورت بھی جس کے ساتھ مرد صحبت کرے اور مُزل ہوتو وہ دونوں پانی سے مسل کریں اور شام تک نایاک رہیں۔"

عشل كراياتوياك حاصل جوكى مكر بائل شام تك ناپاك قرارو يروى ب،

جانے کوں .....؟؟؟ (٤) **عورت اور مسجد۔** 

رسول الله ﷺ کے مقدس دور میں عورتوں کو بشرط امن مجد میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی مگران کے دوسرے خلیفہ جن کے متعلق آپ ﷺ نے فر مایا کہ اگر میرے بعد کوئی بی ہوتا تو وہ عمر ہوتے (جامع التر مذی: باب فی منا قب عمر بن الخطاب، مندا تھر: عن عقب بن عامر جُہنی ) انہوں نے حالات اور زمانہ کو مد نظر رکھتے ہوئے مورتوں کو مجد میں آنے ہو کہ جن کی آنہوں نے حالات اور زمانہ کو مد نظر رکھتے ہوئے مورتوں کو مجد میں آنے ہوگہ دوکہ دیا، جس کو تمام صحابہ کی ممل جمایت حاصل تھی، کی نے بھی اس کو غلط نہیں کہا۔ بلکہ رسول اللہ ﷺ کے مزاج کے مطابق سے راز دارا ہلیا اور فقیہہ ومحد شام الموشین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہ کراس کی تقدر این کردی کہ رسم کے مرحول اللہ ﷺ کے مزاج کے مطابق ہے:

لَوْ أَنْ رَسُوْلَ اللّهِ عَصَّرَأَى مَا أَخُدَتُ النَّسَاءُ لَمَنْعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ."

(صحيح العسلم: ٢٧ - ١٠ باب خروج النساء الى المسلجد اذا لم يترتب عليه فتنة و انها لا تـخرج مطيبة، صحيح البخارى: ٨٦٩، سنن أبي داؤد: ٦٩ ٥، باب انتظار الناس قيام الامام باعل اوردورجد يدك تناظريس الاي او الحراق

العالم، باب التشديد على خروج النساء الى المسلحد، موطاء مالك: ٢٤٧٣، باب ما جآء في غروج النساء الى المسجد، مسند أحمد: حديث السيدة عائشة ٢٦٣٥٧، و٢٦٧٣)

مائبل میں اگر چہ جمیں پہ محم نہیں ملا کہ مورتوں کو عبادت خانوں میں جانے ہے روکا م يرج إوركليساؤل كي حالت زار حفزت عائش صديقة رضي الله تعالى عنها كاس قول كي ووار فيصد تقد من كرتى ب كليساؤل اورجي كي حالت كالنداز وال خرب لكايا جاسكتا ب

"The Vatican reports cited countless cases of nuns forced to have sex with priests. Some were obliged to take the pill, others became pregnant and were encouraged to have abortions. In one case in which an African sister was forced to have an abortion, she died during the operation and her aggressor led the funeral mass. Another case involved 29 sisters from the same congregation who all became pregnant to priests in the diocese."

(www.sodahead.com/united-states/vatican-admits-priests-are-raping-nune-around-the-world/question-3382051) (http://www.lastfm.ru/forum/23/\_/672857)

(http://www.hissheep.org/catholic/the harlotry of rome.html)

"وینی کن (جهال کلیسائے روم لینی کیشولک چرچ کا سربراہ پوپ رہتا ہے) کو یا در یول کے ذریعے مصمت دری کی شکار راہات کے بے شار مقد مات موصول ہوئے ، بعض کو گولی كاني يجوركيا كيااور بهت ك حامله بوكئين جنهين إسقاط حمل بيأ بحارا كياء ايك افرايق رابداوا عاط کے لیے مجبور کیا گیا جس کی آپریش کے دوران موت ہوگی ،ای کے مجرم نے اس كى آخرى رسومات ميں قيادت كى۔ ايك دوس عاملہ ميں اى علاقہ كے يادر يوں كذر بعد ٢٩ رواجات كح حامله بون كامعامله روى ين آيا-"

امریکه میں رہے والی کل ممر فیصد رامیات (Nuns) اندرون چے جنی انتصال کی شکار ہیں۔ولیم ایک کینڈی کی کتاب"Lucifer's Lodge" معنی کاشات العين كوالے يفورى كن ريورث وقور يراض

"According to the 1996 survey of nuns in the United States (which was intentionally never published by the [Ed., Roman Catholic] Church but was leaked by some Vatican insider), it is reported that a minimum of 34,000 Catholic nuns (about 40% of all American nuns) claim to have been sexually abused. Three of every four of these nuns claimed they were sexually victimized by a priest, nun, or other religious person. Two out of five nuns who stated they were sexually abused claimed that their exploitation included some form of genital contact. All nuns who claimed repeated sexual exploitation reported that they were pressured by religious superiors for sexual favors." -"Boston Globe" (1-8-2002) [Ed., This quote is on p. 179 of the book, "Lucifer's Lodge", by William H. Kennedy.]

اسلامی قوانین ۱۲۰ بائبل اور دورجدید کے تاظرین

[www.vaticancrimes.us/2013/05/sexual-abuse-in-roman-catholic-church.html]
[http://www.toughissucs.org/handoutsnew/sexual%20Abuse.htm]
http://www.gaire.com/E/F/view.asp?parent-2007463&nav-4)
[http://www.topix.com/forum/world/philippincs/TSAV3MU4JUS0TS2KC]

''ریاستہائے متحدہ (امریکہ) ہیں ۱۹۹۱ء ہیں کیے گئے سروے کے مطابق (جے جان بوجھ کردین کن نے شائع نہیں کیا گرای کے اندرونی آدمی نے اے لیک کردیا) یہ پایا گیا کہ کم از کم ۱۹۹۳ ہزار کیتھولک راہبات نے (جو کل امریکی راہبات کی تقریبا جم رفیصد ہیں) جنسی زیادتی کی شکلیت کی ہے۔ ہر ۳ ہیں ہے ۱۳ (۵ کے رفیصد) نے کہا ہے وہ پاوری، راہب یا کسی نہ کی فدیمی شخصیت کے ذریعے شکار بنائی گئی ہیں۔ ہر ۵ ہیں ہے ۱۲ (۴۹ رفیصد) نے بیا کششاف کیا کہ ان کے جنسی استعمال ہیں غیر فطری طریقہ بھی استعمال کیا گیا۔ باربارا آبروریزی کی شکار ہوئی راہبات جنسی استعمال ہیں غیر فطری طریقہ بھی استعمال کیا گیا۔ باربارا آبروریزی کی شکار ہوئی راہبات نے بیان کیا کہا کہا کہ ان کے جیسی کہا ہوئے ہیں گرسوال میں ہوتے ہیں گرسوال میں ہوئے ہیں گرسوال میں ہے کہ آپ بائبل کی در می فیل آبیات بیکمل کیوں نہیں کرتے ہیں:

"I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully. For some are already turned aside after Satan."

(1Timothy. 5/14-15)

" پس میں چاہتا ہوں کہ جوان عورتنی بیاہ کریں۔اُ کے اولا دہو۔گھر کا انتظام کریں اور کی نخالف کو بدگونی کا موقع نددیں نے کیونکہ بعض گراہ ہوکر شیطان کی پیرو ہو پھی ہیں۔'' (شعمیں اول ۱۵۱۳) ایک ایک ایک افظایہ زور دیں ، یہ پیرا گراف یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی جوان عورت بن بیا ہی ندر ہے بلکہ شادی کر کے شوہر کے ساتھ گذر بسر کرے۔اگر اس پیمل کیا جائے تو پھر مخالف کو بدگوئی کا موقع نہیں سلے گا اور پھر اس طرح کی خبریں منظر عام پنہیں آئیں گی کہ مہم فیصد یا ۵۰ بدگوئی کا موقع نہیں گئے ہیں :

"One in 50 priests is a paedophile. Pope Francis says child abuse is leprosy infecting the Catholic Church....He also said that many more in the Church are guilty of covering it up."

(www.dailymail.co.uk/news/article-2690575/Pope-Francis-admits-two-cent-Roman-Catholic-pricsts-paedophiles-interview-Italian-newspaper.html)

(www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-one-in-50-catholic-priests-bishops-and-cardinals-are-psedophiles-9602919.html)

(www.bbc.com/news/world-europe-28282050)

(www.copromco.ulc/now/world/465569/Pope-Francis-Two-per-cont-of-Catholic-clargy-arc-11111 aphillos)

الا ما الدورور مديد كا قاطر ش (www.theweek.co.uk/world-news/59439/pope-francis-one-pricat-in-50-is-a-peotophile)

"بر بجان ش سایک بادری جا کلنگ کام تکب بی پوپ نے کہا کہ بچوں کے ساتھ جنی زبادتی کوڑھ کی بیاری ہے جو کیتھولک کلیساؤں کو برباد کررای ہے، انہوں نے پیجی کہا کہ بہت مندداران جرج ان حادثات كى ليمالوتى من محى ملوث مين-"

ارفیمدراہب بچوں ایجیوں ہے سیس کے رسایس اورعام جنسی تعلقات والوں کا تا کتنا ہے اسے تو انہوں نے بیان نہیں کیا مگر اشارہ چھوڑ دیا ہے کہ لیپاپوتی بہت زیادہ ہے، آ لوگ خوداندازه لگا لیجے گا۔

إنساف اوراعلیٰ اقد ارے جن لوگوں کے مزین ہونے کی سب سے زیادہ امید کی عاعتی ہے ان میں فرہبی رہنمااور جے صاحبان سرفہرست ہیں، مگر اختلاط مردوزن ان کے تقدیل كر لي بحى زہر بـان دونوں ميں سے پہلے كى حالت آپ نے بوپ كى زبانى ملاحظة فرمالى،

آئے!اے فی صاحبان کے بارے میں جائیں:

"Orange County Superior Court Judge Scott Steiner censured for engaging in sexual activity in his chambers on multiple occasions. Kern County Superior Court Judge Cory Woodward carried on an intimate affair with his court clerk from July of 2012 until May of last year. Both judges censured by state Commission on Judicial Performance\_ Commission called it 'the height of irresponsible and improper' behavior. Both Woodward and Steiner were allowed to remain on the bench despite the censure"

(www.deflymeil.couldness/secicle-2741557/fwo-California-judges-consumed-hardry-sex-multiple-secures-chambon-lend) (http://www.sigste.com/news/article/Iwo-California-judges-disciplined-for-having-sex-5728796 php)

(http://www.latimes.com/local/la-me-judges-sex-censure-20140908-story.html)

"أور ﷺ كاؤنى اعلىٰ عدالت كے ﷺ إسكاك إسنيزكوا ہے عدالتي چيمبر كے اندر متعدد مواقع پر (مختلف مورتوں کے ساتھ ) جنسی تعلقات بنانے کی دجہ سے پیٹکارلگائی گئی ہے، کیرن كاؤْتُى عدالت عاليہ كے نج كورى و دُوار دُجولا ئى ١٥٢مة مَنْ كَ٣١٠٢م اپنى (خاتون) كورك گلرک کے ساتھ جنسی تعلقات میں ملوث رہے، عدالتی پرفارمنس کے لیے دونوں کی سرزنش ك كى بر كيش نے اے بہت زيادہ غير ذمد دار اور غلط روية قرار ديا، زجر كے باوجود ؤ ۋوارۋاور إشتير دونو ل كوان كوعېدول په بحال ركھا گيا ہے۔'

بھلاسو جے اتقریباایک سال تک ایک جج کا چیمبربطورطوا نف خانداستعال ہوتا ربااوروہ بھی خود نج صاحب کے ذراجہ مر انظامیہ بے خبر، جولوگ سرکاری نوکریوں میں میں یا نوکری پیشہ کے دوست ہیں دومیرے اس قول کی تصدیق کیے بغیر نہیں رہ عمیں گر آ چاتا بہت زیادہ ہے گرفیننش کو کی نہیں لیتا۔ ان میں بالخصوص جنابؤ ڈوارڈ صاحب نے ج طریقہ اپنایا ہے وہ تو یورپ وامریکہ کی چثم کشائی کے لیے کافی سے زائد ہے:

The commission said Woodward passed notes of a sexual nature to the clerk during court proceedings and lied about the relationship when confronted by his presiding judges in a bid to block her

"کمیشن کا کبنا ہے کدؤ ڈوارڈ نے عدائتی کاروائی کے دوران جنسی نوٹ کو خاتون کلرک کی طرف بر صادیااور تعلقات اس وقت قائم کیے جب اپنے صدر نج کے ذرایعا اس کلرک کا تبادلہ رکوادیا۔"

ہم ایک سفر میں تھے۔ایک غیر مسلم بھائی نے سوال کیا کہ مولانالوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے ہے بہت اتواب ملتا ہے پھر آپ لوگ عورتوں کو کیوں مسجد جائے ہے۔ روکتے ہیں؟ کیا آپ لوگ سارا اتواب خود ہی لے لینا جا ہے ہیں؟؟ ہم اس سوال کا جواب دینے کے لیے مزکو لئے بھی نہیں پائے ہے کہ بازومیں ہیٹے دوسرے بھائی نے کہا کہا تھے کہ بازومیں ہیٹے دوسرے بھائی نے کہا تھے کہ بازومیں ہیٹے دوسرے بھائی نے کہا مسلموں کی اس بات کوا چھی جھتا ہوں اور رہ بہت اچھا لگتا ہے۔

اس عنوان پیفسیل' ججاب' اور' اختلاط مردو تورت' کے عنادین کے تحت مسطور ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ان سطروں کو پڑھنے کے بعد ہمارے مسلم دانشوراور سیاست داں حضرات کسی بھی اسلامی مسئلہ پیا ظہار خیال انارائسگی ہے بل کسی ماہر عالم دین سیاست دارابط کر کے اصل اسلامی نقط نظر اور اس کے اسباب کو جاننے کی کوشش کریں گے۔

(چھارم) معاشرتی احکام۔

اس باب میں اسلام، باُنیل اور ایورپ وامریکہ کے معاشر تی احکام تحریر کیے گئے بین لیعنی وہ قوانین جو تاج اور تبذیب کی شکل وصورت پیاٹر انداز ہوتے ہیں۔

(١) تعظيم والدين.

آت کے دور میں سب سے زیادہ جس معاشرے میں والدین کی بے حرمتی کی جاری ہے وہ پورپ وامر کید کا میسائی ساج ہے۔ بعض پور پی مما لک نے تو بچوں کی تادیب کو

ولل اجراء الراجر مناكر بدراه روى كيل روال كوتحفظ بخش ويا براب ان كا عاج اتنابيت و يا بركا تحور ابرا موتى بى ائى آزادى كا دْ نكا بجاديا باوراس آزادى كى آريس حقوق والدين ساس قدر محلوار كياجاتا بكر ضعفول كى حالت بيرس آتا ب مكربيات جی جے کے عکومت کے ساتھ ساتھ والدین کی اپن جی خامیاں اور کروریاں اس کے لیے زمددار ہیں۔خودکوتر تی یافتہ اورانصاف کے پرجارک کہلانے والی امریکی دمغربی حکومتوں نے الخاروسال اوراس سے زائد عمر والوں کو کلی اختیار ویدیا ہے کہ وہ چاہیں تو والدین کی خر گیری كرليں يا بے سہارا چھوڑ ديں۔جس بچے كى پيدائش وتربيت كے ليے مال كوكم از تين سالوں عك (نوماه شكم مين اورسوادوسال يرورش مين) اين برسكون وخوابش كواس بنياديه بعلانا يوتا ے کہ بیج کا می و مکھ ریکھ ہوجائے، پھراس کے بعداس کی ضد پوری کرنے کے لیے اپنی بزاروں خواہشوں کا گلا دبانا پڑتا ہے، کیاان کا آنا بھی جی تبیں ہے کہ دوایت بچوں کوخود سے رشتر کنے کے لیے مجور کیس؟؟ کیااس درد کا مجی کوئی بدلہ ہوسکتا ہے جو مال بیچ کی پیدائش كوت بردات كرتى ب؟؟ كياانصاف يهي جابتا بكدب بناه قربانون كابدار احساس تبالى كى راك شكل يى دياجائي؟؟ اگران كى نظر مين اى كوانصاف كيتے بين توجميل يون خرور پنجا ہے کہ ہم ان کی ڈکشنری میں موجود برلفظ کامنی اُلٹا مجھیں۔

آج کے عیسائی معاشرہ کود کھے کر کھی انسان کے ول میں پیر خیال آنا بہت مشکل بكان كى كتاب مقدى بائبل تعظيم والدين كے حوالے سے بہت سخت موقف ركھتى ہے۔ قرآن نے بھی احر ام والدین کے مسکلے کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ پہلے ہم قرآن عکیم کی چند آیات واحادیث تحریر کریں گے پھر بائبل کی آیات نقل کی جا ئیں گ اس اہم نکتہ ہے اولا و بالخصوص نئ نسل کے نوجوانوں کی خفلت ولا پروائی کی وجہ ہے ہم حقوق والدين يتھوڙي تفصيل قلم بند کرتے ہيں ۔

الله جل شاندارشادفرما تاب:

"وَإِذْ أَخَـٰذُنَا مِيثُقَ بَنِيْ إِسُرِيِّيلَ لَا تَعَبُدُوْنَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالُولِلدَيْنِ إِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبني وَالْيَسَامني وَالْمَسْكِيْنِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسُنًا وَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَآتُوا الزَّكُوةَ ثُمَّ تَوْلَيْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ٥".

''یاد کرد جب جم نے بی امرائیل سے بیعبدلیا کہ اللہ کے سواکی کی عبادت جمیل کروگے۔ والدین، قرابت داروں، بیمبوں اور مسکینوں کے ساتھ جملائی کروگے۔ لوگوں سے انچی بات کھو گے اور نماز قائم کروگے اور زکوۃ دوگے۔ پھرتم سے تھوڑوں کے علاوہ بھی پھر گئے اور یقیناً تم اغراض کرنے والے لوگ ہو۔'' (سورۃ البقرۃ: ۸۲)

ی چکم صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ علما کا ند ہب ہیہ کہ قر اُن نے عمو ما بچپلی امتوں کے جس عمل کو بیان کیااوراس کی ندمت نہیں کی یااس پڑمل نہ کرئے ہا فیصلہ نہیں سنایا و وامت مسلمہ کے لیے بھی جائز استحب اواجب ہے۔

ایک دوسرےمقام پرارشادہوتاہے:

"لا تدجع لل مع الله إلها آخر فَتَقَعُدَ مَلُمُوْمًا مَحُدُولًا ٥ وَقَطَى رَبُّكَ أَلًا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيْاهُ وَبِالْوِلِلَايُنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا قَوْلًا كِيمَا وَقُلُ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٥ وَاحْفِصْ كَلاهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٥ وَاحْفِصْ كَلاهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٥ وَاحْفِصْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلُ مِنَ الرَّحَمَةِ وَقُلُ رَبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبِيلِي صَغِيْرًا ٥" فَهُمَا جَنَاحَ الذُّلُ مِنَ الرَّحَمَةِ وَقُلُ رَبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبِيلِي صَغِيْرًا ٥" فَهُمَا حَمَّا وَبُهِمَا حَمَا وَبُهُمَا كَمَا رَبِيلِي صَغِيْرًا ٥" فَهُمَا حَمَا لَا كُلُولُ مِنَ الرَّحَمُهُمَا كَمَا رَبِيلِي عَلَيمًا اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَول مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

امام بخارى في مفرت عبدالله بن عمروف سراوى بين:

الماي قوانين

كربور؟ فربايا: ال باپ كى نافر مانى كرنا، بوش كيا: اس كے بعد؟ فربايا: جموئى فتم " (صحيح البخارى: الصديث ٢٠٥٢، ٢٠٩٨، صحيح ابن حبان: العديث ٢٠٥٧، شعب الإيمان: العديث ٤٨٤، ٣١٧، ٤٨٤٠)

حفرت الى امامد ها عدوايت بكدا يكفحص في عرض كيا:

يَارَسُوْلَ اللهِ عَدِهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَيهِمَا؟ قَالَ: هُمَا جَنَّتُكَ اَوْ نَازُكَ." "ارسول الشافي ال بابكا في اولاد يركيا في بي رسول الشافي فرمايا: وه دونول تهاري جنت ياجهم-

خكوره صديث مين رسول الشيف كالمخترجواب" مان باتبار علي جنت ياجهم یں ایک وسی مفہوم رکھتا ہے۔ شاید بی ونیا کا کوئی آئین یاند ب ایسا ہوجس نے استے مختصر اور جامع اندازيس اطاعب والدين اوران كى نافر مانى كى جز ااورمز اكوذكركر كے اطاعب والدين كى ائیت کا حماس ولا یا ہو۔ اگر اولا واپنے ماں باپ کی تعظیم وکر یم اور اطاعت کرتی ہے۔ ان کے تھم ہے بال برابر بھی افراف نہیں کرتی ہے تو ایسی اولا داینے نیک کاموں اور اطاعب والدین كىب جت يى داخل موكى \_ برخلاف اس كا كركونى لؤكااي مان باب كوابميت نبيل ويتا-ان کی بات کوایک کان سے من کرووس ہے کان سے اُڑاویتا ہے۔ ان کی رضامندی وناراضی کو غيرا بم مجينا ب\_انبيل جوركيال ويتاب اوران عيز اور تخت الجديس بات كرتا بي واي لاکے سے خدا بھی ناراض ہوتا ہے اور محقوق والدین کے سب اسے جہنم میں داخل کر دیتا - كى مطلب ال مديث ياك كاع كدوه تبارى جنت ياجبنم بي-

دوسرى مديث ياك يل جو حفرت الوجريره ف عروى ب في كريم

ارشادفر ماتے ہیں:

رَغِمَ ٱنْفُهُ، رَغِمَ ٱنْفُه، رَغِمَ آنُفُه، قِيُلَ: مَنْ؟ يَارَسُولَ اللَّهِ عَيْهِ! قَالَ: مَنْ أَذْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبْرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدُخُلِ الْجَنَّةَ: " ذيل ہوا، ذيل ہوا، ذيل ہوا، وض كيا كيا: يارسول الله كون رسوا ہو ....؟ ارشادفر مايا: جس نے ا پناں باپ ٹن سے ایک کویادونوں کو بڑھا ہے میں پایادر (ایکی ضدمت کرکے )جنت نہ گیا۔"

(صحيح السلم: المغيث ١٦٧٥ - ١٦٧٦، جمع الحوامع: المعيث ١٢٩٠٤ الأدب العفرد للبذاري: المعيث ١٠١ ذراغورفرمائي اني كريم الله في تحت الجوت بيراك من ارشادفرمايك مخض ذلیل وخوارہے جس نے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کی اورا پی ٹادانیوں ہے انہیں ناراض کر کے جنت کی جانی کھودی۔

دوسری صدیث میں والدین کی نافر مانی کے وبال کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول 

َّكُلُّ الدُّنُوبِ يَغُورُ اللَّهُ مِنْهَا مَاشَاءَ إِلَّا عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاتِ قَبْلَ الْمَمَاتِ."

''الله تبارک وتعالی اپنی مشیت سے بندہ کے ہرگناہ کی مغفرت فر مادیتا ہے مگر والدین کی نافر مانی کرنے والے کومرنے تے ال دیوی زندگی میں بھی گرفتار بلا کردیتا ہے۔"

(العستيورك للحاكم: الحديث ٢٢٦٣، شعب الايمان: الحديث ٧٨٨٩، ٥٨٩٠، مشكوة المصابيح: باب البر والصلة ص٤٢١)

''ایک شخص اینے والدین کا بہت نافر مان تھا۔ مال باپ کوٹک کرنا، انہیں اذیت دینا اور ان کے عم كے خلاف كرنا اس كامحبوب مخفل تما حداد اس وقت بوكى جب اس نے اسے باب كواى ك كوے تھيٹ كركھرے دورايك سنسان ديرانے ميں پيونجاديا۔ خير! قدرت الهياس كو اس كے فعل بدكى سرااى دنياش دياجائتى الله عزوجل نے اسے اى كے شل ايك نافر مان بيثاعطا فرمايا جوثر دفسادا درنافرماني مين اين باب كانكس تفارباب كوجمز كيان دينا ،طرح طرح کے جسمانی ووجنی کرب و بلایس مبتلار کھنا اوران کی نافر مانی کرناس کا بھی نمایاں وصف تھا۔ ایک روز دہ بھی اپنے باپ کو کھیٹما ہواای ورانے کی طرف چل پڑاجس طرف اس کے باپ نے این باب کو کسیناتھا۔ جب وہ نافر مان باب اس مقام تک پہنچا جہاں اس نے اپنے باپ کو کھسینا تحالوا ہے بچھ میں آگیا وہ اپنے بیٹے سے بولا: بس! بس! بس! اب جھے پختہ یقین اور اعتقاد موكيا ہے كه مال باب كى نافر مانى كى سزا آخرت ميل أو ملے كى بى - ساتھ بى ساتھ اس ونيايش بحی لتی ہے۔ کل میں نے جی طرح اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا اُس کا مجل یار باہوں۔ای

اسلای قوانین استان قوانین استان قوانین اوردورجدید کے تناظر میں استان قوانین کے تناظر میں استان اور آج تم نے بھی مجھای مقام تک کھنینا ہے۔'' ایک مدیث مارک میں ہے:

"جوداندین کے متعلق امور میں کی کرنے کی وجہ سے خدا کا نافر مان ہوگا اس کے لیے جہتم کے دو وروازے كول وين جائيں كے اور اگر والدين ميں سے ايك كانافر مان جوتو جبنم كاآيك ورواز ه هول دياجائ كايوض كيا كيانيارمول القداوالدمين ظلم كرين تب بحي ؟ فرمايا: اگرچ ظلم كرين . ار يقلم رس ، أريط م رس ( تين مار) " (مشكواة المصابيع: ص ١٠١)

ندُور وحديث ياك يس اس بات كي طرف اشاره بكر اولاد ير برحال يس اطاعت ں: مے اگرچہ (اولاد کی موج میں ) ماں باپ خطابر ہوں۔ان کی خطابر گرفت الشعز وجل فرمائیگا۔ اوادكويين حاصل نبيس ب كدوه مال باب كى خنيول كى وجد ان كى نافر مانى اور بغاوت برآ ماده بوجائے۔ یہی وجہ بے کدا سلام نے فیرسلم مال باپ کی بھی اطاعت کا حکم دیا ہے البتداس بات کا انتاكردياب كدمال باب اسلام خالف اورتوحيد ورسالت مصادم علم دين تو بجر حكم بارى كو مقدم كتي موسة ان كى باتول ومحكرادينالازم ب، چنانچالشدب العزت ارشادفرماتا ب: " وَإِنْ جَهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشُوكَ مِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَالا تُطِعُهُمَا، وصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعُرُوفاً ٥".

"ادراكرده (مان باب) ان بات كي كوشش كرين كرتم ميراشر يك تغيراؤجس كالتعبين علم نيس تو تمان کی بات نه ماننا مگران کے ساتھ و نیایش حسن سلوک جاری رکھو۔" (سور قلقمان: ۱۵)

اسلام نے جہاں ماں باپ کی ٹافر مانی کوایک عظیم جرم اور گناوقر اردیا ہے۔اک كر تكب كوجبنم كي ومبيدي سنائي مين، ومين اس نے ايك راه بھنگى نافر مان اولا وكو اپنى نفت منائے، گناموں کو دعونے اور جہنم ہے بچنے کا ایک آسان اور بے خطانسو بھی ویا ہے مصابنا كركوني بھي انسان اپني دنيا اورآ خرت كوتباہ ہونے سے بچاسكتا ہے۔رحمة للعالمين على الصلوة والسلام ارشادفر مات بين:

أَنَّ الْعَبْدَ لَيَمُونَ وَالِدَاهُ اوْ اَحْدُهُمَا وَأَنَّهُ لَهُمَا لَعَاقُ فَلَا يَزَالَ يَدْعُولُهُمَا حَتَّى يَكُتُبُهُ اللَّهُ بَارًا لَـ

اسلامی قوانین ۱۲۸ بائبل اور دورجدید کے تناظریں

"جی شخص کے ماں باپ یا ان میں ہے ایک انتقال کرجا کیں اس حال میں کدوہ بندہ اپ والد بن کا نافر مان ہے، تو وہ ان دونوں کے لیے دعا ہے فیر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ وقر وقی کے لیے دعا ہے فیر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ وقی کے دیمٹر میں اس کو داروں کے دیمٹر میں الکوری اللہ وقی اللہ یہ کہ احتر ام والدین بعد و فاتهما)

ہمیں اس بات کی بے پناہ خوش ہے کہ احتر ام والدین کا سبق ان لوگوں کی مانی ہوئی اس کی دیمٹر میں اس بات کی بے پناہ خوش ہے کہ احتر ام والدین کا سبق ان لوگوں کی مانی ہوئی کہ اس بھی دے دی ہے جنہوں نے ساری دنیا کو" والدین بوراز بنانے کا ندھوں پیاٹھا باکل میں اس اس کے موقف کی زوروار حمایت کی ہے۔ رکھا ہے۔ بائیل نے بھی احتر ام والدین کے معاملہ شی اسلام کے موقف کی زوروار حمایت کی ہے۔ بائیل نے متر کی مال کی عزب اس ملک میں دوروار حمایت کی ہے۔ اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا ان کہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا ان کہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا ان کہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا ان کہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا ان کہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا ان کہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا ان کہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا ان کہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا ان کہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا ان کہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا دانہ و تیا ہے دراز ہو نے ناموں کی عزب کرت کرنا تا کہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا ناموں کا میں کا میں کا میاں کی عزب کرنا تا کہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرانہ ہو۔ "

ای طرح کتاب استثناش ہے:

"Honour thy father and thy mother, as the LORD thy God hath commanded thee; that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee, in the land which the LORD thy God giveth thee."

(Deuteronomy, 5/16)

"این باب اوراین مال کی عزت کرنا جیسافد اوند تیرے خُدانے تخفیح محم دیا ہے تا کہ تیری عمر دراز ہو اور جو ملک خُداوند تیراخُد انتجے دیتا ہے اُس میں تیرا بھلا ہو۔"

الجيل متى مي مح عليه السلام كاارشادا سطرح ب:

'Honour thy father and thy mother, and, Thou shalt love thy neighbour as thyself."

(Matthew, 19/19)

"این با نیز محب رکاور این پڑوی سے اپنی مانند محبت رکھنے" (سی۔۱۹/۹) اطاعت والدین کے تعلق سے احکام میں تحریف کی بنا پرسی علیہ السلام علا

يبودكوان الفاظ مين ڈانتے ہيں:

For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups, and many other such like things ye do. And he said unto them. Full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. For Moses said, Honour thy father and thy mother; and, Whoso curseth

مسيح عليه السلام نے سرکش اولا و کے ليے مویٰ عليه السلام کی جانب سے ذکر کی

منی جس سزا کا حوالہ دیاوہ ہے:

"For every one that curseth his father or his mother shall be surely put to death, he hath cursed his father or his mother; his blood shall be upon him." (Leviticus, 20/9)

"اور جوکوئی اپنی باپیا اپنی مال پرلعت کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے اُس نے اپنے ا باپ یامال پرلعت کی ہے۔ سواُ سکاخون اُس کی گردن پر جوگا۔" (آجار۔ ۹/۲۰)

ال كعلاده أحيار: ١٨/١١- ١٠٠ أخال: ١١/١٥،٥١٥ ١٥٠ ١٠٠ ١٩٠١٠ ١٠٠٠

پہلی ماں باپ کی عظمت اور سرکش میٹے کی خرمت وسنگساری کا بیان وارد ہے۔

خلاصة كلام يہ ہے كەتۇرىت، الجيل اور قرآن سميت برآسانى كتاب نے والدين كى اطاعت كواولين فرائض ميں شاركيا ہے اور نافر مان اولا دے ليے طرح طرح كر كى اطاعت كواولين فرائض ميں شاركيا ہے اور نافر مان اولا دے ليے طرح طرح كى سزاؤں كو بيان كيا ہے۔

یورپ دامریکہ بیس ساجی پستی اور خاندانی خوشی کے فقدان میں ماں باپ کی نافر مانی کا ایک انجم رول ہے۔ یچ ماں باپ سے استان بے زار ہوتے ہیں کہ صرف امریکہ میں سالاند کم وہیش ۱۲۸ رلاکھ بچے اپچیاں اپنا گھر چھوڑ کر سرموں پر آجائے ہیں جہاں سے بہتوں کو

اسلای قوانین ۱۳۰ بائل اور دورجدید کے تناظریم

جنسی یو پاری اور منظم جرائم گروپ اپنے غیر قانونی نیپ ورک میں پھائس لیتے ہیں۔ http://www.washingtontimes.com/news/2005/apr/28/20050428-095319-7893r) http://www.focusas.com/Runaways-WhyTeensRunAway.html)

كوئى يركه سكتاب كدهر كاماحول ساز كارنه ونے كى وجدے بچ بھاوڑے بنے مجبور ہوجاتے ہیں، اس پرعرض ہے کہ امریکہ سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ،متدن علم دوست، ترقی یافته اور مالدار ملک شلیم کیا جاتا ہے پھر گھر کی چہار دیواری کا حال اُن پڑھ،غریب اور غیر متمدن مما لک کے گھروں ہے بھی زیادہ خراب کیوں ہے؟؟؟ شایدونیا کے کئی بھی ملک میں بعگوڑے بچوں کا تناسب امریکہ کے برابرنہیں ہے۔اپیا کیوں ....؟؟؟ آپ کواس موال کا جواب بھی ال چکا ہوگا جب آپ سے کتاب مکمل پڑھ چکے ہوں گے۔

## (r) بزرگوںکا ادب۔

ایک پُر اسن اور مہذب ساج کی تفکیل اور اس کی بقا میں پڑوں بوڑھوں اور بزرگول کی تعظیم واطاعت کواہم مقام حاصل ہے۔ہم خودافراد کی آزادی کے داعی میں مگر ہر وہ معاشرہ جہاں چھوٹے بڑے ہرایک کوغیر محدوداً زادی کے بےلگام گھوڑے یہ بٹھا دیا جاتا ہا ہے آپ گنٹا ہی ترقی یا فتہ کیوں نہ کہیں لیکن انسان کی ساجی اور معاشرتی بھوک مٹانے ے وہ قاصر ہے۔ ہم نے ہندوستان میں اس ریاست کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہے جہاں ہر چھوٹے بڑے انسان کواس قدر آزادی حاصل ہے کہ بھتیجا چھا کے سامنے اور بھانجا ماموں کے سامنے بھی شرافت شکن حرکت کی انجام دہی میں کوئی جھجک محسوں نہیں کرتا ہے۔ بحيثيت ذمه دار دارالافقا بميں ايے متعدد كيسر بھي موصول ہوئے جن ميں بالغ لا كے لا كيوں نے اپنی مرضی سے نکاح وشادی کر لی اور والدین کواس کی بھٹک جاریا کچ سالوں بعد تھی۔ جب ہم نے ال طرح کے معاملات کا بنظر غائر تجزیہ کیا تو بتجدید سامنے آیا کہ مغربی تبذیب كى دارتكى اور حالات كے ستم دونوں نے ال كرا يے معاشر كونشكيل ديا ہے جس ميں ہركوكى صرف خود تک محدود رہتا ہے۔ ایک انسان اپنی اولاد کے سواکس بھی نیچ کواس کی حرکت پ ٹو کنا تو دوراس کے ماں باپ سے شکایت کرنے کی بھی زحت بلکہ ہمت نہیں کریا تا ہے۔ جمیں اس بات کی خوثی ہے کہ بڑے بزرگوں کے احر ام اور ان سے حسن سلوک کا عظم دیے

ے معاملہ میں اسلام تنہا تہیں ہے۔ بلکہ "بروں سے بغاوت" کی تحریک چلانے والی قوم ميانيوں كى مقدى كتاب بائل بھى اس مقام ياسلام كے شاند بشاند كورى نظر آتى ہے۔ برول كعظمت كواجا كركرت بوع رسول الله الله الثار فرمات بين:

"لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَغِرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا وَيَرْحَمْ صَغِيْرَنَا - "

"بروں کے تن کی ادا لیکی سے پرواہ اور چھوٹوں پر حم نہ کرنے والا ہم میں ہے جیس ۔" (مسند أحمد: الحديث ٢٠١٠، ٢٠٢٠، ٢٧٢٧، ٣٤ ٠٠، ٤٤ ، ٢، ١٤٥، ٢، ٢٠ ، ٢٠ ، ١٢، ٢ ، سنن أبي داؤد: الحديث ٤٩٤٥، الأدب العفرد للبخارى: الحديث ٢٤١، مسند أبي يعلى: الحديث ٢١٤١، ٣١٤٢)

ایک موس ول رکھنے والے انسان کے لیے اس سے بڑی اور کوئی مصیب جہیں ہے ﷺ نے بح ہندکو حمودیا ہے۔ لین ایک کاال مسلمان دہ ہے جو بروں کی عزت اور چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے۔ صرف چھوٹوں کو بی بروں کے سامنے پابندنہیں بنایا گیا بلکہ بروں کو بھی چھوٹوں کے جائز حقوق اور ان کے شبت خیالات کا لحاظ کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ جہاں چھوٹوں پراس باے کولازم کیا گیا کہوہ بروں کے سامنے ادب واحتر ام سے رہیں،ان کے کہے کا پال رکھی ویں بڑوں کو جی چھوٹوں کے ساتھ تم انگیز معاملہ ندبر سنے کا یابند بنایا گیا ہے۔

ایک دومری صدیث جو حفرت عبادہ بن صامت ﷺ ہےمروی ہے اس میں يعمراسلام فارشادفرمات بين:

اليُسَ مِنْ أُمَّتِى مَنْ لَمُ يُجِلُّ كَبِيْرَنَا وَيَرُحَمُ صَغِيرَنَا وَيَعُرَف لِعَالِمِنَا." " وہ میرے کال پیرو کاروں میں ہے بیس جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے، جو چھوٹوں پر شفقت فكر اور جوالل علم كرتبه كونه يجاني

(مسغَد أحمد: الجديث ٢٠٤٣٠ ، مشكل الآثار للطحاوى: الحديث ١١٣٣) اس حدیث میں تواس مخف کورسول اللہ ﷺنے اپنے امتیوں میں شار کرنے ہے ا نکار ہی کر دیا جو بڑوں کی تعظیم ، چپھوٹوں پیشفقت اور علما سے ان کے رتبہ کے مطابق سلوک میں کرتا ہے۔ایک ملمان کے لیے اس سے بوی مصیت کی گھڑی بھی نہیں ہوگی کہ ر مول الشظال كوا بنامان سا الكاركروي -

## بائبل نے بھی بروں کی تعظیم کا درس دیا ہے:

Thou shalt rise up before the hoary head, and honour the face of the old man, and fear thy God. I am the LORD." (Leviticus 19/32)

''جنكىركے بال سفيد بين تو أسكى مائے أُكُه كُورُ به ونااور بڑے بوڑ ھے كااوب كرنااور اسے خُداسے وُرنا مِیں خُداوند ہوں ''

بڑوں کی تعظیم کا فقدان بھی امریکہ دیورپ کے معاشرتی مسائل کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ جب بچوں کی سوچ یہ ہوکداپنے سے بڑوں کا احتر ام ضروری ہے اوران کے سامنے کوئی بھی غیرشائٹ بات یا حرکت نہ کی جائے تو وہ خود بخو داپنے کو پرائیوں سے دورر کھنے کے عادی ہوجا نیں گے کیونکہ عام طور پیانسان دن بھر بڑوں بزرگوں کی نگاہ میں رہتا ہی ہے۔ لیکن اگر فقط بیدل جائے اور یہ سوچ ذہن میں میٹے جائے کہ جس سے مالی منفعت نہ ہواس کی تو قیر کی کوئی حاجت جیں ہے توالے کے بولگام ہونے کا خطرہ کئی گنا ہو سکتا ہے۔

(٣) انسان کو کتنی آزادی ملنی چاهئے:۔

سے ملکت کا مفاد، آئی آزادی کا استعمال کرنے ہے کوئی نہیں روک سکتا، بشر طیکہ آپ کی آزادی کا استعمال کرنے ہے کوئی نہیں روک سکتا، بشر طیکہ آپ کی آزادی کا استعمال کرنے ہے کوئی نہیں روک سکتا، بشر طیکہ آپ کی آزادی ہے مملکت کا مفاد، آئی سلطنت، بڑوں بزرگوں کی حرمت اور شہر یوں کی جان، مال اور کرت محفوظ ہوں اور دیگر شہر یوں کے آئی فیہ بی جذبات برا جیختہ نہ ہوں۔ جس کی کی حرکمت ہے کی کوجائی، مالی نسلی اور خرجی تکلیف بیو نچے کا اندیشہ ہواں مالی اور سلطنت کوکوئی نقصان بیو نچنے کا اندیشہ ہواں وقت اس کی آزادی بچھ مدت کے لیے سلب کرلی جائے گی۔ اس کو دومروں لفظوں میں یوں کہ لیج کہ انسان غیر محدود آزادی لے کر پیدائیس ہوا ہے بلکہ اس کی آزادی اس مرحد کے اندر محصور ہے کہ دوہ اگر دو وہ اگر دو اس مرحد کو پار کریگا تو اسے انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ہمیں خوش ہے کہ دوہ برے معیار کی اس مرحد کو پار کریگا تو اسے انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ہمیں خوش ہے کہ دوہ برے معیار کی طرفدار عالمی حکومتوں کی ذہبی کہ باب پہلی اس پر بھی اسلامی ہدایات کے مطابق نظر آتی ہے طرفدار عالمی حکومتوں کی ذہبی کرتا ہوگا۔ ہمیں خوش ہے کہ دوہ برے معیار کی خودار عالمی حکومتوں کی ذہبی کرتا ہوگا۔ ہمیں خوش ہے کہ دوہ برے معیار کی خودار عالمی حکومتوں کی ذہبی کرتا ہوگا۔ ہمیں خوش ہے کہ دوہ برے معیار کی خودار عالمی حکومتوں کی ذہبی کرتا ہوگا۔ ہمیں خوش ہے کہ مطابق نظر آتی ہے۔

"As free, and not using [your] liberty for a cloke of maliciousness, but as the servants of God. Honour all [men.] Love the brotherhood. Fear God. Honour the king."

(1Peter. 2/16-17)

" بے آپ کوآزاد جانو گراس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ بگدایے آپ کوخدا کے بندے جانوٹ سب

کی بزت کرو برادری ہے جب رکھو۔ خداے ڈرو بادشاہ کی بزت کرون" (بطری اول ۱۲۱۲ مار)

اس پیرا گراف ہے معلوم ہوا کہ انسان کو دی جانے والے آزادی کی ایک صد ہے،

یورپ وامر پکہ ہراسلام ڈشن بیان وگل کے دفاع اور ماں باپ اور بزرگوں کی عزت سے کھیلنے

کے لیے جس طرح آزادی کی آڈ لیتے ہیں وہ بائبل کے خلاف اور ناجا کز ہے۔ آزادی کے لفظ کا شرادت ، آزار، گتا خاند و اپنیت اور فرقہ واریت کے لیے استعمال کم ل شع ہے۔

راجستمان ہائی کورٹ نے اکو بر ۱۱۰۷ء کے آخری عشرہ میں برھا رام وینا بنام کومت راجستمان ودیگر کیس میں ایک بڑی بات کہی تھی:

"the pious purpose of the Arya Samaj mission has been lost at by local units in the State and they are becoming tool for pacification of 'greed and lust' for girl and boy, and once it is over the marriage lands in courts resulting in irreversible breakdowns". "It takes them one hour to solemnise a marriage between a 18-year-old girl and a 38 or 40-year-old man which leaves scars forever in the life of parents who bring up their children with great passion and aspirations. Such marriages in lust and greed by young blood cannot be said to be correct ...... We cannot allow society to suffer due to outcome of such a bad marriage. Such marriages are giving a bad message to society and need to be checked immediately."

(www.hindustantimes.com/india-news/jaipur/raj-hc-puts-breaks-on-quick-arya-samaj-marriages/article 1-760596.aspx)(http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-nation al/rajasthan-high-court-puts-the-brakes-on-quick-arya-samaj-marriages/article2566570.ece) (http://timesofindia.indiatimes.com/india/Knot-done-Rajasthan-HC-riders-on-Arya-Samaj/articleshow/10457429.cms)

"ریاست کی مقامی اکا کیول میں آریہ مائی مشن کا مقدی مقصد مفقود ہو چکا ہے، یال کے لڑکیوں کے حرص و ہوں کی تسکیس کا ذریعہ بن کررہ گئے ہیں، اور جب یہ ہوں مث جاتی ہے تو وہ شاد کی کورٹ تک جہتی ہے۔ ان کے لیے آئیس صرف ایک گفتہ درکار ہوتا ہے تا کہ ایک ارسالہ لڑکی اور ایک ۱۳۸ میا ۴۰ رسالہ تقطند مردشادی کرسکیس، اندی شاد کی درکار ہوتا ہے تا کہ ایک مارسالہ لڑکی اور ایک ۱۳۸ میا ۴۰ رسالہ تقطند مردشادی کرسکیس، اندی شاد کی دالہ بن کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے ایک ناسور چھوڑ جاتی ہے جنہوں نے بڑے ارمان سے اپنے بھی کی پرورش کی ہو جو انوں کے ذریعہ ای طرح کی ہوت بھری شادی کو جے آئیس قیم ایا جا سکتا ہے، میں سینے کی اجازت آئیس دے سکتے ، بیشادیاں معاشرہ کو فلط پیغام دے رہی ہیں جن کے حلاماز جلدا کیشن لیا جانا جا ہے۔"

واضح رے كداسلام اس كى جايت نيس كرتا كد بالغ لؤكون لؤكون يد مان باب عمل طور پیاپی مرضی تھوپ دیں، اسلام الیی شادی کے نظرید کی صایت کرتا ہے جس میں ماں باپ کے ساتھ بچول کی مرضی کو بھی شال کیا گیا ہو۔

آج بتاريخ ١١/١١/١١م و بعارتى يريم كورث نے دالى بائى كورث كـ ٢٠٠٩ء ك فیصلہ کو بدلتے ہوئے یہ روانگ دی ہے کہ مندوستانی تعزیراتی قوانین ( Indian Penal Code) وفعہ 22 کے مطابق ہم جنسیت غیر قانونی اور ایک قابل مزاجر ہے۔ اس فیصلہ ہم جنس پرست اور ان کے حامیوں کو تخت تکلیف ہو نجی اور انہوں نے ملک کی عد الت عظمیٰ کے اس فیصلہ کو بنیادی حقوق اورخود بیندی سلب کردینے والا فیصلہ قرار دیا، اس کے جواب میں مشہور قانون دال رام جیٹھ ملانی نے حقیقت یونی بری چہتی ہوئی ہاتے ہی ہے: بیرب د ماغی خلل ہے ہوتا ہے، کل بیجانوروں سے محبت کا مطالبہ کریں گے تو کیا ہم اسے بھی جائز مان لیس مے؟؟؟؟ اوربائبل نے محمح کہا کہ'ا ہے آپ کوآزاد جانو مگر اِس آزادی کوبدی کا پردہ نہ بناؤ۔''

اس فیصلہ یے تفدی عدالت کے علمبر داروں کے روعمل سے سے بات تو واضح ہوگئ کہ آزادی اور آوار گی کے ول داہ مخفی ہوئ کی تسکیس جا جے ہیں اور بس مجھی سریم کورٹ کو قابل فقد رقر اردیتے ہیں اور مجھی حقوق انسانی کاعاصب برا خوبصورت غداق ہے۔

اس عنوان يرمز يرتفصيل" الإنت رمول الله " كعنوان مين الماحظ فرما كمين-

## (~) مشوریے کی اہمیت۔

ا کیے منظم ای زندگی میں مشورے کی جوابمیت ہاس سے کسی ذی ہوش کوا نکار نبيل بوگا\_مشوره ايك زياده يراكن اورمعتر فيصله يريجنيخ من مدوديتا باورمعاشرتي رشتے اس مصبوط ہوتے ہیں بلکہ انسانوں کے درمیان پُر خلوص دوی کی ابتدا بھی باہمی مشورے سے شروع اور مضبوط ہوتی ہے۔ بائبل اور قر آن دونوں نے مشورے کی اہمیت کو ا پنے اپنے مانے والوں کے سامنے اجا گر کیا ہے۔ قر آن میں اللہ جل شانہ یخبر اعظم سید الرسلين الله كوخاطب مناكرارشا وفرما تاب:

"فَمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُتُتُ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ الْمُنْفُورُ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعَرِّكُلِينَ ٥٠٠. "الشكى رحمت كے سب آپ ال كے ليے زم بيل ،اگر آپ تند خواور بخت ول ہوتے تو وہ ضرورآپ کے پاس سے بگھر جاتے ،انہیں بخش دیں اور اللہ سے ان کے لیے بخشش طلب كريں - ان سے معاملات على مشوره كريں اور جب آپ الل فيصله كرليس تو الله په جروب رهيس،الله مجروسدر كهنے والول كو يندفر ماتا ہے۔" (سورة آل عمران: ١٥٩)

ال آیت ش ایک نکته خاص طور پرغور کرنے کے قابل ہے کہ مشورہ کا حکم اس ذات گرای وقار الھے و میا جارہا ہے جن کی نظر ماضی کی تدرینہ جاوروں سے لے کرمتنقبل کے دبیز ردون کوچاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہاورجن کے علم ودانش کا حال بیہ کر سارے جہاں کے کل انسانوں کاعلم وہم ان کی دانائی دبینائی کے سامنے وہی نسبت رکھتا ہے جوایک قطرہ یانی کو سات مہاسا گروں کے یانی ہے۔ یہ عظم صرف امت مسلمہ کومشورہ کی اہمیت بتانے کے لیے بورند خدانے انہیں کی سے مشورہ لینے کامختاج نہ بنایاء وہ خود بی ان کا نقیل دکار ساز ہے اورای نْتَطِيكُ المرف الله جل ثنانه في 'فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ "مين اثاره فرمايا ہے كہ جب آپ کوئی فیصلہ کرلیس تو اللہ یہ جرور رکھیں وہ آپ کی مراد ومنشا کو پایئے تھیل تک یہونچادےگا۔ ایک دوسرے مقام پریچ یکے سلمانوں کی امتیاز ک خصوصیات میں ہے ہاہمی

مفوره کو بھی شار کیا ہے۔ سورہ شوری میں ارشاد ہوتا ہے: "وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّالُوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورِي بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقُتُهُمْ يُنْفِقُونَ ٥٠٠. "اوراینے رب کی باتول کو قبول کرتے اور نماز قائم کرتے ہیں، باہمی مشورہ ان کا متیاز ہے "しいこうごうととこといいのか (سورة الشورى: ٣٨.٣٦)

قر آن کی طرح بائل نے بھی مشورے کی اہمیت کو بیان کیا ہے:

Hear counsel, and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end."

"مشورت كوس اورتربيت يذير يهوتا كرتو آخر كاردانا بهوجاك-" (ro/19: Uti)

اورايك مقام يمشوره كوصواب ودري عقريب كروين والابتات موع كما كيا: Every purpose is established by counsel, and with good advice make

"برایک کام مثوره سے فیک بوتا ہاورتو تک ملاح لیکر جگ کر" (آشال:۱۸۱۳) بائبل میں اس کے علاوہ بھی متعدد مقامات پہ مثورہ کی اہمیت وخو کی کابیان درج ہے: صرف حکومت، کمپنی یا ادارہ چلانے کے لیے بی مشورہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ زندگی كى برموز اور برگام يەشورەاز حدلازى ب-امريكدولورپكى يريشانيول يىل ايك جارى يىكى بكرة زادى كے نام پر برآ دى كوائن زيادہ خوداعمادى ديدى كئى بكدايك بجداور فو خزائر كائركياں زندگی کے بڑے فیصلوں میں بھی والدین ہے مشورہ کو فضول تصور کرتے ہیں ، ہاں !وہ مشورہ کرتے ہیں تو دوستوں ہے جن کی خیرخواہی اور وفاداری کا تناسب بھی بھی ماں باپ کی ہمر دی دبھی بھی خواہی كارد كرد بهي نبيل بيني سكتا ب- جس كالجام سائے بك خانداني خوشي كا تصور مشكل تر ہوكيا ے۔اگروہ إفراط وتفريط ہے ہك كراعتدال كواپناليس أو پحر خوشيال ان كے قدم چوم عتى ہيں۔ (۵) جموت۔

جھوٹ ایک ایبا ہی فضل ہے جے کسی بھی معاشرے میں عموماً قابل تعریف نہیں سمجهاجا تا یکی چیز کوخلاف واقع بیان کرناایک نہیں ہزاروں برائیوں کوجنم دیتا ہے۔کہا گیا ے کہ جتنا فتنہ جادوگر ایک مہینے میں پھیلاتا ہے ایک جھوٹا اور چفل خور آ دمی وہ کام منٹول میں کر دیتا ہے۔ ایک کنجوں آ دی نے جھوٹ بولنے کی عادت میں مبتلاصحت مند غلام کو کم وامول مي فروخت بوت و مي كرجلدى ع فريدليا ، موجا كه غلام ع تو خدمت لينا تقصود ے اُس کے دروغ گو ہونے سے جھے کیا مطلب؟ لیکن اس جھوٹے غلام نے اس کی كرستى ين آگ لكادى اورائ إنى بيوى تحقل پر مجبور كرديا ـ بير مجبوث كاكمال ـاى لیے ہر ذہب میں جھوٹ کوایک شدید گناہ کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔ قر آن اور بائل نے بھی جھوٹ کوختی ہے منع کیا اور قابل فدمت قر ارویا ہے۔

جھوٹ بو لنےوالوں کوخودا بی جان کے لیے ظالم وسم گرقر اردیتے ہوئے فر مایا گیا: "فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ بَهْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ٥". " توجواں کے بعداللہ پر جموٹ بائد معیونی حدے گذرنے والے ہیں۔" (سورۃ آل عدران: ۹۱) صرف اتنائی نہیں بلکہ اللہ جل شانہ نے جموٹ اور جھوٹوں کو براگر وانے ہوئے کذے کوشرک کے قریب ترگناہ قرار و یا اورارشاوقر مایا:

"لَاجْتَنِيُوا الرِّجُسَ مِنَ اللَّوْتَانِ وَاجْتَنِيُوا قَوْلَ الزُّوْرِ ٥":

(سورةالحج: ٣٠)

"تو بنون كاكندگ عن بجوادر جمولي بات عن بج-"

اس كاتفير من معزت فريم بن فاتك الله عروى بك

"صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ صَلَاةَ الصَّبَحِ قَلَمًا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ: عُدِلَتِ شَهَادَةُ الرُّوْرِ بِالإِشْرَاكِ بِاللَّهِ، ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ قَرَأً: ( فَاجْتَبُوُ المُورِ عِنْهُ اللَّهِ، ثَلَاثَ مِرَادٍ، ثُمَّ قَرَأً: ( فَاجْتَبُوُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهِ عَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ) الرُّجُسَ مِنَ الأُوثُانِ وَاجْتَبُو اقَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ) " الرُّجُسَ مِنَ الأُوثُانِ وَاجْتَبُو اقَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ) " " ما الله عَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ اللهِ عَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ اللهُ الرَّوْلِ الرَّاوِلُ الرَّادِةُ مِلَا اللهُ ا

(سنن أبي داؤد: الحديث ٢٦٠١، ٢٦٠١، سنن ابن ماجة: الحديث ٢٤٦٢، ٢٢٧٢، محمد الزوائد: الحديث ٢٤٦٢، ٢٢٧٢) مصنف ابن أبي شيبة: الحديث ٢٠٠٩)

ایک صدیث میں کے کو جنت اور جھوٹ کوجہنم کی طرف لے جانے والا عمل قرار

دية بوئے فرمایا:

ّإِنَّ السَّدُقْ يَهُدِى إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهُدِى إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصُدُقْ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيَقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهُدِى إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.

"رات گوئی نیکی کی طرف لے جاتی ہاور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، بندہ کی اور برائی جنم کی درت کی طرف کے جاتی ہے، بندہ کی اور برائی جنم کی درتا ہے بہاں تک کے صدیق ہوتا اس میں جاتا ہے۔ " طرف مسیقی ہے، بندہ جموث بول اربتا ہے یہاں تک کرانش کے یہاں جموٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ " (صحیح البخداری: الحدیث ۴۰، ۲۰ مصنف عبد الرزاق: الحدیث ۲۰۰۷، المعجم الکبیر للطبرانی: الحدیث ۲۰۰۷، المعجم الکبیر للطبرانی: الحدیث ۴۰، ۲۰، شعب الایمان: الحدیث ۲۰۰۷، ۲۰۸۹)

بائل في بعى جود كولائق فدست اورقابل مزااعمال من شاركرايا ب:

اسلامی قوانین ۱۳۸ بائیل اور دورجدید کے تناظریس

"A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape." (Proverb. 19/5)

جهونا گواه بسزات چهوني كااور جهوث بولنے والار بائي نبيس پائيگائن (أشال: ١٩١٥)

يَّى گوائى كى تعريف اورجھونى گوائى كى خەمت يىل كبا گيا:

"A true witness delivereth souls, but a deceitful witness speaketh lies." (Proverb:14/25)

'سچا گواہ جان بچانے والا ہے پردروغ گورغابازی کرتا ہے۔'' (امثال:۲۵/۱۳) دغاباز اور چھوٹے کوراندہ درگاہ گروانتے ہوئے کہا:

"He that worketh deceit shall not dwell within my house, he that telleth lies shall not tarry in my sight." (Psalms, 101/7)

'دغاباز میرے گریس رہے نہ پائگا۔ دردغ گویمرے دو بروقیام نہ کریگا۔''(زیور:۱۰۱۱ع) ان کے علاوہ مزید درج ذیل مقامات بیدوردغ گوئی کی خدمت وارد ہے:

لَةِ بِ: ١١١ مِن ورود: ١١٥ مرد مراسم من المراسم المراس

کسی خص کے خلاف جھوٹا مقد مددائر کرنایا جھوٹی گواہی دے کرکسی پرظلم کرنا کسی مہذب انسان کے نزدیکے مجمود نہیں ہے۔ ہروہ خص جس بیس شرافت کی ادنیٰ ہو پائی جاتی ہے دہ اپنے وہ منوں کے ساتھ بھی اس طرح کی حرکت کو پسند نہیں کرے گا۔ اسلام نے بھی جھوٹی گواہی کو تظیم گنا ہوں کی فہرست بیس شار کیا ہے ادراس کو باعث ہلا کت قرار دیا ہے۔ اسلام کی طرح با بھل نے بھی اس چیز ہے ننع فرمایا ہے۔

امام بخارى در معرت عبدالله بن عمرور الدين عراوى ين

"جَاءَ أَعُرَامِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَظَّةً فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الله عَلَيُّا مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: الله عَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْيَعِيُنُ الْفَمُوسِ."
قَالَ: ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْيَعِيُنُ الْفَمُوسِ."

''ایک دیباتی صحابی تی ای کا بارگاہ میں آئے اور نوش کیا نیار سول اللہ اللہ این کے گناہ کو نے ہیں؟ فرمایا کی کواللہ کا شریک تغیرانا بتوش کیا: اس کے بعد ؟ فرمایا ، اس باپ کی نافر مانی کرنا ، عرض کیا: اس کے بعد؟ فرمایا: مال باپ کی نافر مانی کرنا ، عرض کیا: اس کے بعد؟ فرمایا: جھوٹی فتم ''

(صحيح البدارى: الحديث ٢٦٥٦ ، ٦٢٩٨ ، صحيح ابن حبان: الحديث ٢٢٥٥ ، شعب الايمان: الحديث ٤٨٤٢ ، ٤٨٦٠ ، ٤٨٦٠ ) حزت الوير العديد عروى بكرول الشيقة إي اصحاب عفر مايا: اللهُ النَّبِيُّكُمُ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلَاثًا، قَالُوُا بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ٱلْهِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُونُ الْوَالِدَيْنِ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّور وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلُنَا لَيُتَهُ سَكَتَ. " "كيا مي تهمين براح كنابول كي خريد دول؟ تين مرتبدات فسار فرمايا: صحابه في عرض كيا: كيون نيس يا رسول الله ﷺ إفر مايا: الله كاشر يك تفرانا، مال ياب كى نافر مانى كرنا\_ فيك لگائے تشریف فرما تھے پھر بیٹھ گئے اور ارشادفر مایا: خمر دار! اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، رمول الله الله الله في ال جمل كواتن مرتبدد برايا كرجم كميز لك كاش مكوت فر مات " (صحیح البذاری: الحدیث ۹۷۲، ۹۷۲، ۹۷۷، ۲۵۱۱، ۲۵۲، ۹۲۲، ۵۲۲۲، صحیح المسلم: الصديث ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ١٤٢ ، مسند أدمد: المديث ٢٠٩ - ٢٠ . ٧٢٧٠ ، ١٢٣٥٨ ، ١٠٤١ ، ٢٠٤١ ، مشكل الأثار للطحاوي: المديث ٥٤٧) قرآن وحدیث کی طرح بائبل نے بھی جھوٹی گواہی مے منع فر مایا ہے:

"Thou shalt not bear false witness against thy neighbour."
(Exodus. 20/16, Deuteronomy. 5/20)

''توایے پڑوی کے خلاف جھوٹی گوا بی نہویٹائ'' ( +0/0: 11/10: 3) بائل پائان رکھےوال قوم نے اگرچہ بائل کے احکام کو بالکل نسیامنسیا کی شکل دیدی ہے گر بائل کی اس طرح کی اسلام موافق آیات کے وجود و بقاسے کم از کم جوفائدہ ماصل موربا ہودہ ہے کہ اس طرح کے مویدقر آن وصدیث اقتباسات اسلام کے متعلق فی پندول کی تق پندی کوخراج عقیدت پیش کر کے انہیں بیاحیاس دلاتے اور بتاتے يل كرر آن كايراعلان حق ب:

"مُنْهِدُ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْرُ الْتَحَكِيْمُ ٥ إِنَّ السَّلَيْنَ عِنْدَ اللَّهِ الإسُلامُ وَمَا احْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعُدِمَا جَاءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغُيْداً بَيْنَهُمُ وَمَن يَكُفُرُ بِايْتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٥ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلُ أَسُلَمُتُ وَجُهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لَلَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالْأُمِّيِّينَ ٱلْسُلَمْتُمُ فَإِنَّ أَسُلَمُوا فَقَدِ اهْمَلُوا وَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ٥". "الله گوائي ديتام كماس كے سواكوكي معود نيس اور فرشتے اور علما انصاف كے ساتھ گوائى ديتے ہيں

١٢٠٠ بائل اوردورجديد كم تناظرين

کہ غلب اور حکمت والے اس میگنا کے سواکوئی معبود نہیں ، اللہ کے نزد یک پہند بدہ دین صرف اسلام ہے ، الل کتاب ول کے جلن کی ویہ ہے چھوٹ میں نہ پڑے گر بعداس کے کدان کے پاس علم آچکا اور جواللہ کی نشانیوں کا اٹکا دکر بے تو اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ پھر وہ تم سے جحت کریں تو اے محبوب فر مادو کہ میں اور میر ہے جعین اپنا منہ اللہ کے لیے جھکائے جیں ، آپ اٹل کتاب اور اُن پڑھوں سے بوچھ لیں: کیا تم اسلام لائے ، اگر وہ اسلام لا تھی تو کا میاب ہوئے اور اگر پیٹھ پھیریں تو آپ پر صرف (جمارا پیغام) پہنچا دینا ہے اور اللہ بندوں کود کھنے والا ہے۔ "(آل عمر ان ، ۲۰،۱۸)

(Y) قتل عمد.

قل وہ بھی ایک اشرف الخلوقات انسان کاقل نہایت ہتنے ہے۔ معاشرہ میں ایک خون کتی خرابیاں لے کر آتا ہے یہ ہر تقلند پہروش ہے۔ بھی کی بات پہ ایک انسان دوسرے آدی کی جان لے لیتا ہے تو وہ خون نسل درنسل خون کے دریا بہانے کا ذریعہ بن جاتا ہے ای لیے دین فطرت اسلام ( Natural Religion Islam ) نے ایک انسان کے خون کوساری انسانیت کے تل ہے جیم کیا ہے:

"مِنُ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرِيْلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْهُا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْهُا وَلَقَدُ جَآءَ تُهُمُ رُسُلُنَا بِالبَيِّنْتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٥".

"ای (ہابیل و قابیل کے واقعہ کی) دیہے ہم نے بنی امرائیل پر لکھ دیا کہ جو کوئی کی کو قصاص یا زمین میں فساد کے موااور کمی سبب سے قبل کرے گویا اس نے سارے انسانوں کو مارڈ الا ، اور جس نے ایک انسانی جان کی تھا طنت کی ، ان کے پاس ہمارے رسول نشانیاں لائے اور پھراس کے بعدان میں سے بیشتر حدے گذرنے گئے۔" (الماقعدة: ۲۲) معفرت عمید اللہ این مسعود بھے سے مروی ہے کہ رسول اللہ بھی ہم میں کھڑے

اورارشادفرمايا:

"وَالَّذِى لَا إِلٰهُ غَيْرُهُ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسَلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّى رَسُـوُلُ اللَّـهِ إِلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرِ، التَّـارِكُ الإِسْلَامَ، المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، أُو الْجَمَاعَةَ وَالثَّيِّبُ الرَّانِيُ وَالنَّفُسُ بِالنَّفْسِ." روقتم اس کی جس کے سواکوئی معیو ذمیس! مسلمان شخص جوبی گواہی و بتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نمیس اور میں اللہ کا رسول ہوں اب میں سے صرف تین کا قبل جائز ہے، اسلام سے حرقد ہونے والا ، شادی شدہ زانی اور کسی جان گول کرنے والا۔''

(صحيح المسلم: الصديث ١٤٤٧، ٤٤٧، صحيح البذارى: الصديث ٢٨٧٨، جامع الترمذى: الصديث ٢٨٧٨، جامع الترمذى: الصديث ٢٣٠، ٤٠٣٤، ٤٠٣٤، ٥٠٠٤، ١٥٠٥، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٠٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٥٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١

قائل کے لیے افروی سزا کاذ کرکرتے ہوئے میان کیا گیا:

"وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا ٥" "

"جوکی موس جان کو جان ہو جھ کر مارڈ الے اس کی سر اجہنم ہے جس میں وہ بمیشر رہے گا، اس پر اللہ کا فضب اور اس کی احدث ہے اور اس نے اس کے لیے درونا کے قداب تیار کرد کھا ہے۔" (سورة النساء: ۹۲)

" پیمون کی شان سے بعید ہے کہ وہ کمی مسلمان توثل کردے، ہاں بیر کفلطی سے انیا ہوجائے تو پھر
ایک مسلمان غلام آزاد کرے اوراس کے ورثا کو دیت دے گرید کہ وارشین معاف کردیں۔ اوراگر
حقول ایسے قوم سے ہو جو تنہارے دشن ہوں گردہ مجمی مسلمان ہوتو آیک مسلم غلام آزاد کرے ، اوراگر
دوالی قوم سے ہو (جو غیر مسلم ہو) جس کے اور تنہارے درمیان اس کا معاہدہ ہے تو آیک مسلمان
غلام آزاد کرے اور اس کے ورثا کو دیت دے اور جو غلام آزاد کرنے کی سکت ندر کھے وہ اللہ سے
مشش طلب کرتے ہوئے مسلمل دو ماہ روزے رکھے اللہ علم و بھیت والا ہے۔" (سورة النسلہ: ۹۲)
مسلم قبل کردیا تو

م بالل اور دور جدید کے تاظری آبے نے قاتل کو غیر سلم کے دارٹوں کے حوالہ کردیا اور بدلہ میں اسے بھی تل کردیا گیا (الدرامة في تح تح المدار: ١٠٩٠) اللام كالحر ته ما تل في محلى كالتي المعالم عن فر مايا ب Thou shalt not kill (Exodus. 20/13, Deuteronomy. 5/17) " [ 5=1-137" (1410: 1-11 / 10:20) قر آن کی موافقت کے ساتھ مائیل میں ہے: But if any man hate his neighbour, and lie in wait for him, and rise up against him, and smite him mortally that he die, and fleeth into one of these cities. Then the elders of his city shall send and fetch him thence, and deliver him into the hand of the avenger of blood, that he may die. Thine eye shall not pity him, but thou shalt put away the guilt of innocent blood from Israel, that it may go well with thee." ''لکن اگرکوئی مخص این بھسارے عداوت رکھتا ہوا اُسکی گھات میں لگے اور اُس پر تملہ کر کے أے أيا ارے كدوه مرجائے أورخود أن شرول على سے كى على بعاك جائے تو أسكي شر کے ہزرگ لوگوں کو بھیج کرأے وہاں ہے پکڑ وامنگوا کیں اُور اُسکوخون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ میں حوالہ کریں تا کدوہ آل ہوئ تھے کو اُس برذراتریں ندآئے بلکہ تو اِس طرح ہے گناہ کے آل کو امرائل ہون کرنا تا کہ تیم ابھلا ہون" (15- 11/19:5-1) مائل کی چھی کتاب گنتی میں ایے قاتل کے لیے صرف اور صرف مزائے موت کا ذكرب، واراتول كے لياس كے علاده كوئى صورت بيس ، أبيس جائز بيس كروه ديت ليس: 'Moreover ye shall take no satisfaction for the life of a murderer. which is guilty of death. but he shall be surely put to death." "اورتم أس قائل عجوداجب القل موديت نه لينا بكروه ضرورة كالراجاك" (التي الاست اسلام نے جان بوچھ کرفتل کرنے والے کے لیے یہ دروازہ بھی کھلا رکھا ہے کہ مقتول (مارے گئے) کے وارثین اگر دیت لے کرمعاف کرنے پیرضامند ہوں تو اے معانی ٹل جائے گی ورنہ قصاص میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ گریائیل میں صرف ایک بی راستہ بتایا گیا ہےاوروہ ہے تل میچی اہل فکرو دانش ہی بتا تھی کہ دونوں میں ہے کونسا قانون زیاده کیک دارے؟ ؟اورکونسابہت تخت؟؟

(٤) قتل خطاء

معاشرتی زندگی میں بھی ایسا ہوجاتا ہے کہ کی شخص کے ہاتھوں کوئی انسان دھوک ہے ہلاک ہوجاتا ہے۔ قاتل کا اداوہ اس میں شائل نہیں رہتا ہے بلکہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور ہوجاتا ہے کے کھاؤور۔ ایسے قل کو کیانا م دیں گے ؟؟ اور ایسے قاتل کے ساتھ کس طرح کا سلوک افقیار کیا جائے اس کے بارے میں تقریبا ہر ملک وغرجب میں کوئی ندگوئی قانون موجود ہے۔ فقیار کیا جائے اس کے بارے میں تقریبا ہر ملک وغرجب میں کوئی ندگوئی قانون موجود ہے۔ فلا ہری بات ہے کہ چونکہ بیشل اداوی لیعنی جان ہو جھ کر کیا جانے والا جرم نہیں ہے لہذا اس کے بدلے میں قاتل کو موت کی سر انہیں دی جاسمتی ہے۔ ایسے قاتل کو جو بھی سرادی جائے وہ موت سے کم ہوگی۔

اسلام نے اس کی تفصیل کھے یوں بیان کی ہے:

"وَمَا كَانَ لِمُؤُمِنِ أَنْ يَقُتُلَ مُؤُمِنًا إِلَّا حَطَّاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَّاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَصُلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّلَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَمُوَّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْقٌ فَلِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَعَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ٥".

" بيمون كى شان سے بعيد ہے كدوه كى مسلمان كوتل كردے، بال بيك خلطى سے اليا ہوجائے تو چرايك مسلمان غلام آزاد كرے اوراس كے ورثا كوديت دے مگر بيك وارثين معاف كرديں۔ اور اگر مثقول اليے قوم ہے ہو جوتہارے درميان اس كا معاہدہ ہے تو ايك مسلم غلام آزاد كرے، اوراگروہ اليكى توم ہے ہوجس كے اور تہمارے درميان اس كا معاہدہ ہے تو ايك مسلمان غلام آزاد كرے اوراس كے درثا كوديت دے اور جوغلام آزاد كرنے كى سكت ندر كھے وہ اللہ ہے بخشش طلب كرتے ہوئے مسلمل دوماہ روزے ركھے۔ اللہ علم وحكمت واللہ ہے۔" (سورة النساء: ٩٢) وهوكا ہے قبل ہونے والے شخص كے وارثوں كوسواونٹ ديے جاتے ہيں جے

ویت کہتے ہیں۔ (سنن أبی داؤد: ٤٥٤٩،٤٥٤، باب الدیة كم هی) بائبل میں اس مسئلہ كو پچھاس انداز میں بیان كیا گیا ہے:

Cities of refuge

<sup>&</sup>quot;When the LORD thy God hath cut off the nations, whose land the LORD thy God giveth thee, and thou succeedest them, and dwellest in

their cities, and in their houses; Thou shalt separate three cities for thee in the midst of thy land, which the LORD thy God giveth thee to possess it. Thou shalt prepare thee a way, and divide the coasts of thy land, which the LORD thy God giveth thee to inherit, into three parts, that every slayer may flee thither. And this is the case of the slayer, which shall flee thither, that he may live. Whoso killeth his neighbour ignorantly, whom he hated not in time past; As when a man goeth into the wood with his neighbour to hew wood, and his hand fetcheth a stroke with the axe to cut down the tree, and the head slippeth from the helve, and lighteth upon his neighbour, that he die; he shall flee unto one of those cities, and live. Lest the avenger of the blood pursue the slayer, while his heart is hot, and overtake him, because the way is long, and slay him; whereas he was not worthy of death, inasmuch as he hated him not in time past."

(Deuteronomy, 19/1-6)

اس مقام پیٹورکریں قریہ بات کھل کر سائے آجاتی ہے کہ اسلام ایسانہ ہب ہے جس کا خدات تعلق ہے بہی وجہ ہے کہ اس نے قل خطا میں جوقا نون سنایا ہے وہ جھڑا فتم کرنے والا ہے اور ہر زمانہ کے لیے قابل قبول ہے گرمسےت کی مقدس کتاب کا یہ پیرا گراف جو قانون سنار ہا ہے وہ جھڑا فتم کرنے کی بجائے مسئلہ کو پیچیدہ کررہا ہے جس سے خون کا دریا بہہ سکتا ہے۔ خاص کر سائنسی ترتی اور میڈیا کی گھرانی والے اس زمانے میں تو کوئی بھی جگہ ' پناہ کا شھر' نہیں ہے۔ پھر دھوکے ہے قب کا بجرم بننے والا اپنی جان بچائے کہاں کہاں پھر تارہ ہے گا؟؟

(۸) حجاب

بضرورت اور بقاعدہ پڑول اورآگ کے ملاپ سے جابی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا عورت میں مرد کے لیےدل کئی ہوتی ہودم دمورت کے لیےدل کش ہوتا ہوا روا جنی مردوزن کاباجی قرب اور دیدار بہت سے فتول کوجنم ویتا ہے۔ ای لیے برمذہب کے انے والے ذی ہوش انسانوں نے اپنی صدیمیں پیفیصلہ کیا کہ موتی کوچور اور ڈاکو وں کی تگاہوں مے محفوظ رکھنے کے لیے سیب کا لباس بہنانا ضروری ہے مگر آج بورب اور امریکہ میں بدول فریب نعرہ دیا جاتا ہے کہ عورت کو جاب میں رکھنا اس کے ساتھ تا انصافی ہے۔ مرد کی طرح عورت کو بھی بے تجانی ادر آزادی حاصل ہونی جائے۔ پھراس آزادی کے نتیجے میں فحاشی کو جو عروج ملتا ہے مغرب کے پاس اس کا کوئی حل نہیں، بلداب وہاں حل سے عاجز جو کرزنا کاری کو قانونی جواز فراہم کردیا گیا ہے، گویا قانون فطرت وشرافت ے علی جنگ جاری ہاورای کا نام رق ہے۔اسلام ، فنہیں ملک دنیا کے ہرآ سانی فدہب کی کتاب میں صنف نسوال کے لیے یدہ اور تجاب کا تھم وارد ہوا ہے۔ ہائل کے مطالعہ سے قبل ہم نے بیرو چا بھی نہیں تھا کہ اسلام كدفاع كے لياس عاذي بھى بائل كى آيات اٹھ كھڑى ہوں كى اور بردہ كے معاملہ براس فقرر شدت سے اسلام کے موقف کی جاہیت کریں گی۔ بائل میں اس طرح کے اسلام موافق اقتباسات كى دريافت عماراا يمان روز بروزقو كى تر موتاجار بإجادراف الشقار كين بحى اس كمطالعدك بعداية ايمان من قوت اوراسلام يرفخر محول كري ك\_ بم يبل اسلام ك احکام بیان کریں کے پھر بائل کے اقتباسات اور عصری تجزیات۔ دور جدید میں عریانیت کے بیشتر برائوں کی جز ہونے کی وجہ سے ہم اس سئلہ پیشر ح وسط کو طو ظر میں گے۔

کی بھی گھر کی بریادی کے پہلے شعلہ'' نظروں کی چوری'' کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ جل شاندارشادفر ماتا ہے:

"يَعْلَمُ خَآلِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ٥".

"الله آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی چھی باتوں کو جانتا ہے۔" (سورۃ غافر: ۱۹) سورہ نور میں آنکھوں کی حفاظت اور پر دہ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد ہے: "وَقُلُ لِلُمْؤُمِنَتِ يَغُضُضَنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلا يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهْ رَ مِنْهَا وَلَيَضُوبَةِنَ إِلا لِيُعُولَتِهِنَّ أَوْ مَنْهِ وَلا يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِيُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاتِهِنَّ أَوْ آبَاتِهُنَّ أَوْ آبَاتُهُ وَلَا يَصُرِبُنَ فَلَوْ آولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَو السَّعْفِلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَوْرَتِ السَّاءِ وَلا يَصُرِبُنَ فِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعَلِّمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ إِلَيْكُمْ تُفْلِحُونَ ٥٠.

''اور مسلمان کورتوں کو تھم دوکہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں ،اورا پنی پارسائی کی تفاظت کریں اورا پنا بناؤ ندد کھا کیں گرجتنا خود ہی ظاہر ہے ،اور دو پنے اپنے گریبانوں پرڈالے دہیں اورا پنا سکھار ظاہر نہ کریں گراپ شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنی کنیزیں جواپ ہاتھ کی بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھیجے یا اپنے بھانے یا اپنے دین کی کورتیں یا اپنی کنیزیں جواپ ہاتھ کی ملک ہوں یا نوکر بشر طیکر شہوت والے مردنہ ہوں یا وہ بچے جنہیں کورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر خبیں ،اورز میں پر یا دُن زورے ندر کھیں کہ جاتا جائے ان کا چھپا ہوا سکھار ،اور اللہ کی طرف تو بہ کروا نے مسلمانوا سب کے سب اس امید پر کہتم فلاح یا د'' (سود ہ النور: ۲۷)

اور حضرت ابو ہریرہ کے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ہر عضو کی شرارت کواس کی زناقر اردیتے ہوئے فرمایا:

"ٱلْعَيْنَانِ تَرُنِيَانِ وَاللَّسَانُ يَرُنِى وَالْيَدَانِ تَرُنِيَانِ وَالرَّجُلَانِ يَرُنِيَانِ يُحَقِّقُ ذَلِكَ الْفَرُجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ."

" المنكسيس بھى (برى نگاه ڈال كر) زناكرتى بين ، زبان (بيان كركے) زناكرتى ہے، ہاتھ (نامحر مكو ہاتھ لگاكر) زناكا گناه ليتے بيں، بياؤل (اس راه پيطنے ہے) زناكام تلب ہوتا ہے اور شرمگاه اس كى تقددىتى يا تكذيب كرتى ہے ( يعنی ان اتمام اعضا كے قمل كو ميں ہے يا تحكرا ديتى ہے) '' ( دسند احدد الحدیث ۲۷ - ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۷ دب العذود الحدیث ۲۸ ، جمع الجوامع للسعوطی: الحدیث ۲۱ )

ای لیے ضروری ہے کہ ہرایک عضو کو قابوش کیا جائے ، ان اسباب کوختم کیا جائے جوان کو گنا ہوں کی طرف تھینچتے ہیں۔اوران تمام کاحل یہی ہے کہ انمول موتی خود کو چوروں اور ڈاکو دُں کی گندی نگا ہوں ہے بچانے کے لیے سیپ کے حوالے کرکے چلیں ، نہ ہیکہ برہندہ وکر گھوئتی پھریں اور برے سلوک کے بعدرونارو کیں۔ قرآن وصدیث کی طرح ہائبل نے بھی آنکھوں کی حفاظت اور پردہ کی اہمیت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ بور کی وامریکی حکمرانوں اوران کے ہمنواؤں سے گذارش ہے کہ تھوڑی دیرے لیے اسلام دشمنی کی عینک اٹارکردرج ذیل سطور کا مطالعہ کریں:۔

با بحل کی کتاب ایوب میں غیرعورت بدنگاہ کی قباحت ان الفاظ میں درج ہے:
"I made a covenant with mine eyes; why then should I think upon a maid?"

''میں نے آپی آنکھوں سے عہد کیا ہے۔ پھر میں کسی کنوار کی پر کیو گر نظر کروں؟ ''(ایب:۱۳۱) یہاں پر ہر غیر عورت سے نظر کی حفاظت کرتا مراد ہے چاہے کنوار کی ہویا شادی شدہ جیسا کہ آنے والی سطروں میں منقول سے علیہ السلام کے قول سے ظاہر ہوتا ہے اور خود سنرایو ہے کی آیات ہے بھی واضح ہوتا ہے:

"If my step hath turned out of the way, and mine heart walked after mine eyes, and if any blot hath cleaved to mine hands; Then let me sow, and let another eat; yea, let my offspring be rooted out. If mine heart have been deceived by a woman, or if I have laid wait at my neighbour's door; Then let my wife grind unto another, and let others bow down upon her."

[Job. 31/7-10]

"اگر میرافدم راست برگشته و استاه رمیر سادل نے میری آنکھوں کی بیروی کی ہے اور اگر میرافدم راست برگشته و استان اور دوسرا کھائے اور میر سے کھیت کی بیدا وار اُ کھاڑ دی جائے۔ اگر میرا ول کسی عورت پر فریفتہ ہوا اُ اُور میں اپنے پڑوی کے درواز سے پر گھات میں میٹاتو میری بیوی دوسر سے کے لئے بیسے اور غیر مرداس پر چھیس ۔" (آبوب ۱۳۱ ایم ۱۰۰) میٹاتو میری بیوی دوسر سے کے لئے بیسے اور غیر مرداس پر چھیس ۔" (آبوب ۱۳۱ ایم ۱۰۰) کو بیان ایم طرح میں علیہ السلام آ تکھیں جا در کرنے کی حرمت اور اس کے و بال کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

Jesus' teaching on adultery

'Ye have heard that it was said by them of old time. Thou shalt not commit adultery. But I say unto you. That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not

ن جَاءِ کہ کہا گیا تھا کہ زنانہ کرنائے کین میں تم ہے یہ کہتا ہوں کہ جس کی نے یُر کی خواہ ش میں ہے کہ کہا گیا تھا کہ زنانہ کرنائے کین میں تم ہے یہ کہتا ہوں کہ جس کی نے یُر کی خواہ ش کھلائے تو اُے نکال کرانے ہاں ہے بھینک دے کیونکہ تیرے لئے بھی ہم جس خطاء میں ہے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہتم میں نہ ڈالا جائے اُورا کر تیرا دَاہنا ہاتھ تجے شوکر کھلائے تو اُسکوکاٹ کرانے ہاں ہے بھینک دے کیونکہ تیرے لئے بھی ہم جس خطاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہتم میں نہ جائے گئی تیرے لئے بھی ہم جس نہ جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہتم میں نہ جائے۔''

اسلام نے زنا کے ساتھ اسباب زنا کو بھی ترام قر اردیا ہے اور سے علیہ السلام کے اس قول نے ہمارے موقف کی زبردست تائید کردی ہے۔ سے کے بقول کی تورت ہے شادی کے بغیر جسمانی تعلق تو جہنم میں تھینے کا باعث ہے بی اس میں شک کی کوئی جگہیں، ساتھ ہی ساتھ ہر دہ ترکت جواس برائی کی طرف دائی ہویا اس کے لیے سبب بن محق ہے دہ بھی ترام ہے، اور صرف ترام ہی نہیں بلکہ جہنم کی آگ میں جلانے کا باعث ہے۔ اس لیے ایسی تھ ابیر افقیار کرنی ضرور کی ہیں جن سے انسان اس طرح کی ترکات کے ذریعے گنا ہوں کا بوجھ افقیار کرنی ضرور کی ہیں جانے ہے محفوظ ہوجائے، جس کے لیے ہے نے آنکھیں نکلوانے کا افغائے ہوئے جہنم میں جانے ہے محفوظ ہوجائے، جس کے لیے ہے نے آنکھیں نکلوانے کا مامشورہ دیا ہے۔ کیا سے کیا اس کے لیے تیار ہیں؟؟؟ اسلام نے اس طرح کی تدبیر کو تجاب فقاب کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اجنی اور نامجم مردوں سے پردہ کا اسلامی تھم کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ جس کی مثال با تبل میں نہلی ہو۔ با تبل نے جا بجا پردہ کوذکر کیا ہے۔ ہمارے دوئی پہر مید شوت کے لیے با تبل کے درج ذیل افتہا مات پر صیس۔

جب سیحیوں کے دادا جان اِسحاق اور دادی جان رِبقد کی ایک دوسرے سے شادی سے پہلے ملاقات ہوئی تو بحثیت عورت رِبقہ نے پردہ کیا یا نہیں؟ بیہ ہم بائبل سے پوچھ لیں۔ آپ کواس سوال کا جواب بائبل کی پہلی کتاب پیدائش میں ان جملوں میں ملے گا:

Isaac meets Rebekah

"And Isaac came from the way of the well Lahai-roi; for he dwelt in the south country. And Isaac went out to meditate in the field at the eventide, and he lifted up his eyes, and saw, and, behold, the camels were coming. And Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she lighted off the camel. For she had said unto the servant. What man is this that walketh in the field to meet us? And the servant had said, It is my master, therefore she took a vail, and covered herself. And the servant told Isaac all things that he had done. And Isaac brought her into his mother Sarah's tent, and took Rebekah, and she became his wife; and he loved her, and Isaac was comforted after his mother's death."

(Genesis, 24/62-67)

"اور اِضَاق بیرگی روئی ہے ہوکر چلا آرہا تھا کیونکہ وہ جنوب کے ملک شی رہتا تھا۔ اور شام کے وقت اِضَاق سوچنے کومیدان میں گیا اوراُس نے اپنی جوآ تکھیں اُٹھا میں اور نظر کی تو کیا ہے کہ اُونٹ چلے آرہ ہیں۔ اور دِبقہ نے نگاہ کی اور اِضَحاق کو کھی کراونٹ پر ساتر پڑی ۔ اُوراُس نے نوکر سے بچے تھا کہ بیخض کون ہے جوہم سے ملنے کومیدان میں چلا آرہا ہے؟ اُس اُوکر نے کہا یہ میرا آ قا ہے۔ جب اُس نے مُرقع لیکراپ اوپر ڈال لیا۔ نوکر نے جو جو کیا تھا سب اِضَحاق کو بیمرا آ قا ہے۔ جب اُس نے رہتے کی ماں سارہ کے ڈیرے میں لے گیا۔ جب اُس نے رہتے سے ماہ کرلیا بیا۔ اُور اِضَحاق رہتے کی اور اِضَحاق نے اِس اِس اِس نے رہتے ہیں گیا۔ جب اُس نے رہتے سے بیاہ کرلیا اور اُس سے محبت کی اُور اِضَحاق نے اِس اِس کے مرفع کے بعد تملی پائی ۔ " (بیدا اُس محبت کی اُور اِضَحاق نے اِس اِس کے مرفع کے بعد تملی پائی ۔ " (بیدا اُس محبت کی اُور اِضَحاق نے اِس اِس کے مرفع کے بعد تملی پائی ۔ " (بیدا اُس محبت کی اُور اِضَحاق نے اِس اِس کے مرفع کے بعد تملی پائی ۔ " (بیدا اُس محبت کی اُور اِضَحاق نے اِس اِس کے مرفع کے بعد تملی پائی ۔ " (بیدا اُس محبت کی اُور اِضَحاق نے اِس محبت کی اُور اِضَحاق نے اُس اُس کے مرفع کے بعد تملی پائی ۔ " (بیدا اُس محبت کی اُور اِضَحاق نے اُس اُس کے مرفع کی بعد تملی پائی ۔ " (بیدا اُس میں محبت کی اُس اُس کے مرفع کے بعد تملی پائی ۔ " (بیدا اُس میں میں کے اُس کے بعد تملی پائی ۔ " (بیدا اُس میں میں کے اُس کے بعد تملی پائی ۔ " (بیدا اُس میں میں کے بعد تملی پائی ۔ " (بیدا اُس میں میں کے بعد تملی پائی ۔ " (بیدا اُس میں میں کے بعد تملی پائی ۔ " (بیدا اُس میں میں کے بعد تملی پائی ہے دیں ہے کی بھر تملی ہے اُس میں کے بعد تملی ہے کہ بھر تملی ہے کہ بھر کی بھر کیا ہے کہ بھر تملی ہے کہ بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی اُس میں کی بھر کے بعد تملی ہے کہ بھر کی بھر کے بھر کی بھ

اگر حورتوں کا حجاب و برقع غلائی کی نشانی ہے تو ہمیں کہنے دیا جائے کہ اسلام سے
قبل کی پہلی کتاب جس نے عورتوں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑے رہنے کا تھم ویا وہ کوئی اور
نہیں بلکہ آزاد کی نسواں کی فوج کے سپر یم کمانڈر سیجیوں کی کتاب مقدس بائبل ہے۔ اور
عورتوں کی غلامی کی بنیا دی ایٹ رکھنے والی کوئی مسلم خاتون نہیں بلکہ عیسائیوں کی بیاری
وادی جان سارہ ہے۔ اگر یور پی وامر کی محققین اسلام کے تھم تجاب پر تقید میں مخلص ہیں تو
انہیں بائبل کے اس بیراگراف پہلی خامہ فرسائی کرنے کی ضرورت ہے تا کہ انصاف کا
مفہوم نہ بدلے اور تحقیق اور جانبداری کے درمیان فاصلہ برقر ارد ہے۔

کوئی یہ بھی نہیں کہ سکتا کہ ہائبل میں تجاب پہننے کا صرف یہی ایک واقعہ ہے جو اتفا قا ہو گیا تفا کوئی پہلے سے طےشدہ پلان یا خاص رائج طریقہ نہیں تھا۔ کیونکہ حوالہ والے اقتباس میں درج ذیل عبارت اس تاویل کوگر دراہ کی طرح ٹھوکر مارر ہی ہے: ''اور ربقہ نے نگاہ کی اور اضحاتی کو و کھے کر اونٹ پر سے اتر پڑی ٹی اُور اُس نے نوکر ہے

"اور ربقہ نے نگاہ کی اور اضحاق کو و کھے کر اونٹ پر سے اتر پڑی نے اُوراً می نے توکر سے
پوچھا کہ بیخض کون ہے جو ہم سے ملنے کومیدان میں چلا آ رہا ہے؟ اُس نوکر نے کہا بیمیرا آتا ہے۔ تے اُس نے بُر قع کیکراپنے او برؤال لیانے" خاص کر خط کشیدہ الفاظ (Underlined words) تو اس بات کوصاف کردیتے ہیں کہ رائج شدہ روایت کے مطابق ربقہ کے پاس کرقع بھی رہتا تھا جس کا استعمال انہوں نے اسحاق پہنظر پڑتے ہی کیا۔ اس کے علاوہ ذیل میں مزید چندالیے اقتبارات نقل کیے جائیں ہیں جن سے ساتا ہوتا ہے کہ بنی امرائیل کی خواتین کے مزو شرف کی ایک علامت کر قع بھی تھا۔

پرده اور سر و هاین کا بیان با بیلی می اور سی بیان سے بی متفاد ہوتا ہے: "And the priest shall set the woman before the LORD, and uncover the woman's head, and put the offering of memorial in her hands, which is the jealousy offering, and the priest shall have in his hand the bitter water that causeth the curse."

(Numbers, 5/18)

'' پھر کائن اُس عورت کوخداوند کے حضور کھڑی کرکے <u>اُسکے سرکے بال کھلواد</u> اور یادگاری کی نذر کی قربانی کوجو غیرت کی نذر کی قربانی ہا کئے ہاتھوں پر دَ ھرے اور کائن اَپنے ہاتھ میں اُس کڑوے پانی کولے جولعنت کولا تا ہے۔''
کڑوے پانی کولے جولعنت کولا تا ہے۔''

اس اقتباس میں جس طرح عورت کے سرکو تھلوانے کا تھکم دیا جارہا ہے اس سے کم از کم سیشا بت ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی خواتین کا بیشیوہ اور طریقہ تھا کہ وہ اپنے سروں کو ہمیشہ ڈھانپ کررکھتی تھیں، ابھی ذیل میں ہم ہائیل کی کتاب کر نتھیوں اول کے حوالے سے جواقتباس نقل کرنے جارہے ہیں وہ تو اس بات کو ٹابت کرتا ہے کہ سرڈھانی اصرف رسم ہی نہیں تھا بلکہ ایک اَمر ضروری ہے۔ پوراا قتباس درج ذیل ہے۔ ہر نقط کا پوری توجہ کے ساتھ جائز ہ لیں:

But I would have you know, that the head of every man is Christ; and the head of the woman is the man; and the head of Christ is God. Every man praying or prophesying, having his head covered. dishonoureth his head. But every woman that prayeth or prophesicth with her head uncovered dishonoureth her head for that is even all one as if she were shaven. For if the woman be not covered, let her also be shorn, but if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered. For a man indeed ought not to cover his head, forasmuch as he is the image and glory of God, but the woman is the glory of the man. For the man is not of the woman; but the woman of the man. Neither was the man created for the woman; but the woman for the man. For this cause ought the woman to have

power on her head because of the angels. Nevertheless neither is the man without the woman, neither the woman without the man, in the Lord. For as the woman is of the man, even so is the man also by the woman; but all things of God. Judge in yourselves, is it comely that a woman pray unto God uncovered? Doth not even nature itself teach you, that, if a man have long hair, it is a shame unto him? But if a woman have long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a covering. But if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the churches of God."

(1Corinthians, 11/3-16)

اپنی بین تنہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہرمرد کا سرت اور قورت کا سرمرداور میں کا سرخداب : جو علی میں تروی ہوئے ہوئے وہا یا بوت کرتا ہے وہ اپنے سرکو ہے حرمت کرتا ہے اور جو قورت ہے سر اور حق دھا پہنوت کرتا ہے وہ اپنے سرکو ہے حرمت کرتا ہے نہ اور جو قورت ہے دار اور حق بال ہمی کتائے۔ اگر مورت کا بال کٹانا یا مرشنڈ انا شرم کی بات ہے تو فورت اور اُسکا جلال ہے گر قورت کا بال کٹانا یا مرشنڈ انا شرم کی بات ہے تو فورت اور اُسکا جلال ہے گر قورت مرد کا جلال ہے گر قورت مرد ہے ہے اور مرد قورت کے بین بلکہ قورت مرد کا جلال ہے نہ اسلنے کہ مرد قورت ہے بین بلکہ قورت مرد ہے ہے اور مرد قورت کے بغیر نہ کورت کوجا ہے کہ اور مرد گورت کے بین بلکہ قورت مرد کے بغیر ہے نہ مرد تورت کے بغیر نہ کہ کہ کہ دو تو کہ بغیر ہے نہ مرد تو ہے ہی خدا وہ کہ گورت مرد کے بغیر نہ کہ دو گر سب چیز ہی خدا کی طرف ہے ہوئے کو میں ہوئے کی مورت مرد کے بغیر نہ کہ دو گر ہوئے کو اسلامی ہے جو گر سب چیز ہی خدا کی طرف ہے ہوئے کو جو ہے ای مرد بھی قورت کا ہے مرد کے وہیل ہے ہوئے کہ اور اگر خورت کے مرد کے بغیر نہ کہ دو گو گورت کے دین کہ مرد کے بال مرد کھی قورت کی ہوئے کہ دار اگر خورت کے مرد کہ خورت کے اور اگر خورت کے مرد کے بغیر کے دور کی کہ دار اگر خورت کے بین اگر کی ہوئے کو بال کر کھی تا ہوں کو گر ہوئے کے اور اگر خورت کے کہ خورت کی جو ل آو اُسکی زیرت ہے کہ دور اُس کی خورت کی کھی اور اگر خورت کے کہ خورت کی خورت کی کہ دور کی کھی اور کی گورت کے کہ میں اگر کہ بول آو اُسکی زیرت ہے کہ کو کہ بال اُس کے کو کی کہ کو کہ کی کہ دور کی گئی کو کہ کو کہ کا کہ دی کہ کو کہ کو کہ کا کہ دی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو

اس اقتباس کے ایک ایک لفظ پر زور وے کر پڑھیں ،اییا محسوں بی نہیں ہوتا ہے کہ یہ اقتبال کی ایک لفظ پر زور وے کر پڑھیں ،اییا محسوں بی نہیں ہوتا ہے کہ یہ اقتبال ان کی ''نا قابل شک کتاب'' کا ہے جو ان احکام کی جدے اسلام کو اپنے قلم کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں جد نہیں اسلام ہور ہا ہے۔شاید کسی مسلم اسکالر نے بھی اس طرح ہخت لیجہ میں مسلم اسکالر نے بھی اس طرح ہخت لیجہ میں مسلم اسکالر نے بھی اس طرح ہخت لیجہ میں مسلم اسکالر نے بھی اس طرح ہزارے ہیں اس مسلم کے بیان کی احکام کو دنیا بالخسوص مسیحیوں کے سامنے پیش انداز تخاطب میں اس اقتباس نے اسلام کے ایک نہیں گئی احکام کو دنیا بالخسوص مسیحیوں کے سامنے پیش انداز تخاطب میں اس اقتباس نے اسلام کے ایک نہیں گئی احکام کو دنیا بالخسوص مسیحیوں کے سامنے پیش

ا سلنے کہ مرد تورت سے نہیں بلکہ تورت مرد ہے ہے۔ اور مرد تورت کے لئے نہیں بلکہ تورت مرد کے لئے پیدا ہوئی'' یہ جملے سیحیوں کے لیے ایسے تازیانے ہیں جواللہ نے ان کے ظلم پرصر کرنے والی مسلم تو م بی طرف ہے انہیں لگایا ہے۔ یقیناً تج ہے کہ اللہ کی مدد پچوں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

بائبل مورتوں کے لیے حیادارلیاس کولازی قراردیے ہوئے کہتی ہے:

Women to dress and place

In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety; not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array; But (which becometh women professing godliness) with good works. Let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. Notwithstanding she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety."

(1Timothy, 2/9-15)

"ای طرح تورش حیادارلهای بیشرم آور بر بیزگاری کے ساتھ آئے آب کوسنواری نے کھ بال گوند صنے آورسوٹ اور تینی ہوشاک ہے: بلکہ نیک کاموں ہے جیسافداری کا افراد کرنے والی عورتوں کو شناس ہے تعورت کو چپ جاپ کمال تا بعداری ہے بیکھنا چات نہ اور تین اجازت نہیں و تا کے عورت محصائے یام و پہم جلائے بلکہ چپ جاپ ہے کہ کیونگہ پہلے آوم بنایا گیار آئے بعد حوالہ اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑتی کی لیکن اولاد ہونے ہے نجات یائے گی بشر طیکہ و و ایمان اور محت اور یا کیزگی میں اس پڑتی کے لیکن اولاد ہونے ہے نجات یائے گی بشر طیکہ و و ایمان اور محت اور یا کیزگی میں

اسلای قوانین (جمعی اول: ۱۵۳ با با بالی اور دورجد ید کے تناظر میں (جمعی اول: ۱۵۳ د۱۱)

ای خوب کہا گیا ہے!! معمولی اختلاف کے ساتھ یہ کہاجا سکتا ہے کہ اس اقتباس نے اسلام اور اسلامی لباس کی زبر دست جمایت کی ہے۔ اکثر الفاظ نے اسلام کے موقف کی تھانیت اور یا کیزہ مسلم خواتین کی اطاعت کو صاف انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کے لیے ہم سیمیوں کوشکر یہ کہنائیس بھول سکتے ہیں۔

ایکل کے درج ذیل پیراگراف سے بھی نقاب کی روایت اور اس کی اہمیت کا

احال بوتاب:

"How beautiful you are, my darling! Oh, how beautiful your eyes behind your veil are doves. Your hair is like a flock of goals descending from Mount Gilead."

(Song of Songs. 4/1. NIV, IBS, New Jersey, America, © 1973 1978 1984)

"Your temples behind your veil are like the halves of a pomegranate."

(Song of Songs. 6/7, NIV. IBS, New Jersey, USA, © 1973 1978 1984)

''تیری کنیٹیاں تیرے نقاب کے نجے اٹار کے نکڑوں کی مانند ہیں۔'' (فزال الفزلات ۱۶۰۷) کتاب بعیاہ میں ہے:

Judgment on the daughters of Zion

"Moreover the LORD saith, Because the daughters of Zion are haughty, and walk with stretched forth necks and wanton eyes. walking and mincing as they go, and making a tinkling with their feet. Therefore the LORD will smite with a scab the crown of the head of the daughters of Zion, and the LORD will discover their secret parts. In that day the Lord will take away the bravery of their tinkling ornaments about their feet, and their cauls, and their round tires like the moon, The chains, and the bracelets, and the mufflers. The bonnets, and the ornaments of the legs, and the headbands, and the tablets, and the earrings, The rings, and nose jewels, The changeable suits of apparel, and the mantles, and the wimples, and the crisping pins. The glasses, and the fine linen, and the hoods, and the vails. And it shall come to pass, that instead of sweet smell there shall be stink; and instead of a girdle a rent; and instead of well set hair baldness; and instead of a stomacher a girding of sackcloth; and burning instead of beauty." (Isaiah. 3/16-24)

اسلای قوانین اصلای اوردورجدید کے قاظرین

استہال (Veil) Vail استہال Hood ، Mulfiler اور Veil) استہال ہوئے ہیں، جن میں شین لفظ Hood ، Mulfiler استہال ہوئے ہیں، جن میں مشہور ومعروف ہے، جبکہ اول محترز مین ڈکشنری آ کسفورڈ کے الفاظ یہ ہیں: Muffler

"a thick piece of cloth worn around the neck for warmth SYN scarf."

"ا كيدويز كيم اجوجرارت كي ليح كرون كارد كروبا خرصاجا تا بي الركام وادف اسكارف ب

اور Hood كامفهوم بيكها كياري:

"I a part of a coat, etc. that you can pull up to cover the back and top of your head. 2. a piece of cloth put over sb's face and head so that they cannot be recognized or so that they cannot see."

"ا ـ کوٹ وغیرہ کا ایک حصہ جے مرکے اوپری اور پچھلے حصہ کوؤ صائینے کے لیے استعمال کیا جا تا ہے۔"

ہے، ا ۔ ایک کیڑا جوشناخت چھپانے یا نظر پچانے کی غرض ہے سراور چیرہ یہ بہنا جا تا ہے۔"

اس طرح ہا بنل کے اس افتہاں کی روثنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ متعدد بور پی ممالک کی جانب ہے اسکارف پر لگائی جانے والی پا بتدی ہا بنل کی اظریش غیر قانونی اور ناجا کڑے مسلم خوا تیمن کے اس طرح کے لہاس برقعہ تجاب وفتا ہے، اسکارف اور مظری کے لہاس برقعہ تجاب وفتا ہے، اسکارف اور مظرکو ہا تبل نے مزت دار مورقوں کا لہاس کہا ہے جبکہ اس کے آتار کو بے عزتی اور خدا کے عذا ہے کا مقدمہ قرار دیا ہے۔

اس میں ایک اور مقام ہے ہے:

Judgment on Babylon

"Come down, and sit in the dust. O virgin daughter of Babylon, sit on the ground, there is no throne, O daughter of the Chaldeans, for thou shalt no more be called tender and delicate. Take the millstones and grind meal, uncover thy locks, make bare the leg, uncover the thigh, pass over the rivers. Thy nakedness shall be uncovered, yea thy shame shall be seen. I will take vengeance, and I will not meet thee as a man."

(Isaiah, 47/1-3)

انصاف پہندا سکالرزے انصاف کا چشمہ لگانے کی دہائی ہے، کیا بیا قتباسات سے نبیں بتاتے ہیں کہ عورت کی عزت بدن ڈھاپنے اور نقاب پہنٹے میں ہے؟؟؟

ان اقتباسوں کوغورے پڑھیں عورت کے نقاب اُتارنے اور پاؤں اور جاتھوں کے کھولنے کوالقدنے ان پرعذاب تے جیر کیا ہے کہ جب اللہ خواتین پر عذاب مسلط کرتا ہے توانبیں اپنے ان حصوں کو بر ہند کرنا پڑتا ہے۔

ہم نے اس مقام پہ ہائبل کے اسٹے نسٹوں کے حوالے اس لیے تحریر کیے ہیں تا کہ نظ<sup>ائ</sup> 'Lock'' کو بہانہ کران دواقتبا سات میں نقاب کے لباس مز وشرف ہونے کے انکار کا

موقع كى عناد يبند كونيل سكے\_

بائبل میں کو ارمقامات کے علاوہ کم از کم پیدائش: ۱۹-۱۹/۱۹ مزل الغزلات برقع کا تذکرہ آیا ہے۔ ۱۳/۱۹ مثال: ۱۵-۱۹/۱۹ مثال: ۱۵-۱۹ (بائبل سوسائل بند، ۱۹۰۹) پر قع کا تذکرہ آیا ہے۔ برقع اور تجاب کی ضرورت اور مخلوط تعلیم (Co-Education) اور مخلوط کام کی جنس بنیس ہے، اس بات کا احماس آب آبت ال حکم انوں کو تھی ہورہا ہے جوامر یکہ و لورپ کے خوف سے تج ہو لئے کی ہمت نبیس جٹا بار آبت ان محرانوں کو تھی ہورہا ہے جوامر یکہ و لورپ کے خوف سے تج ہو لئے کی ہمت نبیس جٹا بار سے سال کا دار ان کی ڈیلی ہورہا ہے جوامر یکہ و لورپ کے خوف سے تج ہو لئے کی ہمت نبیس جٹا بار سے سال کا دار ان کو پر سیس اس مقرار ان دی ڈیلی کی اس جزائر آئٹ مان کو بار، ہند کی ہماراکت ۱۹۳۳ کی اس خرکو پر سیس اس اس کا کہ اورپ کے خوف سے تا کہ کو پر سیس اس محل کی اس خرکو پر سیس اس کو بار میں دوران دی ڈیلی کی اس خرکو پر سیس اس کا کہ کا میں موران کی دوران دی ڈیلی کی اس خوام کی اس کا میں کو بار میں موران کی دوران کو کی دوران کو کو کی دوران کی دورا

"فن وبلی، الراكت، خواتين كے ليے مخصوص بيتك كى راہ بمواركت بوے حكومت في جمعرات کو بھارتی مہیلا دینکے کمٹیلڈ کے لیے ایک بزار کروڑ کی بنیادی قم کومنظوری دیدی ہے۔ اگر داقعی عورت ومرد کے بغیر مضبوط بندھن مکن ہے کوئی فتنہ جنم نہیں لیتا ہے تہ کا ایک ایسے ملک کو ہزاروں کروڑ رو پیدخوا تین کے لیے مخصوص مینک کے قیام کے لیے فرنا کرنے کے لیے کیوں مجبور ہوٹا پڑا جہال تیس جالیس کروڑ (300-400 Millions) اوگ وط افلاس سے نیے (Below the Poverty Line) زندگی گذارنے یہ مجود میں ؟؟؟ ہندوستانی سپریم کورٹ کو ۱۹۹۷ء میں وشا کھا بنام حکومت راجستھان کیس میں باضابطة تمام ريائ اورمركزي حكومت كفمائندول كوبير مدايت جارى كرني يزي كدووال بات كويقيني بنائيس كديم إداره ادركام كي جكديين جنسي جرائم كي روك قتام ادراس طرح كي شكايت كاذاله ك ليكى فاتون ممركى قيادت من ايك مؤثر كمينى بنائى جائے جس يم كم الم ہ ۵؍ فیصد ممبران خواتین ہوں۔اور پھر ہرسال ان کی رپورٹیس متعلقہ اعلیٰ عبدہ واران کے پاک بھیجی جا نمیں۔ای مدایت کو کماحقہ لا گونہ کرنے کی وجہ سے ۱۱۰۱ء میں سیریم کورٹ نے تساف برتے والی حکومتوں کی سخت سرزنش کی اور انہیں مدایات کو کھمل طوریدا پنانے کی تنبید کی۔ سریم تورث کی اس بدایت کامنی مقاصد کے لیے استعال ہور ہاہے یا حقیقہ علاق

"Maharashtra Home minister R R Patil blamed nudity in mass media for the rising sexual crimes against women and said even deploying policemen in every household will not help since a majority of rapes happen within the confines of home."

(www.indianexpress.com/article/india/maharashtra/even-a-cop-at-every-house-cant-prevent-rapes-rr-patil) (www.hindustantimes.com/india-news/even-cops-in-each-home-can-t-prevent-rapes-rr-patil/article1-1228442.aspx)

"مہاراشر کے وزیر داخلہ آرآر پائل نے ماس میڈیا (ٹی وی وریڈیواوراخبارات ورسائل وفیرہ) میں برشق ہوئی عربانیت ونگا بن کوعورتوں کے خلاف جرائم کے لیے ذرمدوارگروائے ہوئ کہا کداگر ہرگھر میں ایک پولس تعینات کردیا جائے تو بھی فائدہ نیس ہوگا کیونکہ زیادہ تر حادثات گھر کی جاردیواری کے اندر ہوتے ہیں۔"

گر کی چارواواری کے واقعات کی وضاحت کرتے ہوئے آر آر پائل نے مہاراثر آسبلی میں کہا:

"If a father doesn't behave like a father and a brother doesn't behave like a brother, then we are looking at making separate provisions in the laws to act against such people. In such a situation what can police do?,"

(www.indianexpress.com/article/india/maharashtra/even-a-cop-at-every-house-cant-prevent-rapes-rr-patil) (www.hindustantimes.com/india-news/even-cops-in-cach-home-can-t-prevent-rapes-rr-patil/article1-1228442.aspx)

"اگرباپ اور بھائی کارویہ باپ اور بھائی جیسانہ ہوتو پولیس کیا کرعتی ہے؟ اس طرح کے ، لوگوں سے نیٹنے کے لیے ہم قانون میں الگ شق کے اضافہ پٹور کردہے ہیں۔'' اسلامی قوانین اربا کے خالف ایکشن لینے کا کوئی ادادہ فا بر بیس کی کا فرور جدید کے تناظر میں اور دور جدید کے تناظر میں کے جزیرے یہ نہیں کیا۔

پر سے یہ بر برجیل رہا ہے اس نے خلاف ایکشن لینے کا کوئی ادادہ فا بر بیس کیا۔

پاٹل صاحب! بر سول کے تجربہ کے بعد جب دل کی بات آپ نے زبان پیلانے کی بعد جب دل کی بات آپ نے زبان پیلانے کی بعد جب دل کی بات آپ نے زبان پیلانے کی بعد جب دل کی بات آپ نے زبان پیلانے کی بعد جب دل کی بات آپ کے تھی مطابق - باپ بھی اور بھائی بہن کے مقدی رشتوں کو تا رتا رکر دایا ہے۔

برازیل میں معصد دری کے اسب ہی بارج سمالیک سروب شائع ہواجی کو الانتہ کے دیاں تعلق کو الانتہ کی بواجی کی بات کے جو نکاد نے والانتہ کے دیاں ایک سروب شائع ہواجی کا دیور کا دینے والانتہ کی بات کے الحق کا دیاں کی بات کے المحتوں کو المحتوں کی بات کے المحتوں کی بات کے المحتوں کو المحتوں کی بات کے المحتوں کی بات کی بات کے المحتوں کی بات کو بات کی بات کر بات کی بات کی

(www.hotair.com/archives/2014/03/31/survey-65-of-brazilians-wholly-or-partially-agree-that-raping-women-in-revealing-clothing-is-justified/)(http://www.sideshare.net/abandonedbelfry88/outrage-after-study-says-majority-of-brazilians-believe-women-in-revealing-clothing-deserve-to-be-raped)(http://www.tigerdroppings.com/mant/p/49090668/women-who-wear-revealing-clothing-deserve-to-be-raped--according-to-brazil/)[http://philly.barstoolsports.com/random-thoughts/65-1-of-brazillians-say-women-

dressed-in-scandally-clad-clothes-descreed-to-be-raped/)

''برازیلی آخبار'فولہادی ایس پالوٹے حکومتی اوارہ آئی لیاای اے کی جانب ہے ای ہفتہ جاری کیے گئے سروے رپورٹ اشرکی ہے، اس کے مطابق ۱۵ رفصد برازیلی کا ماننا ہے کہ جسم وکھانے والے لہاس پہنے والی خواتین کی آبروریزی سیجے ہے۔'' مطلب اِسلام کا صَکم حجاب بالکل سیجے ہے۔

یہ ہات بھی اُوٹ کرنے کی ہے کہ برطانیہ اورام یک میں بے وفا اورخیانت دار شو ہرول کا فیصر آخر یہا پچاس ہے بھی زائد ہے۔ اور تو اور میسویں صدی کے آخری امریکی صدر کا خارا گا دنیا کے'' بے وفا شو ہروں'' میں ہوتا ہے۔ ان کی ٹی پلید کرنے میں بے ضرورت پڑول اور آگ کے ملن کا سب سے بڑارول تھا۔ ای لیے ہم کہتے ہیں کہ بے ضرورت پڑول اور آگ کے کمل سے تباہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہندگی سیاست میں بھی تبلکہ مجاویے والے میگزین

تعلاے بانی و چیف ایڈیٹر بھی اپنے یہاں گام کررہی خاتون صحافی کے ساتھ جنسی زیادتی کے على عن گوانوليس كى حراست مين بين اور ١٥ عرساليآ سارام اور نارائن سائين دونون باب من ی مراتی شکنجه کستا جار ہا ہے۔ ہندوستان اور دنیا بھر میں اپنے یہاں پڑھنے والی اڑکی ، ایک الته كام كرنے والى خاتون، بحيثيت ملازمه كام كرنے والى عورت وغيره كى عصمت ورى كے بنقات برسال لا کھول کی تعداد میں درج ہوتے میں اوران ہے گئی گنا اس بنیادیہ دب کررہ ہتے ہیں کہ بچیوں کی شادی مشکل ہوجائے گی اور ان کے خاعدان کی عزت خراب ہوجائے گی۔ \_ من ال ليے ہوتا ہے كەموجود وزيانہ كے حكمرال اسلامي قوانين كونفرت كى حد تك ناپسند ارتے ہیں، ایسے حکمرانوں سے ہماری گذارش ہے کہ دہ مسلم اسکالرز کی تحریر پر حیس، اسلامی آن بین کا مطالعہ کریں ،اینے ملک اریاست کے حالات کا جائزہ لیں ، جرائم کے گراف کا تجوبیہ کریں اور پھر تنبائی میں شندےول ہے اسلامی توانین کے فائدہ اور نقصان کو باریکی ہے جھیں اور پرول کی آواز کے سی تفتید کی پرواو کیے بغیر آواز ہلتد کریں۔انشاءاللہ کا میابی قدم چو ہے گی۔ آج كدورين مركوني الربات كحايت كرتا بي كدار كالركور كواين مرضى ہے جمع پننے کی آزاد کی ہونی جائے۔ ہم بھی اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں ،اسلام اس کو عِائِرَةً اردیقا ہے۔ گر بہترین شادی وہ ہوتی ہے جس میں لڑکے لڑ کیوں کی جانب ہے مفات بیان کردی جانعیں اور والدین اپنے معیار اور ان کی پہند کے مطابق ہمسفر منتخب رنے کا پیڑا اٹھا تیں۔ اس طرح کی شادیوں میں اپنی پیند اور والدین کا تج بہ دونوں خال یں جن سے یا تیداری زیادہ ہونے کی امید ہے، دنیا مجر کا تج بہ بھی یہی بتاتا ہے۔ جن ملکول میں اپنی بستد کی شادیاں کی جاتی ہیں ان میں امریکہ کا نام ٹاپ میں جنگر طالت یہ ہے کہ بہال رہنے والے جرسو میں سے تقریبا صرف پہای آ دی شاوی ك بندهن ين بندهنا پيند كرتے ہيں۔اوران پچاس ميں كى پچپيں شادى يقيني طور پيٽو ث عِلْ ہے۔ یباں شرح طلاق بچاس فیصد ہے۔اس کے برخلاف ہندوستان جہاں آج بھی اکم شادیاں صرف والدین یا ماں باپ اور بچوں کے مشتر کدا متحاب سے ہوتی ہیں و بال

شرح طلاق ٥ رفيصد ہے بھی کم ہے۔

الحاصل! عورتوں کے لیے اسلام کا پیتھم کدوہ نامحرم مردوں کے سامنے اپنے ہاتھ کی بتصلیوں اور پاؤں کے تلووں کے سواتمام بدن کو ڈھانکے رہیں، پی فطرت اور قانون قدریہ کے بیسن موافق ہے۔ ہائبل اورار ہاب فکرنے بھی اس کی تائیدوتو ثیق میں پرزور حصر لیاہے۔ اس کا انکارو بی کرے گاجے ہائبل نے کٹ ججتی اور خدااور کلیسا کا مخالف قر اردیا ہے۔

ی این این آئی بی این کی ۲۸ مارچ ۲۰۱۳ء کی آئن لائن اشاعت میں بینجرشائع کی گئی کہ برطانیہ میں کم عمر بچوں پہ کیے گئے سمودے کے مطابق بچے ۱۰ رسال ہے کم عمر میں ' بچین' کھودیتے ہیں جس کے لیے والدین نے انٹرنیٹ اور قلمی ادا کاراؤں (کے برہد لیاس) کوذمہ دارتھیم آیا ہے:

'More than two-thirds of parents feel their kids' childhood ends before they become teenagers and 16 per cent said it was by the age of 10, with many blaming the Internet and celebrities."

(www.indive.in.com/news/childhood-is-effectively-over-by-the-age-of-12-fer-todays-kids-study-finds/ 577023-19.html)(www.deceartherald.com/content/317002/modern-day-childhood-over-age html) intp://archive.indianexpress.com/news/childhood-now-ends-at-age-12/1083949)

'' دونہائی سے زیادہ والدین کا احساس ہے کہ ان کے بچیا ارسال کی عُریمی بھین گھودیے میں ، جبکہ ۱۹ ارفیصد کا کہنا ہے کہ بچے دیں بری کی عمر سے پہلے بچین کھور ہے ہیں ،جس کے لیے بہتوں نے انٹر نیپ اورا دا کاراؤں کو زمہ دار قرار دیا ہے۔''

۱۹ روسمبر ۱۰۱۲ و دیلی حادث کے بعد اُلؤ ر، راجستھان (ہند) ہے ہندوشدت بند سیای جماعت بی ہے ہیں کا میں اور کی ال عظمل نے صاف لفظوں میں لڑکوں اُ مشورہ دیا کہ وہ خود کو مردوں کی چور نگا ہوں ہے محفوظ رکھنے کے لیے اِسکرٹ (نیم بہند لہاں) نہ پہنیں ،مزید حکومت ہے بھی یہ مطالبہ کیا اور راجستھان حکومت کے چیف سکر بنرنی کو خط روانہ کیا کہ لڑکیوں کی اسکرٹ پہ پابند کی لگائی جائے کیونکہ بہت ہے حادثات کے بختے اس طرح کے لباس کا دخل ہوتا ہے ، ہندوستان کے مضاد پرست سیاست دانوں ،منیا والوں اور آزاد خیال خواتیمن نے اس کے خلاف ہنگامہ کھڑ اکر دیا اور ہا ضابط کر پڑے نہیں سوچ بدلو جیسے نعروں کے ذریعہ اس کی سخت ندمت کی گئی۔ واضح رہے کہ بی جے پی سے تھی سوچ بدلو جیسے نعروں کے دریعہ اس کی سخت ندمت کی گئی۔ واضح رہے کہ بی جے پی سے تھی سے جاتے گئی ہے تھی سے جاتے ہی ہے تھی سے جاتے گئی ہے تھی ہے تھی سے جاتے گئی ہے تھی سے جاتے گئی ہے تھی سے جاتے گئی ہے تھی ہے تھی سے جاتے گئی ہے تھی سے جاتے گئی ہے تھی سے جاتے گئی ہے تھی ہے تھی سے جاتے گئی ہے تھی ہے تھی سے جاتے گئی ہے تھی سے جاتے گئی ہے تھی سے جاتے گئی ہے تھی ہے تھی سے جاتے گئی ہے تھی ہے تھی ہے تھی سے جاتے گئی ہے تھی ہے ت

اسلامي قوانين

رز کی زبان ہے اسلام موافق جملوں کا لکتا شاؤ و ناور ہی ہوسکتا ہے۔

(www.indianexpress.com/news/new-demands-bjp-mlas-apology-over-his-ban-skins-in-schools-remark/1052464/)

حق بات بولنے والے کی حمایت کی اپنی عادت سے مجبور ہو کر ہم ہندوستان کے قری خوا تین کمیشن کی چیئر پر سن متاشر ماجی کے سوالات کے جواب بھی دیدیتے ہیں، پہلے ان کی بات من کیجئے:

"Why do we want to make these kids prisoners? And if we talk about the dress code several years after Independence, then it is painful. He should understand that in today's age, why should there be a difference between a boy and a girl. He (MLA) should say that the society should change its mindset," said Sharma."

"ہم کیوں ان چھوٹی بچیوں کوقیدی بنادینا چاہتے ہیں، آزادی کے سالوں بعدلباس کے معلق بحث تکلیف دہ ہے، اُنہیں جھنا چاہتے کہ اس زمانہ میں لڑکا اور لڑکی ہیں فرق نہیں ہے، اُنہیں جھنا چاہتے کہ اس زمانہ میں لڑکا اور لڑکی ہیں فرق نہیں ہے، اُنہیں (ممبراسم بلی) کوچاہتے کہ وہ معاشرہ کی دہنت بدلنے کا مطالبہ کریں۔' شاید محتر مرجیئر پرین کو اسٹیل اور سونے کی قیمت کا فرق نہیں معلوم ہے۔ اسٹیل بیچنے والا دو کان کھی چھوڑ کر سوجا تا ہے یا مارکیٹ گھو منے چلاجا تا ہے گر کیا سونے کی دو کان والدا کیک کنڈ کے لیے بھی جو تھم مول لینا چاہے گا؟؟؟ محتر مہ بی اس فرق کو یا در کھیں۔

مدر مارج ۱۹۳۳ء کو ہندوستانی پارلیمنٹ کے اجلاس کی رپورٹنگ کرتے ہوئے آئی

لله اين لا سُون إلى آئن لائن اشاعت مين لكها:

"CPI leader Gurudas Gupta said the society is to be blamed for the plight of women. He also blamed the telecast of women as objects and cited the example of IPL cheerleaders. Dasgupta said the government must stop the telecast of programmes depicting women as objects."

(www.ibnlive.in.com/news/cpi-blames-telecast-of-ipl-cheerleaders-for-crime-against-women-in-india/377422-37-64.html)

" کی لِی آئی لیڈر گردداس گیتانے کہا کہ تورتوں کی خراب حالت کے لیے ہان ڈ مددار ہے، انہوں نے سامان عشرت کے طور پیٹورتوں کی نمائش کو تورتوں کی بری حالت کے لیے گنہگار تھہرایا اوراس ملسط میں آئی لِی ایل چیئر لیڈری خواتین کو بطور مثال چیش کیا، انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ لیے پروگراموں پہ پابندی عاکمد کی جائے جن میں تورتوں کوسامان تعیش کے طور پپچش کیا جا تا ہے۔'' بورپ وامر بیکہ جیس تو عورتیں جو جا ہیں اور جتنے سنٹی میٹر کے کیڑے جا ہیں، پہن سکتی ہیں اور پہنتی بھی ہیں جس پر انہیں تعریف بھی ملتی ہے، مگر ہندوستان میں چند اپنج کے کیڑوں کو عوامی مقبولیت ابھی حاصل نہیں ہو تک ہے، دیلی میں صحافی خواتین نے ولی میٹرو کے اس پوپڑ کے خلاف پرزور احتجاج کیا جس میں ایک خاتون کوصرف چند سینٹی میٹر کیڑوں میں دکھایا گیا تھا۔ ٹائمئر آف انڈیا آن لائن اشاعت (19رجنوری ۲۰۱۴ء) کی بیٹیر پڑھیں:

"NEW DELHI. Agroup of women journalists on Sunday lodged a protest with Delhi Metro against an advertisement featuring a "nude" woman at the Rajiv Chowk station. The advertisement show a woman with only a duct tape covering her body, one of the journalists Akansha Kumari told IANS. What does this advertisement mean? That women are on sale? She asked. We complained to the Metro officials who said they had got a compailnt earlier too."

jawwimeschindia.com/city/deihi/wemen-protest-rateio-pester-at-delhi-metro-station/articleshow/290601042ms)

'' ننی دلی ، اتو ارکوخوا تین صحافیوں کے ایک گروہ نے راجیو چوک اسٹیشن پہ گلے اس اشتہار کے خلاف دلی میٹرد سے اپنا احتجاج درج کرایا ہے جس میں ایک عورت کو برہند دکھایا گیا ، ایک خالون صحافی آئی کا سے این الیس کو بتایا کہ اشتہار میں ایک عورت کے جم کو صرف چند سینٹی میٹر کپڑوں سے ڈھکا دکھایا گیا ہے ، اس اشتہار کا کیا مطلب ہے؟ کیا عورتیں بازاری چیز ہیں۔ ہم نے میٹر والم کاروں سے شکایت درج کرادی ہے جس پر انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی انہیں ایک شکایت لی چی ہے۔''

محتر سرآ کانشا کماری کا سوال بالکل سیجے ہے کہ عورتیں بازاری چیز بنادی گئی ہیں۔ مختصر ہے مختصر ہوتے عورتوں کے لباس کے بارے میں علاے اسلام نے پہلے ہی واضح کرویا تھا کہ عورتوں کو بازاری چیز بنانے کے لیے ہی ان کے چست ومختصر لباس کی حوصلہ افزال کی جارہی ہے،اوروہی ہوگیا، جوکم از کم آگنشا کماری جیسی خواتین کواب مجھ میں آیا۔

آیے ! برطانیہ کی موجودہ ملکہ الزمیقہ دوم جوتاریخ میں طویل ترین حکمرانی کرنے والوں میں ابنا نام درج کروا چکی ہیں ،ان کے خیالات بھی جانیں کہ وہ اسکرٹ کوکن لوگول کالباس مجھتی ہیں۔شریف خواتین کایا پیشہ ورطوائفوں کا ؟؟ آئی بی این لائیوڈ اٹ کام کی ممم فروری ۲۰۱۴ء کی اس خبر کو برخیس :

Queen Elizabeth asks Kate Middleton to stop dressing like a harlot Queen Elizabeth II isn't such a fan of short skirts, especially the ones that her granddaughter-in-law Kate Middleton has been sporting recently. The Duchess of Cambridge has been asked to lower her hemlines and stop dressing like such a harlot. Even though Kate Middleton's wardrobe is envied by women all over the world, it is isn't royal enough for the Queen."

(www.ibnlive.incom/newsqueen-closebeth-asic-bule-middleten-to-stop-dressing-like-a-hurlet/449906-791-mig (http://time.com/4543/queen-clizabeth-orders-kate-middleton-to-stop-dressing-like-stuth-a-harlot) //www.ibn.iv/7cm/squeen-clizabeth-asks-kate-middleton-to-stop-dressing-like-a-harlot) (http://primeposinews.com/queen-clizabeth-asks-kate-middleton-to-stop-dressing-like-a-harlot)

"ملكه الميز بين في كيث مذلتن كوطوا تفول ساكيرٌ استخريب منع كرديا"

' ملکہ ایلز بیتے دوم مختصر اسکرٹ کی اس صد تک حمایت نہیں کرتی ہیں جتنی ان کی پت پھو اُلیے ہے۔ (پوتے کی بیوی) کیٹ مِدُلُنُن ابھی تک پہنتی رہی ہیں۔ کیمبرج کے ڈچ خاندان سے تعلق رکھنے دالی کیٹ مِدُلُنُن کواپنے اسکرٹ کے دامن کواور نیچا کرنے کا حکم سنایا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ طوائفوں سالباس پہننا بند کریں۔ کیٹ مِدُلُنْن کے کپڑوں پیاگر چہ دنیا بھرکی خواتین رشک کرتی ہیں گر ملکہ ایلز بیتھ کی نظر میں یہ شاہی پر یوارکی شان کے مطابق نہیں ہے۔''

ملکہ برطانیہ کی سوج اورائ خبر کے جملوں نے اسلام کی تھانیت کواور روٹن کردیا ہے

کونکہ اسلام کی نظر میں بادشاہ اور غریب وونوں کی بٹی بہو کی عزت برابرہ، اور جیسا کہ ملکہ محتر مہ

گرسوج ہے کہ مختر اور چست لیاس شریفوں کا لباس نہیں ہے، اسلام اس طرح کے لباس ہے نع

گرسا ہے۔ ایک اور چیز کی وضاحت کردیں کہ مذکورہ نیوزا بجنی نے اس خبر کے ساتھ جوتصور کیٹ

مذلان کی شائع کی ہے، اس بیں ان کا اسکرٹ گھٹنہ کے قریب تک بہو نچتا نظر آتا ہے، گرملکہ

مختر مداہے بھی جسم فروش فورتوں کا لباس قراردے رہی ہیں، دانی نے یہ جسلا دیا ہے کہ انہیں ہیا چھا

نہیں لگتا کہ دنیا کے سب سے خوبصورت اورانمول موتیوں کوسیب سے باہر رکھا جائے۔

نہیں لگتا کہ دنیا کے سب سے خوبصورت اورانمول موتیوں کوسیب سے باہر رکھا جائے۔

آپ جملوں پیغورکریں، ملکہ ایک جہاں دیدہ اور تجربکار رائی ہیں، دنیا کے ہ ۸۸ فیصد
لوگوں کی عمرے زیادہ ان کی حکومت کی عمرے، بحیثیت رائی وہ بہت پہلے ساٹھ سال کلمسل کر چکی
ہیں، وہ الفاظ کے بیج وخم اور موجودہ اِسکرٹ کلچرے بخو بی واقف ہوں گی، پھر آخر انہوں نے
اِسکرٹ کو طوائف کا لباس کیوں قرار ویا؟ جبکہ انہیں بھی یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ
اِسکرٹ کے خلاف ہولنے سے کتنے کی کری گئی اور بہتوں کا کھانا خرچہ بند ہوگیا، عورتوں کے
اُنزادانہ رہی ہیں اور ان کے کم ہوتے لباس پہانگی اٹھانا ایک شجر ممنوعہ بن گیا ہے، جس کی
جرائت کرنے والوں کے لیے یہ و نیانی جہنم بن جاتی ہے۔ یہ سب جانے ہوئے بھی انہوں نے

ایسا کیوں کیا؟؟ جبکہ بہوکو ہجھانے کے لیے اور بھی طریقے اور جملے ہو بھتے ہے؟؟ پھر بھی انہوں نے اس کے لیے طوائف کے لفظ کو کیوں چنا؟؟ عام طور پہ بڑے آ دی اور لاۃ بھی خاص طور پہ بادشاہ اور رانی کی بات کا ایک ایک جملہ نیا تلا ہوتا ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی حقیر کومثال اور مقابلہ میں پیش نہ کیا جائے، پھر بھی انہوں نے اپنی می عزت و آ بروادر ستنقبل کی متوقع برطانوی ملکہ (ابوتے کی بیوی) کے لباس کوجم فروش عوراوں کے لباس کوجم فروش عوراوں کے لباس کی طرح کہد دیا ۔ آخر کیوں؟؟ آپ شاہی شان اوراس جملے میں مطابقت بیدا کرنے کی راہوں یہ چل میں مطابقت بیدا کرنے کی راہوں یہ چل کردیکھیں آپ کا ذہمیں بہت کھی انکشاف کرے گا۔

ملک ایلز بین کی جگدادرکوئی مسلم تعمران ، مسلمان رانی یا کوئی دومراشخص اس طرن کے جملے استعمال کرتا تو یورپ وامر یکدادراس کے ہمنواؤں کی چیخ آئی تیز ہوتی جیسے قیامت کا الارم نئے گیاہو، مگرفرق دل کی نظر کا ہے، آئی بی این لا ئیو نیوزا یجنسی نے برطانیہ کی ملکہ کے اشتے تیز لفظ کی دھارکوا ہے جملوں سے کند کرنے اوران کے دفاع کی کوشش کی ہے، چلئے !اتی بات تو صاف ہوگئی کداسلامی لہاس ملک محتر مدکی نظر میں درست ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ برطانوی خواتین ایک مکمل لباس کوشاہی ڈریس مجھ کرضرور عمل میں لانے کی کوشش کریں گی۔ برطانوی اخبارڈ یلی میل نے ۲۲ رنومبر ۲۰۰۵ء کی آن لائن اشاعت میں برطانوی

"A third of Britons believe a woman who acts flirtatiously is partially or completely to blame for being raped according to a new study. More than a quarter also believe a woman is at least partly responsible for being raped if she wears sexy or revealing clothing, or is drunk, the study found. One in five think a woman is partly to blame if it is known she has many sexual partners?

(www.dailymail.co.uk/news/article-369262/Women-blame-raped.html)

(http://www.thephora.net/forum/showthread.php?t-1624)

(http://afspot.net/forum/topic/171214-women-to-blame-for-being-raped/)

'' نے مطالعہ کے مطابق ایک تبائی انگریزوں کا ماننا ہے کہ تورتوں کا انداز کرزیانہ ممل طور ہا بہت صد تک آبروریزی کے حادثات کا فرمددارہ ، ایک چوتھائی نے زیادہ لوگوں نے مورتوں کے بنم بر ہنداور جنسی کشش والے لیاس اور نشرخوری کو بھی عصمت دری کا الزام دیا ہے ، جبکہ جیس فیصعہ لوگوں نے ایک سے زائد جنسی دوتی کے دجمان کو بھی اس کے لیے موردالزام تقبر ایا ہے۔'' آپ دھیان ہے اس رپورٹ کودوبارہ پڑھیں۔ برطانوی عوام کے جذبات نے
یہ صاف کردیا ہے کہ جو چیزیں اس طرح کے حادثات کے لیے ذمہ دار ہیں اگر انہیں غیر
قانونی قرار دیا جائے تو پھر حادثات نہیں کی حد تک پہو گئے جا کیں گے۔ ای لیے اسلام ان
چیزوں کو ترام قرار دیتا ہے گر پورپ وامریکہ کی طرف سے علاج کے لیے ضرور کی پر ہیز نہیں
گرایا جارہ ہے بلکہ صرف ووادینے کی بات کی جاری ہے۔ وہ تمارے ہی نہیں بلکہ اپنے بھی
اصول 'Care is better than cure '(احتیاط و پر ہیز علاج ہے بہتر ہے) کو بھلا

وقت کا پہیہ جس طرح گھوم رہا ہے اور جس طرح نیم برہنہ لباسوں کی وجہ سے عاد ثات رونما ہورہے جیں اس سے یہ بینی ہوجا تا ہے کہ بہت جلد (۱) دنیا بھر کی حکومتیں زانیوں کو سخت سزاویے کے اسلامی قوانین کونا فذکریں گی اور (۲) عورتوں کے لیے ڈرلیس کوڈ کا اعلان کرنے پیمجورہوں گی۔ یا اسلام کے بغض میں خودکشی کا فیصلہ کریں گی۔ کوڈ کا اعلان کرنے بی نبست ۲۰۱۰ء کے برطانوی عوام بالخصوص خوا تین میں اسلام کے تھم جاب کے متعلق سچائی کا جذبہ کافی او پر کی طرف آیا۔ برطانوی آخبارڈ ملی میل نے اپنی ۱۵رم فروری ۲۰۱۰ء کی آن لائن اشاعت میں بیمروے شائع کیا:

"The poil of 1,000 adults found that 54 per cent of women believe rape victims should be held accountable for their attack. Women were more likely than men to blame victims, with those aged between 18 and 24 the most likely to judge. Twenty-four per cent of this age group said wearing a short skirt, accepting a drink or having a conversation with the rapist made victims partly responsible....while more than a tenth (13 per cent) said someone who had been dancing in approvocative way or flirting should be prepared for the

consequences."

[http://www.dailymail.co.uk/news/article-1251040/Rape-Its-fault-victims-say-50-women.html] (http://www.abovetopsecret.com/forum/thread543776/pg1) (http://www.hindustantimes.com/world-news/rape-is-fault-of-the-victims-say-half-of-women-survey/article1-509067.aspx)

''ایک ہزارلوگوں کے سردے سے بیات اجر کر آئی ہے کہ ۵۲ رفیصد خوا تین کا خیال ہے کہ مصمت دری کے لیے خود متاثرہ کو روں کی نسست مصمت دری کے لیے خود متاثرہ کو روں کی رنست عورتیں زیادہ زیادہ یقین رکھتی ہیں، عاص طور یہ ۱۸ سے سمال کی عورتیں اس پیزیادہ یقین رکھتی ہیں، اس عمر کی ۲۳ رفیصد خوا تین کا کہنا ہے کہ مختصر اسکرٹ یہننا، مرد سے مشروب قبول کرنا ہا اس عمر کی ۲۳ رفیصد خوا تین کا کہنا ہے کہ مختصر اسکرٹ یہننا، مرد سے مشروب قبول کرنا ہا اس سے بات کرنا خود متاثرین کو فرمد دار بنادیتا ہے، جبکہ ۱۳ رفیصد کا مانتا ہے کہ پُرکشش رقص کرنے والی عورتوں کو فیچے (جنسی زیادتی) کے لیے تیار رہنا جاسے ۔''

اس افتباس کے آخری جملہ کی بھی ادائیگی اور اس کی بے باکانہ اشاعت پہم مروے ٹیم اور نیوز ایجنی کوشکر یہ کہتا نہیں بھول کتے ہیں۔ اب یور پی عوام ہیں یہ بات بہت صد تک عام ہو بھی ہے کہ آبرورین کی کے لیے بحرم کے ساتھ متاثرہ کالباس، شراب نوشی اور مروے اختلاط بھی فرصہ دار ہیں، اس نظریہ کی مقبولیت سے گھبرائے لوگ آئی یو کھلا ہے ہیں مروے اختلاط بھی فرصہ دار ہیں، اس نظریہ کی مقبولیت سے گھبرائے لوگ آئی یو کھلا ہے ہیں کہ انہوں نے اس فکر اور مروے کے خلاف ایک خصوصی ویب سائٹ بتام بین کہ انہوں نے اس فکر اور مروے کے خلاف ایک خصوصی ویب سائٹ بتام بین کہ انہوں کے اس فکر اور مروے کے خلاف ایک خصوصی ویب سائٹ بتام تیں کہ دورین کی دونوں نے اس فکر اور مروے کے مروہ یہ یا در کھیں کہ مرشک و مزیر کی خوشبو کوزیادہ آبرورین کی کا دعوت نامہ نہیں ہے ) بنار کھا ہے، مگروہ یہ یا در کھیں کہ مرشک و مزیر کی خوشبو کوزیادہ در تک چھیا یا نہیں جا سکتا ہے۔

## (٩) اختلاط مردوزن۔

اس موضوع پہ گفتگو ہے پہلے چند ہا تیں خاص طور پہذہ ہن شیں رہیں:۔ (الف) یہ عنوان کلمل کے بغیر آپ یہ کتاب بند نہیں کریں گے۔ (ب) تعلیم چاہو نی جو یا دنیاوی ہم اس کے مخالف نہیں ہیں۔ ہم مر دو مورت دونوں کی تعلیم کی تمایت کرتے ہیں بشر طبکہ طریقہ اور نتیجہ غلط نہ ہوا دران کا جنس مخالف سے اِختلاط نہوں (ج) اِسلام ضرورت مندخوا تین کی ہا عزت اور غیر مخلوط جائز نوکری کے خلاف نہیں ہے۔ (د) آج کی تاریخ ہیں سائنس اور نکنالوجی کے میدان ہیں امریکہ دیورپ دنیا کے قائد ہیں اور اسلای قوانین ایک اوردورجدید کے تناظر میں

سے لیے وہ تعریف کے سخق ہیں، جواس معاملہ میں ان کی مسائل ہے منے موڑے وہ حقیقت پر نہیں۔ سائنس و تکنالو جی کے میدان میں یقینا امریکی و مغربی ایجادات تقلید کے قابل ہیں لیکن انسان اور انسانیت کا گراف امریکہ میں کم ترقی یافتہ ملکوں کی بہنست بہت زیادہ گراہوا ہے۔ پیچرت زدہ ہوں کے بیرجان کر کہ امریکہ میں ہرچھٹی (بلکہ پانچویں) عورت اور امریکی کا کھواں میں پڑھے والی ہرچوگی لڑکی جنسی زیادتی یا عصمت درک کی شکار ہے۔ Wikipedia

(اور بہت سارکی نیوز اور تحقیقاتی ایجنسیوں کی ویب سائٹ پر) The U.S Bureau کے حوالے سے لکھا ہے:

\*One of six U.S. women has experienced an attempted or completed rape. More than a quarter of college age women report having experienced a rape or rape attempt since age 14."

(http://cn.wikipedia.org/wiki/Rape\_statistics) (http://www.oneinfourusa.org/statistics.php)

(https://www.rainn.org/get-information/statistics/sexual-assault-victims)
(www.nylimescom/2011/12/15/nealth/nearly-1-in-5-weren-in-us-savey-report-acoust-assault-mil/ r-0)

''بر چھیں سے ایک امریکی خاتون جنسی زیادتی یا کھل عصمت دری کی شکار ہو چکی ہے۔ کائی عمر کی لڑکیوں اخوا تین میں سے ایک چوتھائی سے زائد نے مارسال کی عمرے اپنے خلاف جنسی زیادتی یاعصمت ریزی کی اطلاع دی ہے۔''

یقینا آپ بھی بہی کہیں گے کہ امریکی ترقی کا یہ پہلواوراس کے اسباب ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہیں۔

اسلام اور مقل دونوں نے مردو مورت کے ملن کی ایک حدمقرر کی ہے۔ خاص کر جب کی مقام پیصرف وہی دونوں جع جول یا خلوت ہونے کا اندیشہ غالب ہوتو ضروری ہے کہ ان میں خون یا دودھ کے ذریعہ کا فی قریبی رشتہ ہو مثال باپ ، دادا، بھائی ، چچا ، ماموں میٹا، بھتجا، بھائی ، بچا ، انواسا وغیرہ یا شوہر ہویا اس کا باپ ، دادا اور بیٹا، بوتا ، نواسا ہو، ای طرح رضائی رشتہ دار۔ ان کے علاوہ مردوں کے ساتھ تنہائی کا نظام حرام اور تخت حرام ہے۔ اس لیے اسلام گلوط تعلیم (Co-Education) اور مخلوط آفس اور کارخانہ و فیکٹری وغیرہ لیے اسلام گلوط تعلیم حاصل کرتے ، کام کرتے اور میل جول رکھتے ہیں ، ان کو نا پہند کرتا ہے۔ کیونکہ نامحرم سے میل جول رکھتے ہیں ، ان کو نا پہند کرتا ہے۔ کیونکہ نامحرم سے میل جول رکھتے ہیں ، ان کو نا پہند کرتا ہے۔ کیونکہ نامحرم سے میل جول رکھتے ہیں ، ان کو نا پہند کرتا ہے۔ کیونکہ نامحرم سے میل جول رکھتے ہیں ، ان کو نا پہند کرتا ہے۔ کیونکہ نامحرم سے میل جول رکھتے ہیں ، ان کو نا پہند کرتا ہے۔ کیونکہ نامحرم سے میل جول رکھتے ہیں ، ان کو نا پہند کرتا ہے۔ کیونکہ نامحرم سے میل جول رکھتے ہیں ، ان کو نا پہند کرتا ہے۔ کیونکہ نامحرم سے میل جول رکھتے ہیں ، ان کو نا پہند کرتا ہے۔ کیونکہ نامحرم سے میل جول رکھتے ہیں ، ان کو نا پہند کرتا ہے۔ کیونکہ نامحرم سے میل جول رکھتے ہیں ، ان کو نا پہند کرتا ہے۔ کیونکہ نامحرم سے میل جول رکھتے ہیں ، ان کو نا پہند کرتا ہے۔ کیونکہ نامحرم سے میل جول رکھتے ہیں ، ان کو نا پہند کرتا ہے۔ کیونکہ نامحرم سے میل جول رکھتے ہیں ، ان کو نا پہند کرتا ہے۔ کیونکہ نامحرام سے میل جول رکھتے ہیں ، ان کو نابعد کرتا ہے۔ کیونکہ نامحرام سے میل جول رکھنے میں جول کرنے کیونکہ نامحرام سے میل جول کیا کیونکہ کیا کرتے ، کام

عصمت ورکی کا ندیشه بهت حد تک رہتا ہے۔

آن لائن فری اِنسائیکلو پیڈیانے دنیا بھر کے مما لک میں خواتین کے ساتھ ہونے والی جنسی زیاوتی کی تفصیل کی تفصیل http://en.wikipedia.org/wiki/Rape\_statistics پر پیش کی ہے جن میں سے تین ملک امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا میں عصمت دری کے

پرتین کی ہے گا میں میں میں میں اور ہیں۔ برطانیہ اور استر میں میں معتب ورق کے واقعات کا تجزید کرتے ہوئے ذرج ذیل با کس بنایا گیا ہے۔ ذرا آپ بھی غورے ریکھیں۔

| Source                           |        |       | Friend or<br>Acquaintance |     |
|----------------------------------|--------|-------|---------------------------|-----|
| US Bureau of Justice Statistics  | 26%    | 7%    | 38%                       | 26% |
| Australian Government Statistics | 56%    | 10%   | 27%                       | 8%  |
| UK Home Office (for comparison)  | 45.4%  | 13.9% | 29.6%                     | 11% |
| TOTAL                            | 42.46% | 10.3% | 31.53%                    | 15% |

اس بائس کی آخری لائن لیعنی ٹوٹل جاری طرف سے ہے۔اب ہم اس کا اردو ترجمہ بھی قار میں کے لیے پیش کردیتے ہیں:

| in     | دور كا دوست ما يلكي | L/33    | موجودها ما بن    | ذريعة                           |
|--------|---------------------|---------|------------------|---------------------------------|
| الجنبي | جان يجان والا       | رشة وار | انتبالى قرى آشنا | معلومات                         |
| 14%    | PA %                | 4%      | 14%              | امريك محكمة انصاف كاعدادوشار    |
| 1%     | 12%                 | 1.0%    | 0/°ra            | آسريليائي حكومت كااعدادو ثار    |
| 11%    | 19.1%               | IF.9%   | ra. ro%          | برطانوى وزارت واخليكا اعدادوشار |
| 14%    | r1.00%              | 14.1~0% | mr. m4%          | کل                              |

لینی ۸۵ رفیصد زانی بانجبر (Rapist) عورت کے شناسااور رشتہ دار ہوتے ہیں جوال کے اعتباد و یقین کا خون کرتے ہوئے اس کی عصمت پہ ڈاکہ ڈالیے ہیں۔ اس میں بھی تقریب آدھے دہ لوگ ہیں۔ آدھے دہ لوگ ہیں۔ آدھے دہ لوگ ہیں۔ تقریب رہتی ہیں ادران پر بہت زیادہ بجرور یہ ہندوستان آیے اب براعظم ایشیا میں شامل دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان کے حالات کا جائزہ لیس۔ آئی بی این لائیو ڈاٹ کام کے ۲۰۱۸ مارچ ۱۰۱۳ء کی آن لائن اشاعت میں شائع تو می راجد صافی دلی پولیس کی اس رپورٹ کو ملاحظ فرما میں:

'police say that the surge in number of rape cases could not be directly attributed to the law and order situation as more than 97

per cent of rape accused were known to the victims. Last year, in all the rape cases except 26 cases, the accused were known to the victim - 207 were family members and 200 friends. Of the 706 cases last year,"

(www.ibnlive.com. March 06, 2013)

(http://ibnlive.in.com/news/rape-cases-on-the-rise-in-delhi-in-2013-over-150.

rapes-between-jan-and-feb-15/376981-3-244.html

(www.timcsofindia.indiatimes.com/city/delhi/Rape-cases-double-in-Delhi-despite-campaigns/articleshow/18831064.cms)(www.indiatoday.intoday.in/story/rape-cases-double-in-delhi-home-ministry-mullappally-ramachandran-rajya-sebha/1/256713.html)(http://post.jagran.com/womens-day-a-token-celebration-delhi-witnesses-four-rapes-a-day-1362631962)(http://news.outlookindia.com/items.aspx?artid-791668)

" پولیس کا کہنا ہے کہ عصمت دری کی بڑھتی تعداد کے لیے لااینڈ آ رڈ رکو براہ راست ذرمددار نبیں تغیر ایا جاسکتا ہے، کیونکہ ۹۵ رفیصد ہے زائد طزم متاثر ہ خواتین کے لیے جانے پہچانے ہیں بسال گذشتہ کے ۶ م کرکیسیز ہیں ہے ۲۶ رمقد مات کے علاوہ ۲۰۵ رطزم خاندانی ممیر ہیں جبکہ ۲۰۰ رطزم قریبی دوست ہیں۔''

جب وزیراعظم (اورعملا ایک خاتون سونیا گاندهی کی وزارت عظمیٰ میں)اورایک خاتون صدر (پرتبھا پاٹل) کی ناک کے نیچےخوا تین محفوظ نہیں ،تو پھرنا گالینڈ اور آسام کے چھوٹے قصبوں اور دیمیات کی آفس میں کام کرنے والی خواتین کا کیا حال ہوگا؟؟

دلی پولیس کے الفاظ پیغور کریں!ان کا صاف کہنا ہے کہ وہ سڑکوں اور عوالی جگہوں،
پیونے والی آبروریزی کی ذمہ داری تو کچھ صد تک لے بھی سکتے ہیں گرآفس،کام کی جگہوں،
دوئی، شاسائی اور رشتہ داری بیس ہونے والے حادثات کی ذمہ داری ہے وہ کمل طور پہ بری
الذمہ ہیں، کیونکہ دہاں کے حادثات کورو کناان کے ابنی کا کام نہیں ہے، ان کی طاقت وقوت
ادر موج وفکر اس لائق نہیں ہے کہ ان جگہوں پہ ہونے والے کیسیز کوروک سکیس، ان کے ابنی
ادر موج وفکر اس لائق نہیں ہے کہ ان جگہوں پہ ہونے والے کیسیز کوروک سکیس، ان کے ابنی
ادر کی کاروائی کریں۔ یہی حال ریاست تا ال ناڈو (بند) کا ہے جہاں ۱۰۳ء میں ہوئے
اگھی کاروائی کریں۔ یہی حال ریاست تا ال ناڈو (بند) کا ہے جہاں ۲۰۱۳ء میں ہوئے

have the hindre and to an house the little mill make the mill make on the rice over hel 3 year lartic to 27952500

نگے ہاتھوں دنیا کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش (بھارت) کے رخصت پذیر گورز اور قرایش کے بیالفاظ بھی پڑھ لیں:

"Incidents of rape could not be stopped even if the entire police force was deployed for women's safety, only a divine intervention could

check such crimes.... It's possible perhaps if god takes an incarnation and comes down, otherwise the crime can't be controlled."

(The Hindu Daily, Chennai Edition, India, 22 July, 2014, P.No. 14)

''اگر پوری پولیس فورس کوصرف مورتوں کی حفاظت کا ذمہ دے دیا جائے تو بھی مصمت در ک کے واقعات نہیں رو کے جاسکتے ہیں جسرف مدیرالنبی اس طرح کے جرائم کوروک سکتی ہے، جواس وقت جوگا جب (معاذ اللہ) خداانسانی میکر میں امرآئے ،ورنسآ بروریزی کوکنٹرول نہیں کیا جاسکتا ہے۔''

وگاجب (معاذ الله) خداانسانی پیکریس ار آئے ،ورندا برورین ک کوکنٹر ول نیس کیاجا سکتا ہے۔ أمكرين فتباس كاخط كشيده لفظ خاص توجه كاطالب ب-ايك بوتائجتم كرنااورا كم كنرول كرنافة تم كرنے كى ذروارى تو كوئى بھى قانون نبيل كے سكتا ہے، البته اجم يہ سيكت كرت ہیں کہ اگر ایما نداری ہے اسلامی آئین کو نافذ کیا جائے اور اہل لوگوں کو مناصب تفویض کے جا نمیں تو اس صد تک ضرور کی آئے گی جس کے لیے کنٹرول کرنے کا جملہ استعمال کرنا تھے ہوگا۔ اس مقام یہ ہم مختلندوں ہے ایک سوال ضرور کرنا چاہیں گے ،کسی کو بھی شرون پیں بی چوری کی حقیقت بتا کراس کے وسائل واسباب ہے دورکر دینا بہتر ہے یا پہلے اس کو چورن كے ليے ماحول بنا كردينا اور پھر چورى كرنے يرمز ادينا؟؟ بس يمى فرق باسلاى تط الله اور دورجدید کے مغربی وامریکی حکمرانوں کی سوچ میں، اور باقی دنیا کے دوسرے حکمرانوں کا کیا کہنا، وہ بے چارے تو مغرب کی جمایت میں دن کورات کینے کے لیے پہلے ہے تیا۔ کھڑے ہیں۔ کیا مجرم کو مزادیے ہے اس عورت کا تھویا ہوا وقار واپس آجائے گا؟ کی معاشر واے ای نگاہ ہے دیکھے گا جس نگاہ ہے پہلے ویکھا تھا؟؟ ای لیے اسلام پیجا ہتا ؟ کہ پہلے اسباب ووسائل بند کیے جاتھیں، قانون کے ذریعہ دونوں کوالگ الگ رکھا جات پھراس کے باوجود بھی بیعاد شہوتو پھرا لیے شریرلوگوں سے تختی سے نیٹا جائے ، جوآ خری رامند ے۔ ولی اولیس کے ان الفاظ کوسامنے رکھ کر اگر آپ اسلامی قانون کا جائزہ لیس توبہ بات صاف ہوجاتی ہے کدا گر نظام مصطفیٰ ﷺ یمل کیاجا تا تو ولی میں ۲۰۱۲ء میں پیش آئے ۲۰۷٪ میں سے صرف ۲۶ رحادثات (جن میں مجرم اجنبی تھے) ہی ہوتے، بلکہ وہ بھی نہ ہوت كيونكداسلام نے ايسے مجرموں كے ليے پھركى سز اكاظم ديا سے جے دلى كے اللہ يا كيٹ پائم ا يك مرحبه نا فذكر كے وكھا و يا جائے تو كم ازكم الگے ايك سال تك كوئي ريب كيس نہيں ہوگا۔

سلاي قوانين

ذراايك اورر لورث يرصي:

"Bangkok. About two-third of women journalists have experienced abuse, harassment or threats at work, according to first global survey on violence against women working in the news media. The survey by the Washington-based International Women's Media Foundation and the London-based International News Safety Institute included 822 women media workers interviewed between July and late November this year. It found that the majority of threats, intimidation and abuse directed towards women media workers occurred in the work place and were committed by male bosses, supervisors and co-workers, according to a press release." I is shocking to see that more than half (64.48 per cent) of the 822 women journalists who responded to our survey have experienced some sort of 'intimidation, threats or abuse' in relation to their works said Elisa Lees Munoz, Executive Director of the IWMF. The survey found that the majority of women who are harassed do not report what has happened to them, despite the fact that more than half of them confirmed that the experience had a psychological impact, the release said. Almost 29 per cent of the respondents worked in Asia and the Pacific, over 21 per cent in North America, 19 per cent in Europe, about 13 per cent in Africa, 11 per cent in Latin and South America, and 5 per cent in Arab states. The survey was carried out with funding from the Government of Austria and supported by (www.ibnlive.com, December 03, 2013) UNESCO."

(http://ibnlive.in.com/news/twothird-of-women-journalists-face-abuse-or-harassment-survey/437464-2.html)(www.thehindubusinessline.com/news/international/twothirds-of-women-journalists-face-abuse-or-harassment-survey/article5418005.ece) (www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/twothirds-of-women-journalists-face-intimidation-abuse-survey/article5419717.ece)(www.samachar.com/two-thirds-of-wowen-journalists-face-intimidation-abuse-survey/article5419717.ece)(www.samachar.com/two-thirds-of-wowen-journalists-face-intimidation-abuse-survey/article5419717.ece)

of-women-journalists-face-abuse-or-harassment-nındqKOgh)

الالالم بالجل اوردورجديد كتفاظ، اسلامي قواثين گذرنایزا' پیات بھی سامنے آئی ہے کہ اکثر و بیشتر خواتین صحافی اپنے ساتھ پیش آئے ماج کی کی کواطلاع نہیں دیت ہیں۔ بھاس فیصدے زیادہ خواتین نے بیانکشاف بھی کہا ہے، معالمات جسمانی برسلوکی مے متعلق ہوتے ہیں۔ سروے کا جواب دینے والی خواتین میں تقر ٢٩ فصد ايشيا اور يسيفك من كام كرتى عين،٢١ فصد عد ذا كد شالى امريك من ١٩ في يوريين ما رفيصد لاطنى اورجوني امريك يس جبكه الم فيصدع بما لك يس يرم دوزگاري سروے آسٹر یا کی حکومت اور ( آقوام متحدہ کی ذیلی تنظیم ) یونیسکو کی مالی مدوے کیا گیاہے۔ مطلب اس سروے ٹیم کوامریکہ و پورپ ادراقوام متحدہ کی سریری حاصل تھی۔ یا عورتوں کی کہانی ہے جن کے ہاتھ میں قلم اور میڈیا کی طاقت ہے پھر بھی مجبورااپنی زبان بزراج ہیں تو پھر دوسر ہاداروں اور جگہوں کا حال کیا ہوگا اس کا صرف انداز ہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب زیار وقلم کی طاقت ہے لیس خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی اور عصمت دری کا تناسب دوتہا گی ہے۔ ز مان اُو کری پیشة ورتوں کی گنتی فیصداس کی شکار ہو پیکی ہوں گی اس کا انداز ہ لگا نابہت مشکل ہے۔ یے زبردی کے واقعات ہیں اور بخوثی کے حالات کیا ہیں انہیں بھی ملاحظ فرمائیں۔ انصاف اوراعلیٰ اقد ار سے سب سے زیادہ جن لوگوں کے مزین ہونے کی امیر:

کے لیے بھی زہر ہے ۔ ویکھیں خورک تھولک ہوپ کیا کہتے ہیں:

"One in 50 priests is a paedophile, Pope Francis says child abuse is
"Prosy" infecting the Catholic Church.... He also said that many more

جا عتى ہےان میں مذہبی رہنمااور جج صاحبان سرفہرست میں ، مگراختلاط مردوزن الن کے تقا

The Church are guilty of covering it up."

''ہر پچاں میں سے ایک بادری چائلڈ سیس کا مرتکب ہے، پوپ نے کہا کہ بچوں کے ساتھ جھی زیادتی کوڑھ کی بیاری ہے جو کیتھولک کلیساؤں کو ہر باد کر رہی ہے، انہوں نے میر بھی کہا کہ بعد ہے: مدداران جرج ان حادثات کی لیپایوتی میں بھی ملوث ہیں۔''

بہلے کی حالت آب نے پوپ کی زبانی ملاحظ فر مالی ہے، آیئے! اب جج صاحبان

www.dailymail.co.uk/news/article-2690575/Pope-Francis-admits-two-cent-Roman-Catholiclest-paedophiles-interview-Italian-newspaper html)(http://www.independent.co.uk/ www.ideurope/pope-francis-one-in-50-catholic-priests-bishops-and-cardinals-arelest-philes-9602919.html) (http://www.bbe.com/news/world-europe-28282050)

<sup>\*\*\*</sup>Di/www.express.co.uk/news/world/488569/Pope-Francis-Two-per-cent-of-Catholic \*\*\*Online transfer of the control of the contr

يش جانين

"Orange County Superior Court Judge Scott Steiner censured for engaging in sexual activity in his chambers on multiple occasions Kern County Superior Court Judge Cory Woodward carried on an intimate affair with his court clerk from July of 2012 until May of last year. Both judges censured by state Commission on Judicial Performance. Commission called it 'the height of irresponsible and improper' behavior. Both Woodward and Steiner were allowed to remain on the bench despite the censure"

(www.dailymail.co.uk/news/article-2741537ftwo-California-judges-commed-taving-sec-multiple-women-classicality (www.afyate.com/news/article/Two-California-judges-disciplined-for-having-sex-5728796 ptg.

(www.latimes.com/local/la-mc-judges-sex-censure-20140903-story.html)

"اور پی کاؤٹی اعلیٰ عدالت کے بی اسکاٹ اِسٹیرکواپنے عدالتی چیمبر کے اندر متعدد مواقع پر افغان عدالت کے بی اسٹیرکواپنے عدالتی چیمبر کے اندر متعدد مواقع پر افغان کے ماتھ ) جنسی تعلقات بنانے کی وجہ ہے پھٹکارلگائی گئی ہے، کیرن کاؤٹی عدالت عالیہ کے بی کوری و ڈوار ڈجولائی ۱۳۰۲ء تائمی ۱۳۰۳ء اپنی (خاتون) کورٹ کرکے ساتھ جنسی تعلقات میں ملوث رہے، عدالتی پر فارمنس کے لیے دونوں کی سرزنش کی گئے ہے۔ کمیشن نے اے بہت زیادہ غیر ذمہ دار اور غلط رویۂ قرار دیا، تا ہم زجر کے اوجود ڈوارڈاور اسٹیزدونوں کوان کے عہدوں یہ بحال رکھا گیا ہے۔ "

اد جود ؤ دار ڈاور اِسٹیز دونوں کوان کے عہدوں پہ بحال رکھا گیا ہے۔'' تھوڑی دیر زک کر جائزہ لیں! تقریبا ایک سال تک ایک جج کا جیمبر بطور طوا نف

فاناستعال ہونا رہااور وہ بھی خود نج صاحب کے ذریعہ مگر انظامیہ بے خبر، جولوگ سرکاری واریوں میں ہیں یا نوکری پیشہ کے دوست ہیں وہ میرے اس قول کی تقید این کیے بغیر نہیں رہ

میں گے کہ چلتا بہت زیادہ ہے گر ٹینٹش کوئی نہیں لیتا۔ ان میں بالخصوص جناب وڈ وارڈ علمب نے جوطریقة اپنایا ہے وہ تو یورپ وامریکہ کی چثم کشائی کے لیے کافی ہے زائد ہے:

"The commission said Woodward passed notes of a sexual nature to the clerk during court proceedings and lied about the relationship when confronted by his presiding judges in a bid to block her transfer."

"کمیشن کا کہنا ہے کہ ؤ ڈوارڈ نے عدالتی کاروائی کے دوران جنسی نوٹ کوخاتون کلرک کی طرف "علیا اور تعلقات اس وقت قائم کیے جب اپ صدر نج کے ذریعیاس کلرک کا تبادلہ زُکوادیا۔" آوریہ حال صرف برطانیہ ہی کانہیں ہے، اگست ۱۳۰۳ء سے ہندوستانی سپر یم کورٹ میسر پردیش ریاست کے گوالپارڈسٹر کٹ اینڈسیشن (خاتون) جج کے ذریعید ریاسی ہائی کورٹ ناکے خلاف لگائے جانے والے تکمین جنسی زیادتی کے الزامات کی جھان بین میں مصروف اسلامی قواعین می نتیجہ پنہیں یہو کی کے۔ گربائی کورٹ نتے نے تمام الزار یہ اسلامی قواعین کی نتیجہ پنہیں یہو کی کے۔ گربائی کورٹ نتے نے تمام الزاری خارج کردیا ہے۔ دونوں میں ہے جو بھی ہا ہو، گریہ بات قوصاف ہے کہ یہ فتنداس لیےاف میں ہم نے اختلاط مردوزن کی عام اجازت دی ہے، اگر یہ اجازت عامد نہ ہوتو پھراس طرب کے مسائل پیدائی نہیں ہوں گے۔ اگر الزامات سے جیل قویدا یک بڑی بات ہوگی کیونکہ اپنی می میں متاثرہ نے نتی صاحب کی جس ہمت و جرائت کا ذکر کیا ہے وہ یقیدنا بہت کھے ہو چے پہلے میں متاثرہ نے نتی صاحب کی جس ہمت و جرائت کا ذکر کیا ہے وہ یقیدنا بہت کے حدو پے پہلے کردے گی۔ آپ تفصیل جانا جا جیس قودرج ذیل لنگ پر کلک کریں:۔

multimesofindia indiatimes.com/India/Supreme-Court-stays-MP-high-court-

ete-into-sexual-harassment-case/articleshow/41229249.cms)

majorww.thehindu.com/news/national/gwalior-judge-sexual-harassment-case-supremeart-stays-probe-panel-appointed-by-madhya-pradesh-chief-justice/article6362865.ece)

جب اختلاط مردوزن کی آگ ہے انصاف واقد ارکے اعلیٰ کل نہیں کے سے تو بھر مر لوگوں کے بچنے کی امید کیونکر کی جا محتی ہے۔ امریکہ وبرطانیہ میں تاجا رُتعلق کا تناسب ہے۔ 'Although precise figures remain clusive, surveys in the UK and the US. suggest that between 25 and 70 per cent of women — and 40 and 80 per cent of men — have engaged in at least one extramarital exual encounter."

www.dailymail.co.uk/news/article-2311947/The-infidelity-epidemic-Never-marriage-vows-spin-kelationship-expert-Kate-Figes-spent-3-years-finding-adultary-worryingly-common.html) www.telegraph.co.uk/culture/10230734/Our-Cheating-Hearts-Love-and-Loyalty-last-and-Lies-by-Kate-Figes-review.html)

http://kuhu-unplugged.com/infidelity-a-grave-mental-trauma)

'' صحیح گنتی اگرچہ پورے طور پہ معلوم نہیں ہے گرام ریکہ و برطانیہ میں کیے گئے سروے کا آئٹڑا یہ ہے کہ ۲۵ رتا • مر فیصد برطانوی اورام کی خواتین جبکہ ۴۵ رتا • ۸ رفیصد برطانوی اورام کی مردوں نے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ فیرے تعلقات قائم کیا ہے۔'' ترقی یافتہ ممالک کی ساجی حالت کا یہ پہلو ہوش اڑا دینے والا ہے:

fiaving an extramarital affair not only can hurt children, but also a marriage and family. The percentage of affairs with a co-worker has mereased. Dr. Shirley Glass, a marriage and family therapist in her fractice over the last two decades found that 46 percent of infaithful wives and 62 percent of unfaithful husbands had affairs with someone at work."

\*\*\*Intension missouri eduffacksen/documenta/Articles/Relationaturs/Estramarital/Affairsinthe/Workplace.pdf)
\*\*\*Itirleyglass.com/introduction htm][www.selfgrowth.com/articles/do\_men\_oheat\_more\_women.htm]
\*\*\*Producenters.netscape.compuserve.com/love/package\_jap?name-ftc/intheoffice/intheoffice/

" خارج شادی تعلقات نصرف بچوں کے لیے نقصائدہ میں بلک شادی اور خاندان یہ بھی برااثر ہو تھ

ے ساتھ کام کرنے دالوں کے ساتھ جنسی تعلقات کا فیصد بڑھ گیا ہے، شادی اور خاندانی امور کے

پر سائی ڈائنز شر لی گائی نے اپنی دود ہائی (بین سالہ) عملی زندگی میں سے پایا کہ ۳ سر فیصد بے وفا فیا تائنز شر لی گائی نے اپنی دود ہائی (بین سالہ ) عملی زندگی میں سے پایا کہ ۳ سر فیصد بے وفا مردوں کا ایک ایک ایک نقط سے حالت ہے سپر پاور اور ای کے حوار بوں کی !! اس رپورٹ کا ایک ایک نقط رہا ہے کہ وہ اسمالا می قوانین کو اپنا کیں اور ساتھ ہی اپنے اہل فائن ہے کا فوط کو کری کروائے ہے بچیں می گلوط آفس اور مخلوط کا م کی جگہیں کس گھر میں تبدیل فائن ہیں ، شایداس کی وضاحت کی ضرورت اب باتی نہیں رہ جاتی ہے ۔ ای مضمون میں ما ورائ سے بچنے کی تدبیریں بتائی گئی ہیں ، جن کا ایک ورائ سے بچنے کی تدبیریں بتائی گئی ہیں ، جن کا ایک ورائی ہے ۔ ای مضمون میں ما ایک شاکل می تا ہے۔ ای مضمون میں ما ایک شاکل می تا ہے۔ کے اسباب اور ان سے بچنے کی تدبیریں بتائی گئی ہیں ، جن کا ایک ورائی سے ایک شاکل میں ایک کا میاب بوصیوں:

"An extramarital affair may happen when there is frequent interaction with coworkers through interest or pressure over a project. There is also a physical attraction, and they start to share more of themselves alone with the person they work with. Emotional intimacy may be developed and lead to an affair."

(http://extension.missiuri.edu/jackson/slocuments/Articles/Relationships/ExtramaritalAffairsintheWorkplacepdi

"ناجائز تعلق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اپنی دلچیس یا کسی پروجیکٹ کے دباؤکے باعث ماتھ کام کرنے والے کے ساتھ آت ہیں مالیے کام کرنے والے کے ساتھ آتھائی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا شروع کے ساتھ آتھائی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا شروع کرناجائز تعلق قائم کرسکتا ہے۔'' کردیتے ہیں۔ جذباتی رشتہ پروان پڑھ کرناجائز تعلق قائم کرسکتا ہے۔'' اسباب کو بیان کرنے کے بعداحتیاطی تد امیر کو بیان کیا:

"Avoid being alone with coworkers of the opposite sex. Being alone with each other may create a chance of having an affair."

(http://extension.mesouri.edu/jackson/documents/Articles/Relationships/ExtranaritalAffairsinthe Workplace per http://ficalthymarriagetips.com/Work.htm) (www.yubsauttermarriage.com/marriagetips/coworkers.htm) (http://www.ldshiving.com/story/73109-can-married-people-have-friends-of-the-opposite-sex) (http://foundationrestoration.org/2012/07/the-rules-of-upposite-gender-friendships) (http://peacetulwife.com/2012/01/15/the-danger-zone-of-guy-friends-for-married-women)

'' ما تھ کام کرنے والے جنس کالف کے ساتھ خلوت ہے بھیں ،اس کے ساتھ خلوت ناجائز '' کتل پیدا کرسکتا ہے۔''

آفریں برتو!! اِسلامی قانون که دو اِجنبی مرد و مورت کی خلوت ناجائز ہے، کی بڑی اُنھورت تشرّق ڈاکٹرشرل گلاس نے چیش کی ہے۔ بیپیغبراسلام ﷺ کی اس صدیث کی تصدیق ہے: اسلامی قوائین احدا با بنل اور دورجد ید کے تناظریر

"أَلَا لَا يَخُلُوْنَ رَجُلُّ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ." "كُولَى مردَكى اجْنَى مُورت كَسَاتَه تَهَالَى مِن ثَنْ نَهِي مِوتاً مَّرُوبِاں ان دوكے علاوہ تيم شيطان بھى موتاہے۔"

(جامع الترمذي: باب ما جآء في ازوم الجماعة، مسند أحمد: عن عمر، عن جابر، عن عامر بن عقبة) شايد عي كوئي الساطارم ياما لك جوگاجويد كهد سك كرهلوط كميتيول اور مخلوط آفسول جر

کام کرتے ہوئے ان کی ۱۵ سال ملازمت میں بھی بیموقع نہیں آیا جب جس بخالف کے ساتھ ان کی خلوت ہوئی ہو۔ بلکہ دنیا کے اکثر و بیشتر آفس، بینک، بنیادی مراکز صحت (PHCs) سب ڈسٹر کٹ ہاسپال ، نرسنگ ہوم، پری پرائمری اور نرسری اسکول، چھوٹی چوٹی دوکانوں اور کام کی دیگر جگہوں فیس بیموقع بار بار بلکہ اکثر و بیشتر آتا ہے جب دوجنس مخالف خلوت میں ہوتے ہیں ،ای لیے اسلام نے ذریعہ گناہ بنے والے اختلاط کی ان جگہوں کومردو خلوت میں ہوتے ہیں ،ای لیے اسلام نے ذریعہ گناہ بنے والے اختلاط کی ان جگہوں کومردو

مورت کے کے صراحدایا نے کا محم دیا اور شر کے کورام قرار دیا ہے۔ کھاور تد ہم بتال کی:
\*Reep conversation with coworkers of the opposite sex on work related topics. When the conversation moves to a more personal level, you need to stop and make a quick exit.

http://sitension.missouri.edu/jackson/documents/Articles/Relationships/ExtramaritalAffairsintheWorkplace.pdf)
[http://incalthymarriagetips.com/Work.htm] (www.yubasuttermarriage.com/marriagetips/coworkers.html)
[stp://foundationrestoration.org/2012/07/the-rules-of-opposite-gender-friendships]

''ساتھ میں کام کرنے والے جنس خالف سے صرف کام سے متعلق موضوعات پہ بات کریں، گر جب بات خاندان اور ڈاتی امور پہ ہو نچے تو فورا خود کور و کیں اور موضوع ختم کردیں۔'' پیناممکن کی حد تک مشکل تدبیر ہے، شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا ملازم ہوسکتا ہے جو پہ کہر سکے کہ اس نے بھی کسی جنس مخالف عملہ سے ذاتی اور خاندانی امور پہ بات نہ کیا ہو۔ ایک اور وجہد کی نشاند ہی کی گئی:

"Emotional intimacy with a coworker can be dangerous and cause more harm to your marriage than a onenight stand."

[Mp/katemion missouri edu/jacks.m/documents/Articles/Relationships/ExtramaritalAffairantheWorkplace.pdf)
[Miss/fixalthymarriagetips.com/Workshim] (www.yubantllermarriage.com/marriagetips/coworkers.html)

'' ساتھ میں کام کرنے والے سے جذباتی رشتہ خطرنا کے ہوسکتا ہے اور آپ کی شاد کی کوایک رات کے قیام سے بھی زیادہ فقصان پیمونچا سکتا ہے۔''

بالك نامكن مدبير ب كيونكه ايك كيني اورآفس مين برطرح كے لوگ موغ

بن اکولَ خوشی میں دویا ہوتا ہے تو کوئی عم میں ، کوئی بچین میں خوشحال رہتا ہے تو کوئی رینان کس کا حال اچھا ہوتا ہے تو کسی کا تکلیف دہ، جس کا بیان نہ جا ہے ہوئے بھی ہوجاتا ہے۔ رشتہ داروں کی موت اورخوثی کے موقع پیملن ہوتا اور پوم بیدائش، نے سال، ہم آزاد کی اور تہوار وغیرہ کے مواقع پیالیں ایم ایس اور کال وغیرہ کا تبادلہ ہوتا ہے نیز ایک روس سے کے گھر بیہ آنا جانا ہوتا ہے اور بیرسب جذباتی رشتہ قائم کرنے کا ذر ایعہ بن جاتے ہی۔ آدئی بحثیت انسان ایک دوسرے کی خوشی اور تم میں شریک ہوتا ہے اور یہی چزیں روت بناتی اور دشنی پیدا کرتی ہیں جے جذباتی رشتہ کہاجاتا ہے۔اور بائبل کے الفاظ میں: "Can a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned? Can one go upon hot coals, and his feet not be burned?" (Proverb. 6/27-28) "كيامكن بكراً دى اين سيدين آك ركھ اور أسكے كيڑے نظيم ؟ ياكوكى أنكاروں بر عليا اور أسكے ياؤں نهجلسيں؟ يـ" (M\_12/4: Uti)

مندوستانی سپریم کورے کے ریٹائرڈ نج اشوک کمار گانگولی جو حالیہ دنوں مغربی بنگال ریاتی حقوق انسانی کمیشن کے چیئر مین کے عہدہ پی فائز ہیں،ان کے خلاف پر میم کورٹ کے تین بھل کی تمین نے ایف آئی آرورج کرنے کی سفارش کردی ہے۔ان پرالزام ہے کہ انہوں نے ۱۳۸۷ و مبر۱۲ مع مود بل کے ایک ہول میں اپنی زیر نگرانی ریسر چ کر ری طالبۂ قانون خاتون کے الحاجشى زيادتى كى ب\_اگرىيالزام يح بورسوال المحنا فطرى بى كەعدايد كےسب سے برے مرچشمہ کا ایک نمائندہ کس طرح الی حرکتوں کے لیے ہمت جمایایا؟؟ کہیں نہیں قانون یا نظام انصاف میں کوئی نہ کوئی ایمانقص ہے جس کو مرنظر رکھتے ہوئے اے کے گانگول نے اپنی پوتی عرك لزك پیجنسی تمله كيااوروه بھی اس دفت جب د بلی كی شاہرا ہیں ، راشٹر بیہ یتی جمون اوروز براعظم اؤک ان مظاہرین ہے محصور تھے جوعزت کثیروں کے لیے سرعام پیانسی اوراسلامی قانون کا مطالبہ اررے تھے۔اوراگر بیالزام باطل ہےتو بیکہنا ہے جانبہوگا کیاختلاط کی غلط صورت نے خاتون طالبكوالياموقع فراجم كياكدوه بريم كورث كيسبكدوش فج كاعزت كيلي ہندوستانی محافت میں ایک مشہور نام'' تہلکہ میگزین' کا ہے جس کا ذکر آ ہے ہی

ہندوستان کی سیاست میں تہلکہ پنج جاتا ہے۔ اس کے بانی اور چیف ایڈیٹر ون تُ پال آبا پولس کی حراست میں میں ، ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے ماتحت کام کرری سمانی خاتون کے ساتھ ریاست گوا (ہند) کے ایک ہوٹل کے لفٹ میں جنسی زیادتی کی ہے۔ پورٹ بلیئر ، جزائر اُنڈ مان کو بار، ہند کی گوڑی ، مغربی بنگال۔ ہنداور گولکات، مغربی بنگال۔ ہند متیوں صگہ ہے ہہ یک وقت شائع ہونے والے روز نامہ '' Of India کورٹ یو بی (ہند) کی کھنوٹین کے متعلق پنجر چھی ہے: کورٹ یو بی (ہند) کی کھنوٹین کے متعلق پنجر چھی ہے:

\*LUCKNOW, DEC 5 /--/ The Allahabad High Court today constituted a committee to check cases of unfair treatment to women counsels. The order was passed by the bench of the Justice Devi Prasad Singh and Justice Ashok Pal Singh of the Lucknow bench of the High Court on a petition filled by Sandhya Dubey and others. On behalf of the petitioners counsel Ranjana submitted that recently, ladies working in the court have been treated unfairly and have suffered eve-teasing in spite of SC judgement in Vishakha case. She said that no committee has been constituted by the HC in Oudh Bar Association to deal with complaints of eve-teasing and molestation of women." (The Echo of India, Port Blair, A&N, India, December 6, 2013, P8)

' لکھنو ، ۵ و تمبر ، آج اللہ آباد ہائی کورٹ نے خواتین قانون دانوں کے خلاف بد سلوکی کے لیسیر
کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تفکیل دی ہے ، سندھیا ڈو بے دویگر کی درخواست پہ ہائی کورٹ
کی جسٹس دیوی پرساد شکھا درجشس اشوک پال شکھ کی بیٹی نے بیٹھم جاری کیا۔ درخواست دہندہ
کی دکالت کرتے ہوئے وکیل رجنانے یہ بات رکھی کہ دشا کھا کیس میں ہر پیم کورٹ کے فیصلہ
کے بعد بھی حالیہ دنوں میں عدالت میں کام کر رہی خواتین کوفقرہ ہازی کا سامنا کرتا پڑا۔ انہوں
نے عدالت سے مزید آگا ہی دی کہ آودھ بارایسوی ایشن میں ہائی کورٹ کی جانب سے عوراتوں
پہنتر و جھپتی اورجنسی حملہ جبسی شکا بیوں سے نیٹنے کے لیے کوئی کھپٹی نہیں بنائی گئی ہے۔''

تھوڑی دریے لیے تھیر کر آپ حالات کا جائزہ لیں اور سوچیں کہ جب قانون داں اور دوسروں کے لیے انصاف کی لڑائی لڑنے والی خواتین کے ساتھ کورٹ کے انعد چھیڑ خانی اور جنسی تملہ جیسے جرائم کا ارتکاب کیا جا سکتا ہے تو پھر ہم اور آپ کس کی پاکداشی کا آئکھیں بند کر کے سوفیصد یقین کر بچتے ہیں؟؟ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے بتادیں کہ

الملاي قوانين

پہلی اور فوج میں کام کرنے والی خواتین بھی جنسی حملہ اور آ پروریزی جیسے حادثات سے تطویز نہیں ہیں۔ اور اس طرح کے واقعات ہرا یہے ملک میں ہوتے ہیں جہاں دونوں کے

اخلاط کواچھا سمجھا جاتا ہے۔ ذرانیویارک ٹائمنر کے آن لائن ایڈیشن کی ینجر پڑھیں:

"Over 26,000 rapes and sexual assaults took place in the military last year, and most of the woman that actually reported it were basically kicked out of the military." (New York Times, Sep. 3, 2013) (http://lens.blogs.nytimes.com/2013/09/03/military-rape-cnemy-within-the-ranks/7\_r-0) (www.dailymail.co.uk/news/article-2733404/We-lost-jobs-reporting-raped-Haunting-photo-cssay-depicts-suffering-lives-women-victims-sexual-violence-U-S-military html)

''سال گذشتہ فوج میں ۲۶ ہزارے زا کد جنسی حملے ہوئے ،اور جن خوا ثبن نے اس کی شکایت کی ان میں ہے اکثر و بیشتر کوفوج ہے نکال دیا گیا۔''

أورامر كى فوج ش اوسطا برسال ١٩٠٠ رخوا تين كوآبروريزى كاسامنا كرناية تاب:

"Women in U.S. military are more likely to be raped by fellow soldier than killed by enemy fire. According to the Department of Defense an estimated 19,000 military personnel are raped every year."

(www.reddit.com/r/todayilearned/comments/lamp4x/til\_women\_in\_us\_military\_are\_more\_likely\_to\_be) (www.usnews.nbenews.com/\_news/2012/01/18/10184222-panetta-could-be-19000-military-sex-assaults-cach-year)(www.theguardian.com/commentisfree/2012/jun/14/culture-coverup-rape-ranks-us-military)

(www.jonathanturicy.org/2013/06/21/the-war-on-men)

"امریکی فوجی خواتین کو و تمن کی گولی ہے زیادہ ساتھی فوجیوں کی دست درازی کا خطرہ ہے، محکمہ ٔ دفاع کے مطابق ہرسال تقریباانیس ہزارفوجیوں کی آبروریزی ہوتی ہے۔''

ذراغورکری امردوں سے اختلاط اور ایک ساتھ کام کرنے کے سب جب قانون کی طاقت اور ڈنڈ سے ، بندوق کی قوت ہے سلح نیز ہھیار جلانے اور آل پہقادر ، ٹرینڈ پولیس ، فوجی اور قانون دان خواتین اور وہ بھی سپر پاور امریکہ کی سپر پاور قورتوں (فوجی خواتین) کی مزت و آبرو بھی ان کے کام کی جگہ میں محفوظ نہیں ہے تو کوئی بھی دانشور بے روک ٹوک مردو مورت کے اختلاط کو کسے جائز قرار دے سکتا ہے۔

میمکن ہے کہ آبروریزی کی جوشکایات پولیس کے پاس پہو پختی ہیں ان میں بہت سے جھوٹی ہوتی ہوں جن کو مورتیں کسی سے اپنی بھڑ اس نکالئے کے لیے استعمال کرتی ہوں جیسے میمکن ہے کدا کثریا کثیر شکایات کسی خاص وجہ سے پہنچ جی نہ پاتی ہوں گر اس سے ہمارے اس سوال پیکوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ مردوعورت کا مخلوط تعلیمی مرکز اور کاردباری اوارہ درست نہیں۔ ١٨٠ بائل اوردور جديد كافاظرين اسلامي قواتين

كيونكه شكايت كي مويا جھوني دونوں صورتيں اى ليے پيش آتي ميں كد دفوں ايك ماتھ رح میں ،اگر دونوں کے لیے تعلیم اور کام کی جگہ الگ الگ ہوتو پھر نہ حقیقت میں ایسا ہو گا اور نہ ہی جمونا کیس درج ہوگا۔ جمارا دعویٰ ہے کہ اختلاط کی صورتوں یہ یابندی سے عصمت دری کے حادثات میں تقریبا ۵ کرفیصد سے ذائد کی آئے گی۔ آہت آہت سیاحاس جاگ رہاے کہ اختلاط مردوعورت سے ہزار ہافتے جنم لیتے ہیں اور امریکی انظامیہ بھی اے بخو لی جھتی ہے، بس انبیں صرف بیاحساس اعتراف ہے روک دیتا ہے کداس میں اسلام کی فتح میلن اوران کے پیش رؤوں کی پالیسیوں کی واضح شکست ہے۔ ڈیلی میل بو کے کی آئن لائن اشاعت (۸ ا کتوبر ۱۳۰۳ء) کی ایک اہم خبر (امریک میں ہرسال جیل کے اندر دولا کھے زائد جنسی زیادتی كادفات وتين كمن من بديون كاي

The new regulations also include banning male prison staff from

doing pat-downs in women's prisons."

[www.dailymail.co.uk/news/article-2449454/More-men-raped-US-women-includingprison-sexual-abuse.html)(http://attackthesystem.com/2013/10/19/more-men-areraped-in-the-us-than-women-figures-on-prison-assaults-reveal/)

(http://countdowntozerotime.com/2013/10/09/as-in-the-days-of-lotmore-men-

are-raped-in-the-us-than-women/)

'' نیا قانون جیل کے مرد مملہ کوز نا نہ قید خانوں میں کام کرنے سے یابندی بھی عائد کرتا ہے۔'' جی طرح وقت کا بہید گھوم رہا ہے اسے و مکھتے ہوئے دی بیس سالوں بعد ب اعتراف کیے بغیرکوئی حق پیندنہیں رہ سکے گا کہ مردوعورت کے آزادانہ اختلاط اور کا م کی مخلوط جگہوں یہ یابندی بی واحد عل ہے، جس کی شروعات امریکہ نے جیل سے کروی ہے۔ مرد وعورت کی دوی شروع میں صرف دوی ہی رہتی ہے مگر مر دخلوت یاتے ہی شیطان کے پھندے میں آجا تا ہے، اور پھر عورت بخوشی یا بجیر اس کی شیطانیت کی شکار بوجاتی ہے۔ یہ بم نہیں کہتے ہیں بلکہ اُقوام تحدہ (UN) کی رپورٹ کہتی ہے: Rape was most common within intimate relationships, with a quarter

of men admitting they had raped a wife or a girlfriend."

(http://archive.indianexpress.com/news/one-in-10-men-in-parts-of-asia-haveraped-un-study/1167125) (www.bbc.com/news/health-24021573) (http://indiatoday.intoday.in/story/rape-sexual-assault-asia-rapes/1/309100.html)

" آشال اور دوی کے بردے میں عصمت ریزی بہت زیادہ عام ہے، ایک چوتھال مردول

نے بوی یامجوب کی آبروریزی کاجرم قبول کیا ہے۔"

یہاں جور پورٹیں ہم نے پیش کی ہیں ان میں زبروتی کے واقعات کواجا گر کیا گیا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ممالک نے آلیسی رضامندی کے عمل کوغیر قانونی نہیں قرار دیا ہے۔ مطلب وہاں بے حیائی کی تمل اجازت ہے جس کا تناسب امریکہ ویورپ میں ای فیصد تک ہے، لینی وہاں کے ای فیصد تک مرو وعورت اپنے شریک حیات کے ساتھ بے وفائی كتيس آب ميں يہ كھے بن كرجب مردو كورت راضى بي توكونى خرافى بيس ب الرجم آپ کی اس بات سے مفق نہیں میں کیونکہ جاری نظر کے سامنے کھالی خریں بھی یں جنہیں بڑھ کرآ ہے کی آئکھیں شرم ہے جھک جائیں گی۔ ذرادل یہ پھرر کھ کر چین میں

بین آئے نوم ساماء کے اس واقعہ کو برحیس:

"Husband and Wife Desiring Child Discovers They Are Brother and Sister, Wife's Father and Husband's Mother Were Lovers In Jiangxi Province, a young married couple were always teased for 'looking like each other. Not long ago, the wife's father suddenly spoke of a secret, it turns out that many years ago, he and the husband's mother were secret lovers. Later on, the husband's mother became pregnant. while the wife's father fell in love and married someone else. On top of that, the husband's mother has been dead for over 20 years, so this secret was almost buried forever, up until this young married couple decided to have a child ...... In early November, the couple chose to go to the Furong Forensic Centre of the No. 2 Provincial People's Hospital in Hunan in order to do a DNA test. The results dealt them a heavy blow."

(www.chinasmack.com/2013/stories/chinese-couple-wants-child-discover-theyrebrother-sister.html) (www.malaysia-chronicle.com/index.php?option-com\_ k2&view-item&id-192351, chinese-couple-wants-child-discover-they%E2%80%9 9re-brother-and-sister&Itemid-4&tmpl-component&print-1# VI.nz09KUdEg)

"نيج كي تمنار كنے والے مياں بيوى كے بارے ميں اكمشاف ہواكدہ دونوں بھائى بهن ہيں بصوبة جیا نگ زی میں ایک جوان جوڑے کولوگ اکثر چھیڑا کرتے تھے کہ دہ ایک دوسرے کی طرح دیکھتے جي ، زياده دن نيس موے كريوى كے باب في اس رازے يرده الحاديا كرموں يمليده اور شو بركى مال دونوں پوشیدہ دوست تھے اور اس کی مال حاملہ ہوئی گی، ای درمیان اس مر دکوروس سے محبت المولى الراس نے اس سے شادق رحال الك المم بات يا بي كريس سال يملي شو بركي مال كا انقال بو آباادر سِداز شاید بمیشے کے لیے ڈن بھ جا تھا کہ ان سے جوڑے شریعے کی قوامش پیدا بھی اور انہوں نے حالیہ نومبر میں ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے ہنان میں واقع Provincial People's انہوں نے حالیہ اس کے نتیجہ نے انہیں بدحواس کر دیا۔"
Hospital کے فرنگ فارنسک سنیٹر جانے کا انتخاب کیا جس کے نتیجہ نے انہیں بدحواس کر دیا۔"

ایک ناجائز تعلق مزید نے ترام رشتوں کی بنیاد بنرا ہادراس طرح کے حادثات اور پر بیس بھی پیش آرہے ہیں۔ و چئے! جہاں • ۸ رفیصد تک مردادر • کے رفیصد تک تورتوں کا ناجائز تعلق ربتا ہو دور کے حادثان اور ہیں اور وہ کہنا ہوتے ہوں گے جن کے باپ ہوتے کوئی اور ہیں اور وہ کہلاتے کی اور کے ہیں، اور پھر اس طرح کے بھائی بہن انجانے میں ایک دوسرے کو ہستر بنالیتے ہیں، ماہرین کا کہنا ہے کہ خونی رشتہ داروں میں کشش ہوتی ہے جو بہت جلدا کے دوسرے کو ترب کردیت ہے۔ اس پیمزیر تفصیل 'لیو این ریلیشن شپ' کے عنوان پیلا حظ فرما کیں۔ قریب کردیت ہے۔ اس پیمزیر تفصیل 'لیو این ریلیشن شپ' کے عنوان پیلا حظ فرما کیں۔

(www.dailymail.co.uk/news/article\_2718216/Woman-tracks-mother-abandoned-babyrelises-unwittingly-married-BROTHER.html)(www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/ flogaged-couple-discover-brother-sister-parents-meet-days-wedding.htm)!

## (۱۰) عورت کا شوھر یا محرم کے بغیر سفر پہ نکلنا۔

ہندوستان میں مشہور محاورہ ہے ''ا کیلی عورت کھلی تجوری ہے 'بیر عاورہ کیوں بولا جاتا ہاوراس کا مفہوم کیا بنتا ہے اس کا سمجھتا کسی بھی ہوشمند کے لیے مشکل نہیں ہے۔شوہر یا کمی الیے دشتہ دارجس سے خاتون کا نکاح ہمیشہ ہمیش کے لیے جرام ہوئے بغیر سفر کے لیے نکلئے کو اسلام نے جرام قرار دیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بہت سے جدت پرستوں کو اسلام کے اس عظم پر اعتراض ہو کہ اسلام کا پیچم غیر معقول ہے۔ بیر عورت کے بنیادی جن آزادی اورا پنی مرضی سے اعتراض ہو کہ اسلام کا پیچم غیر معقول ہے۔ بیر عورت کے بنیادی جن آزادی اورا پنی مرضی سے گو منے پھیر نے پہ قدفن لگا تا ہے جو سیح نہیں ہے۔ گر انشاء اللہ اس محتوان اور وگر بہت سے عزادین کے شمن میں جو پھے پہلے بیان ہوا اور آئندہ اوراق میں ہوگا وہ سب ان کے شہودوں کرنے کے لیے کافی سے زائد ہے ، بی ضرورت ہے کہ وہ پچھلے عنوان میں بیان کی گئی چیز وں کوایک بار پھر خورے پڑھیس اور ضمیر کی آواز پہنے ملے کریں۔

المام احد بن صبل على حضرت الوسعيد خدر كي المن المات كرتے بين:
"لا تُسَافِرُ الْفَرُأَةُ إِلَّا مَعَ رَوْجِهَا أَوْ نِي مَحْرَمٍ مِنْهَا."
"" عورت من يرشو برياكي وَي حَرْمَ كي بغير نَدُ فَكُ."

(مسند أحمد: الحديث ١١٧٩٤ : صحيح البخاري: باب الصوم يوم النحر ، باب في كم يقصر الصلوة ،

صحیح المسلم: باب سفر الموأة سع محدم الى حج او غیره، سنن ابن ملجة: باب الموأة تحج بغیر ولی)

ایک خاتون کی عزت إسلام کی نظر میں اتن محترم ہے کہ جس مالدار عورت کے ماتھ جانے والا کوئی محرم رشتہ دار نہ ہواس پہر حج فرض نہیں ہے، بلکہ بغیر محرم اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ ہائیل نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اکمیلی گھوتی لڑکی کوئزت کا خطرہ ہے:

"But if a man find a betrothed damsel in the field, and the man force her, and lie with her, then the man only that lay with her shall die. But unto the damsel thou shalt do nothing; there is in the damsel no sin worthy of death, for as when a man riseth against his neighbour, and slayeth him, even so is this matter. For he found her in the field, and the betrothed damsel cried, and there was none to save her."

(Deuteronomy, 22/25-27)

'' پراگرائی آ دی کوون کالوی جبکی نسبت ہوچکی ہوکی میدان یا کھیت میں ال جائے اور وہ آ دی جرا اس صحبت کرے تو فقا وہ آ دی ہی جس نے صحبت کی مارڈ الا جائے: پرائی لاکی ہے کچھنہ کرنا کیونکہ لاکی کا اُیبا گناہ نہیں جس ہے وہ قل کے لائق تھم ہے اِسلئے کہ یہ بات اُلی ہے جیسے کوئی اپنے ہمسایہ پر تملہ کرے اور اُسے مارڈ الے نہ کیونکہ وہ لاکی اُسے میدان میں ملی اور وہ منسو برلاکی چلائی بھی پروہاں کوئی ایسانہ تھا جو اُسے چھڑا تا نے'' (اسٹن ۲۲/۲۲) آئے دن اس طرح کی خبریں اخبارات کی زینت منتی رہتی ہیں کہ فلال شہر یا ملک

نيويارك نائمنرامريك كي آن لائن اشاعت (١٠رجون٢٠١٠ع) كي ينجر يرطيس:

"On March 15, a group of men raped a 39-year-old Swiss tourist in Madhya Pradesh and attacked her husband. Four days later, A 25-year-old British tourist jumped off the balcony of her hotel room in Agra, fearing that the hotel owner was planning to sexually assault her."

کی خانون کے ساتھ فلاں شہراور ملک میں جنسی زیادتی کی گئے۔

(www.nytimes.com/2013/06/11/world/asia/rape-cases-are-making-tourists-wary-

of-visiting-india.html?\_r-0)

'' ۱۵ ارمارج کو چند مردوں نے مل کر مدھیہ پرویش میں ایک ۳۹ رسالہ سوکس خاتون سیا آ کی عزت اوٹ لی اور اس کے شوہر پی حملہ کیاء بھر ۴۸ ردنوں بعد آگرہ میں ایک ۲۵ رسالہ برطانوی خاتون نے اپنے ہوٹل روم کی بالکونی سے چھلانگ لگادی ، اسے بیاند بیشہ تھا کہ ہوٹل مالک اس کے ساتھ جنسی زیادتی کا منصوبہ بنار ہاہے۔''

مندوستان کے مشہور انگریزی اخبار دی مندو نے اپنی آن لائن اشاعت میں ۱۸ر

د تمبر ۲۰۱۳ء کو پیخبر دی ہے کہ تقریباچ ماہ قبل مشہور سیاحتی مقام مُنا لی، ہما چل پردیش (ہند) میں تین نیپالی ٹوجوانوں کے ذرایعہ امریکی خاتون سیاح کی اجماعی آبروریزی کے مقدمہ میں کل کے سیشن کورٹ نے ہیں ہیں سال قید ہا مشقت کی سنا تی ہے۔''

thehindu.com/news/national/other-states/3-men-convicted-in-gang-rape-of-us-manali/article5473230.ece)

امریکہ جواپی شہر یوں کی جان وہال کونقصان پہنچانے والے کومزادیے کے لیے
دنیا کے ہرقانون سے بالاتر ہے اور وہ کی بھی ملک میں اپنے فوجی دستہ کو بھنے کراپنے وشن کور،
دینے کا کچھ صد تک غیر قانونی اور نا جائز اختیار رکھتا ہے، جب امریکہ کا بیر عب اس کی بیٹیوں
اور عورتوں کی عزت نیپال جیسے کمزور ملک کے شہر یوں سے بچانے میں ناکام رہا ہے تو پھر کی
ملک اور خاندان کی خاتون کی عزت تنہا سفر میں نگلنے کی صورت میں خطرے کی ذریب تیس
موگ ؟؟ وہ نیپالی نو جوان اس حقیقت سے ناوا تف نہیں رہے ہوں گے کہ ان کا انجام کیا ہوگا
مگر پھر بھی انہوں نے بیخطرہ مول لیا کیوں؟؟ کیونکہ اکیلی عورت آسان شکار ہو عتی ہے۔
ایک بار پھر دماغ کی گر ائی میں دل کو اتا رکر سوچیں کہ جب فوج ، پولیس، عدلیہ
صحافت اور انتظامی عمدوں ہے فائز طاقت ورعور تیں اینوں کے دیج محفوظ نہیں ہیں تو پھر

صحافت اور انتظامی عبدوں پہ فائز طاقت ورعورتیں اپنوں کے نیج محفوظ نہیں ہیں تو پھر اپنوں اور اپنے گھر سے دورا کیلی خاتون کی عزت کتنے خطرے میں ہے؟؟ اپنے اہل خانہ کے ساتھ سفر کرنے والی باعزت خاتون زیادہ بہتر اور اچھی ہے یا وہ عورت جو کسی محرم کی ہمرای کے بغیرعزت کوخطرے کی زدیدر کھ کرسفریہ نظلے اورانی آبروگوا کرآئے ۔۔۔۔؟؟

اگرآپ انٹرنیٹ پیٹورتوں کے لیے غیر تحفوظ ساحتی مقامات کو تلاش کریں تو ایک لمجی فہرست نظرآئے گی جنہیں لوگوں نے عورتوں کے لیے خطرنا ک ترین علاقہ قرار دیا ہے، اور قامل افسوس اور شرمنا ک بیہے کہ اس اسٹ میں بھی جنت نشاں رہا ہمارا ہندوستان بھی شامل ہے۔ ۲رجولا ئی ۲۰۱۴ء کو بنگلور (ہند) کے ایک نامی اسکول میں ایک جیسالہ پگی کے ساتھ

جنس زیادتی کے بعد بنگلور پولیس نے کرنا تک پولیس ایکٹ ۱۹۶۳ء کے تحت اسکول انتظام

اوروالدین کے لیے جو برایات جاری کی ہیں، انہیں آپ بھی پڑھیں:

\*Schools have to compulsorily install GPS and CCTV in all school buses and CCTV in school premises \*Schools authorities must

appoint Floor Vigilance Officer \*After dropping the children to school, the bus drivers and attendants must be isolated from the children \*Only authorisised persons should be allowed inside the school premises \*Schools must issue identity cards to parents, who pick up and drop their wards to school \*In case parents with identity cards cannot come to pick up their wards, they must compulsorily inform the school teacher concerned through SMS, besides authorising someone else to pick up their child."

(www.thchindu.com/news/national/hungalore-police-issue-guidelines-for-schools/article6252787 ere) (http://timesofindia.indiatimes.com/city/bangalore/Bangalore-child-rape-cuse-To-make-children-safe-schools-must-appoint-vigilance-officers-Cops/articleshow/39076764.cms)

"اسکول انتظامیکی بید فرداری بنتی ہے کہ وہ بس میں جی پی ایس اور بی بی فی وی اور اسکول کی دوسری اسکول انتظامیہ برآ مدہ نگران آفیسر نامزد کرے۔ سے۔ بجول کو اسکول انتظامیہ برآ مدہ نگران آفیسر نامزد کرے۔ سے۔ بجول کو اسکول پہنو نچانے کے بعد ڈرائیور اور نگران ملاز مین بچوں ہے الگ ہوجا نیں۔ سے۔ صرف اجازت یافت لوگ ہی اسکول پراپرٹی میں جانے کے بچاز ہوں گے۔ ہے۔ جودالدین اپنے بچول کو لینے آئیس کے اسکول آئیس شاختی کارڈ جاری کرے۔ ایک مجودی کے تحت والدین کے نہ جانے کی صورت میں ان کی بید فرد داری ہے کہ کی کوچنے کے خلاوہ متعلقہ ٹیچر گوئیتی کے ذریعیاں کی اطلاع ویں۔ "

بہت حدتک بیکا جاسکتا ہے کہ بید ہدایات اسلامی تعلیمات کی جھلک ہیں، بنگلور پولیس کے ذمہ داران بینوٹ کرلیس کہ اس صورت ہیں بھی وہ جرم نہیں روک پائیس کے کیونکداصل برائی تولہاں، ہر یانیت اور میل جول ہاورہ وجب تک رہیں گے جرم ہوتار ہے گا۔ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ تنہا گھرے باہر چار چھ سالہ چھوٹی بی بھی محفوظ نہیں ہے، تو پھر بغیر محرم شہراور ملک ہے باہر جانے والی جوان خواتین کو کیسے اجازت وکی جا سکتی ہے؟؟ اور اُنہیں کیسے محفوظ قر اردیا جا سکتا ہے؟؟

(۱۱) ليبو ان ريليشن شپ - يعنى - شادى بغير سانده رهنا۔

اگرناممکن کی حد تک مشکل نه بوتو زندگی کی آخری سانس تک ايک دوسرے کا ساتھ ايف کے عبدو پيان کا نام شادی ہے۔ ہندوستان عين پي کاوره بہت مشہور ہے کہ باپ کے گھر ہے بين گی ڈولی آختی ہے اور پيا کے گھر ہے آرتھی ۔ ليورپ نے ايک نی اصطلاح نکال ہے جس گا ام ہے 'آگا کی دوسرے علی ایمن نام ہے 'ایک نی اصطلاح نکال ہے جس گا م ہے 'ایک نی اصطلاح نکال ہے جس گا کا ہے ہے ایک نی اندھن کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا۔ آپ صرف اس کی تعریف (Definition) پنور کریں تو یہ حقیقت کھل کر ساتھ رہنا۔ آپ صرف اس کی تعریف (Definition) پنور کریں تو یہ حقیقت کھل کر ساتھ آجاتی ہے کہ بیدود چیز ول کومضبوط بندھن کے بغیر باندھنے کا نام ہے جس کی پائیداری اور

اسلامی قوانین املامی قوانین املامی قوانین املامی قوانین الملامی الملام

مضبوطي كى اميد خواب اورمراب ب-اس طرح كارشة يورب وامريكه عن بهت دائ في عمارت اس بنیادیة قائم کی گئی ہے کہ انسان کواپنی زندگی خود گذارنے اوراپیے جسم کا اپنی رہز ے استعال کرنے کی ممل اجازت ہے۔ لیکن اس میں کتنی خرابیاں ہیں وہ دیکھیں: (۱) غیر یانبداری ـشاید کسی ذی ہوش کو بیہ بتائے کی ضرورت نہیں ہے کہ شادی کے بندھن کے بغيرقائم كيحبائه والےرشنة ميں مضبوطئ نبيس ہوتی ہے۔ عام مشاہدہ شاہدے کہ ليوان پيليف شے کا رشتہ زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہتا بلکہ مروے رپورٹ کے مطابق تقریبا • ۵ رفیعہ ہے ز ائد جم خانگی دو تین سالوں کے اندراٹوٹ جاتی ہے۔اور یہی سبب ہے کہ انگریزی اُدہا دمختقین اَ انگریزی دُشنری میں ایک اورا صطلاح"Single Parent Family" کی زیاوتی کر فی برای ے۔ کیونکہ ایوان ریلیشن شپ کے ٹوٹنے کے بعد اگر ایک بچے ہوتو کوئی ایک رکھ لیتا ہے ہا گردہ يج ہوں تو عام طور پرایک ایک ہانٹ لیتے ہیں اور اس طرح بچے کے ساتھ ماں باپ میں ت صرف ایک رہ جاتے ہیں ایے خاندان کو' سنگل پیرنٹ فیملی'' کہاجا تا ہے۔ (۴) مشکوک رشته۔ یورپ وامریکہ میں جنسی خیانت ویسے تو عام ہے ہی لیکن ہم خالگا کے بند شن کے لوگ جنسی آوار کی میں ان شادی شدہ مردو تورے کہیں زیاد و آ گے ہوتے ہیں۔

\*Both men and women in cohabiting relationships are more likely to be unfaithful to their partners than married people."

(http://www.civitas.org.uk/hwu/cohabitation.php)

(www.eauk.org/cuiture/statistics/family-life-in-the-uk.cfm)

" شادگ کی بنست ہم خاتی میں رہنے والے مردو ورت دونوں میں جسی فریب کا خطرہ زیادہ ہے۔ "

(۳) عام طور پہ پیدر شتہ انجام کار کے اعتبارے بچوں کو ماں یاباپ ایک کے سابہ سے محروم رکھا جا آ

ہے جو یقینا غلط ہے اور شیخ معنوں میں بین خلی جان پیظلم ہے کہ اسے سابہ کے آرہا ہے۔ ہے۔ اس کے علاوہ پیرشتہ بہت سارے منفی نتائج کا سبب بنتا ہے جیسا کہ آگے آرہا ہے۔ اس کے علاوہ پیرشتہ بہت سارے ظلم ہے: ۔ لیو بان ریلیشن شپ کی بہت کو صورتوں پہ صرت ظلم ہے: ۔ لیو بان ریلیشن شپ کی بہت کو صورتوں کو ہم انڈ مان میں بھی و کیور ہے ہیں ، اورا لیسی خوا تین کی درد بھری واستان بھی انجی انہا کی خوا تین کی درد بھری واستان بھی انجی انہا کی خوا تین کی درد بھری واستان بھی انہا کی خوا تین کی درد بھری واستان بھی انہا کہ نا انہا کی خوا تین کی درد بھری واستان بھی انہا کہ نا انہا کی خوا تین کی درد بھری واستان بھی انہا کہ نا انہا کہ خوا تی تھے اور جب شباب ڈھل گیا تو کوئی پوچھا کہ نا نان شبینہ کے لیے دردر کی طور کریں کھانے پہ مجبور ہیں۔ 'ہم خاتگی' عورتوں ج

متم اوران کی ذاتی پریشانیول کا بوا ذریعہ ہے۔اس رپورٹ کو بغور ملاحظے فر مائیں: "Married mothers are less likely to experience abuse and violence Even when the very high rates of abuse of separated and divorced mothers were added into the statistic, the rates of abuse among mothers who had ever been married were still lower than the rates of abuse among women who had never married and those who were cohabiting. Among mothers who were currently married or had ever been married, the rate of abuse was 38.5 per 1,000 mothers. Amons mothers who have never been married the rate was 81 per 1,000 mothers. Married fathers tend to have better psychological well-being. Divorced fathers were, on average, more depressed than their married counterparts, whether or not their children resided with them." (http://familyfacts.org/briefs/6/benefits-of-family-for-children-and-adults) (www.hcritagc.org/research/reports/2004/05/marriage-still-the-sufest-place-for-women-and-children " مطاقہ اور علیحدہ ہو چکی ماؤں کی مظلومیت کی او کی شرح کوشائل کرنے کے باوجود تیجہ یہ ہے کہ ادل شدهاؤل كے تناؤاور تشدوش كرنے كاخطره بہت كم بے بھى بھى شادى شدهره يكى ماؤل ع مظلوم ہونے کا تناسب غیر متکو حداور ہم خان ماؤں کی بنسبت بہت کم ہے۔ جو مائیں ابھی بھی یا تی تک شاده شده بین احسین ان کے مظلوم ہونے کا تناسب ٥٠٠٠ امین سے ٣٨٠٥ ( لعنی ٨٥ ٣ فيمد) ہے۔ جبكہ جن ماؤل نے جمعی شادی نہيں كی ، ان كے تشدد ميں تصنعے كا خطرہ ••• اعلى ٨١ (يعني ٨١ فيصد) ٢- اى طرح شادى شده باب جسماني طوريه اليهي محت والے ہوتے ہیں، جبکہ شادی کے مندھن سے آزاد باب۔ خواہ یجے ان کے ساتھ ہوں یانہ بول-شادی کے بندھن سے بڑے بالوں کی بنبت زیادہ وَتی دباؤس موتے ہیں۔" (۵) مردکو بھی درد کا سامنا:۔ کے کھالیا بی حال مردوں کا بھی ہے۔ لیوان ریکیشن شپ کے چکر میں سماری عمرعورت بدلنے میں کٹ گئی اور جب بڑھا یا آیا تو نہ پوچھنے والی بیوی عن فر لين والى اولاد\_اب انبيل اين كيد يجيناوا عراس سي كهنيس عاصل المرف بوره المرف بورهول كا كر (Old Age Home) بى المكاناره كيا ب-المر(٣) مي جور يورث درج ب وه ال بات كو كط طور په بيان كرتى ب كه خود مرد كے لے بھی بی فائدہ مندے کہ وہ شادی کر کے اپنا گریسائے۔ (۱) کیوان ریلیشن شب کے تحت پیدا ہونے والے بچے بیشتر ماں یاباپ میں سے ایک کی

الداشت سے محروم رہتے ہیں ، انہیں عام طور پدونوں میں سے ایک بی کی دولت سے دراشت ال

١٨٨ بائل اوردورجديد كاظ ي اسلامي قوانين یاتی ہے۔ کیونکہ جب علیحد کی ہوتی ہے وونوں ایک ایک بچہ بانٹ لیتے ہیں اگر دو ہوں ہوں كونى ايك يحدوركه ليما بالرايا بهى بهت زياده موتائ كمروسال دوسال يحبور يالد بدلتار ہتا ہے۔ ساری کمائی لٹاوی جاتی ہاور یج کے لیے کچھنیں پختاہ، بلکہ باپ یج کی فی بھی نہیں لیتا ہے کہ وہ کس حال میں ہے، مال کے اندر متازندہ ہو کی توساتھ رکھایاور ناس نے نیاباتھ تھام لیااور پھرامریکہ و بورپ کی سڑ کیس یافحیہ خانے ہی ان بچول کا گھر ہنتے ہیں۔ (۷)انسانی نسل متاژ: \_یا تو ہے باپ کے بچوں کی کثرت ہوگی یا پھرانسانی آبادی کم ہوہ ہے گی،ان دونوں میں سے پہلی شکل بڑی بھیا تک تصویر لے کر آئی ہے، امریکہ و پورپ میں لا کھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں بن باپ کے بچے سردکوں یہ جنسی بازاراور آشرموں ش نظرآتے ہیں۔ یورپ وامریکہ لیوان ریلیشن کوشایداس جذبہ کے تحت فروغ ویناجاتے ہیں کرائی ہے انسانی آبادی کو کم کیا جاسکے گروہ نا کام ہورہ ہیں کیونکہ ان کی اس پالیسی نے جائز بچوں کا تناسب تو ضرور کم کردیا ہے مگردنیا کی تاریخ میں جیتے ہے ال باپ کے بچان امر مکدوبوری میں یائے جارے ہیں شاید بھی بھی نبیس یائے گئے ہوں گے۔ (٨) ماورائے شاوی تعلقات کیا کیاسوغات لاتے ہیں آئیس بھی ملاحظے قرمائیں۔ ذراؤ کی

'It was a normal, 21st century love affair two years after they met, Maura became pregnant and so the couple moved in together. Later hat year, their son Mark was born but by then James's fraught Tlationship with his mother Carmel was nearing breaking point. He and not seen his 'father' Vincent for years. He had left the family some when James was about 10 or 11 years old, and so strained was ficir relationship that the young boy was relieved when his father walked out the door. However, last Christmas James decided to put while chatting the past hurts and visit his mother. And it was while chatting with her son about his girlfriend that Carmel began to piece together the shocking information which would have devastating implications. From her son's answers, Carmel realised that the man had a brief relationship back in the 1980s, was not only her s father, but also the father of James's girlfriend Maura. DNA confirmed the truth and further disturbing information then merged. During her brief relationship with Tom. Carmel became Progrant and when the couple went their separate ways, she did not her boyfriend that she was expecting his child Instead, she

ميل ۋائے كوۋائے ہو كے كى ٢٦ رحتمر ١٠١٠ ء كى يخبر بھى ير حيس:

الماى قواشين

married another man and this man's name was listed on her son's birth certificate as the child's father."

(www.dailymail.co.uk/news/article-1315307/ive-married-sister--having-second

baby-Siblings-defied-law-plan-start-new-life-abroad.html)

" کیسوس صدی کا عام سا بیارتھا، دونول کی ملاقات کے دوسال بعد مورہ حاملہ ہوگئ اور بیرجوڑ ا ا کے ساتھ (لیوان ریلیشن شپ میں) رہے لگاءاس سال کے بعد انہیں ایک اڑ کا مارک پیدا ہوا الداخی ماں کارکیل کے متعلق جیس کی نفرے کم ہونے گلی، وہ کئی سالوں سے اپنے باپ وہسینٹ ینبس ملاتها، وه ای دفت گر چپوژ کر چلا گیا جب جیمس دس گیاره سال کا تها،ان کا آپسی تعلق اں قدر خراب ہوچکا تھا کہ کم عمر لڑ کے جیمس کو باپ کے گھر چھوڑ جانے سے خوشی محسوں ہوئی ، جس نے تمام شکایتوں کو دور کرتے ہوئے سال گذشتہ کر مس کے موقع پراین ماں سے ملنے کا فعل کیا، سینے سے اس کی محبوبہ کے متعلق بات کرتے ہوئے کارمیل چونکاویے والے تمام مروں کوملانے لگی جواس کے لیے دروانگیز اثر لا مکتے تھے، بینے کی باتوں سے اے محسوس ہوگیا كيد ١٩٨٠ عى دمائي مين جس تحض سے بہت كم وقت كے ليے اس كے (ليوان ريليشن شي ش ) تعلقات سے وہ صرف جیس کا بی بائیس ہے بلکداس کی محبوبہ مورہ کا بھی باب ہے، ڈی اینا سے نمیٹ نے بھی اس کی تصدیق کردی اور پھریریشان کن معلومات ظاہر ہو کیں۔ ٹام کے المتع وقت كے تعلقات ميں كاركيل حاملہ وكئ تھى اور جب اس جوڑ سے ميں جدائى موئى تو ال فے اے پیز جرای کردہ اس کے بیج کی امیدے ہے، بلکداس نے دومرے مردے الله اورجيس كى يرته سرفيفكيف يديع كياب كطوريا كامردكانا م الكهديا كيا-"

اگرآپ جا ہے ہیں کہ کل ہوکرآپ کی سل بھی اس صورت حال ہے دوجارنہ ہو و آپ اینے ول کی آوازیہ فیصلہ دیجئے کہ کیا اس طرح ماورائے شادی کے تعلقات (Extramarital Affairs) اور ليوان ريليشن شي ورست بن؟؟

بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاوی ہے پہلے ڈی این اے ٹعیث کروانے ہے اس طرح کا الله بدانيس بوكا عراماري بصيرت اورتج يهرات كريصورت بكى كامياب نبيل موكى \_كونكه:\_ (الف) جن لوگوں کے لیے آپ لیو اِن ریلیغن شپ کو جا کز قرار دے رہے ہیں، وہ اس لاون کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے کہ بھائی بہن کی شادی غلط ہے۔ لیوان المعمن شب یا اس طرح کے کسی بھی رشتہ میں رہنے کا فیصلہ ای وقت لیا جا تا ہے جب

دونوں ایک دور ہے کی محبت میں دیوانے ہوجاتے ہیں، اور یہ وہ حالت ہوتی ہے جس ہی ہوجاتے ہیں، اور یہ وہ حالت ہوتی ہے جس ہی ہوجاتے ہیں، اور یہ وہ حالت ہوتی ہے ہی ہوجاتے ہیں اور یہ وہ حالت ہوگا۔ ایہ موثی ہے ہیں کہ ایسا جوڑاڈی این اے شمیٹ کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور دومری ہائے یہ ہے کہ یورپ و امریکہ میں بسا اوقات جسمانی رشتہ بنانے کے بعد ایک ساتھ رہے ، یہ وگرام بنایا جاتا ہے، تو اب ڈی این اے شمیٹ کروانے سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ ڈیل میل نے کم از کم ایسے ہی دوجوڑوں کی خبر ویب سائٹ پہرے رکھی ہے جنہوں نے جمالی میں کارشتہ معلوم ہونے کے باوجود ناجائر تعلق ختم نہیں کیا۔

pow dailymail.co.uk/news/article-2718216/Woman-tracks-mother-abandoned-baby-realisesmittingly-married-BROTHER.html) (www.dailymail.co.uk/news/article-1315307/ in married-sister--having-second-baby-Siblings-defied-law-plan-start-new-life-abroad.html)

جو جانگاری کے باوجودا پی بہن سے دشتہ داری بنا لے وہ تو ملینکی کی انتہا کو پہونچاہا
ہاں پہمعاشر ہ اور قانون بخت ایکشن لے گا گر جو بے چار سے انجانے میں ایسا کریں گے آئیں
ہا احساس ندامت بھی جینے نہیں دے گا اور وہ دونوں قانون سازوں کی کوتا ہی کی ہزایا تمیں گے۔
ہا احساس ندامت بھی جینے نہیں دے گا اور وہ دونوں قانون سازوں کی کوتا ہی کی ہزایا تمیں گے۔
(ب) بہن کی بیٹی یا بھائی کی بیٹی لیعن بھائجی اور بھتے کی کا تمیل بہت صد تک ل جائے گر بھائی کا کرسکتا ہے تھوڑی در کے لیے یہ ہوسکتا ہے کہ جیتے کی کا تمیل بہت صد تک ل جائے گر بھائی کا میسل تو بہت الگ تھلگ ہوگا۔ ڈاکٹروں کی رپورٹ کہتی ہے کہ خونی رشتہ داروں میں ایک دوسرے کے لیے شش ہوتی ہے اور بھی وجہ ہے کہ انجان ہونے کے باوجودوہ بہت جلدائی۔
ومرے کے قریب آ جاتے ہیں۔

wdailymail.co.uk/news/article-2718216/Woman-tracks-mother-abandoned-baby-realiseswittingly-married-BRCTHER.html) (www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/ hgaged-couple-discover-brother-sister-parents-meet-days-wedding.html)

الی صورت میں اگرامر کی و مغربی معاشرے کی ایک کمل تحقیق کی جائے تو آپ اس حقیقت سے انکارنہیں کر سکیں گے کہ امریکہ و بورپ میں بسے بہت سے تعلیم یافتہ لوگوں نے انجائے میں اپنی بھائمی اور بھتیجیوں سے دشتہ بنار کھا ہے۔ (۹) لیو اِن ریلیشن شپ بہت سارے بے جوڑ دشتہ کی بنیا دبھی بندا ہے، آپ کو امریکہ بورپ میں ایک نہیں لاکھوں ایسے جوڑے ل جا کمیں گے جن کی عمر میں بہت زیادہ فران يروه ١٠٠ رسال كا اور تورت ١٠٠ رسال كي ، اى طرح مروه ١٠٠ رسال كا اور تورت ١٠٠ یل کی۔ آپ اس صورت حال پیغور کریں تو احساس ہوگا کہ ایسا ہونا بہت حد تک ممکن ے زیب جوجائے گا کہ ایک انسان انجانے میں خود اپنی سویٹلی ماں سے شادی یا' ہم و کی کرے ، جس کا فیصلہ ڈی این اے ٹمیٹ بھی نہیں کرسکتا ہے۔ چونکہ میرشتہ غیر بینے ڈو ہوتا ہے اور اس کے لیے ماں باپ کوخر دینا بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا ہے، بلکہ ا کڑ د جنتر اس طرح کارشتہ قائم ہونے کے بعد والدین کے علم میں آتا ہے، تو ایسا ہوسکتا ے کہ واشنگٹن میں ۹ ارسالہ ایک شخص ایک عورت کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں ے ، نیچے بیدا ہوں پھر دونوں جدا ہوجا تیں ، پھر ۳۰ رسال کی تمریش و ومرد نیویارک میں کی ۱۸ رسالہ نو جوان خاتون ہے دوئ کرے (جیسا امریکہ دیورپ میں لیو إن ریلیشن ثبی میں رہنے والے اکثر و بیشتر کرتے ہیں ) اور کھے سال گذار کر الگ ہوجا نمیں۔ ۸ر ال بعد دوسری خاتون (جواس وقت ۲۶ رسال کی ہوگئ) کی دوئی اپنے محبوب کے ۱۸ر عالہ بیٹے سے بھوجائے اور وہ دونو ل ساری حدول کو پھلا مگ دیں۔ ڈی این اے ٹمیٹ بھیاں کی شاخت نہیں کر سکے گا۔ بلکہ ہمارا وجدان کہتا ہے کہ اگر ایک مکمل سروے کیا جائة الارايي خدشة ع بى مغربى معاشره من حقيقت كروب من نظرة جائ گار اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بائبل اور مقل سلیم کے نز دیک بھی یہ رشتہ

الم عاوراس سے بیدا ہونے والے بیج بچیوں کوقانونی جواز نہیں ال محکے گا۔ (۱۰) کانیجز اور یو نیورسٹیز فجہ خانوں میں تبدیل جوجا کیں گے:۔ Live in relationship کا بجز اور یو نیورسٹیز کے دارالاقامول کو قبہ خانوں کا اڈہ بنادے گا۔ جواہر لال نبویو نیورٹی (ننی دل۔ ہند) کے ایم ایم ایس سکینڈل نے ان ہاشلوں کی جو جھلک دکھائی ہےوہ المُ اللَّهُ كَ لِيهِ كَا فِي بِ صرف بِي نبيل كما يك بوائز باسل مين بي كندا كام انجام ديا كيا بلك اَمِهِ أَسْجِينُلُ ويدُيورِيكَارِدُ مَّكَ مِيتُ كَ وَرِيعِ الْحُشْ مِناظِرِيَ فَلَمْ بِهِي مِنانَ كَلْ جِي بعد مِيلِ رُكِ كروست في انٹرنيك پيدال ديا۔ آئے دن اس طرح كى خريں اخبارات كى زينت بنتى رئتى

میں کہ کا بیج یا یو نیورٹی کی طالبہ کو بیوٹی یار میں مساج کے نام پرجم فروش کرتے ہوئے گزائ ابھی حال ہی میں جولائی ۱۳۰ میں ولی پولیس نے ایک اسکول کے سوے زائد پندرہ ہے ہیں سال عمر کے ایسے طلبہ و طالبات کو ایک Hub میں شراب نوشی کرتے اور فحش حرکتیں کرتے ہوئ پڑاتھا۔ خرابولیس نے بچوں کے متعقبل کا خیال کرتے ہوئے ان کے خلاف کوئی کیس نہیں، بلکهان کے والدین اور ذمہ دارول کو بلا کر تنبیبهات کے ساتھ ان کے حوالے کر دیا لیوان ریلیفی شپ کے جواز کا شاخسانہ ہے کہ امریکہ میں ہر چوتی کا ایج طالبہ آبروریزی یا جنسی زیادتی کی دیا۔ باور بدا تنابر اسرورد ب كدوم كث ما وك كواس ك في الك فورس بناني يوى مر محر الكل الم مقدر بن ہوئی ہے۔ عموما کا لیے کے طلبہ وطالبات ۱۸رسال یااس سے زائد عمر کے ہوتے ہیں اور امریکہ میں بغیر شادی باہمی مرضی سے اس عمر کے بچوں بچیوں کوجنسی تعلقات بنانے کی اجازت عامدها على اى كيرضا عكام تكل كياتو تحيك بنيس توجر كاسبارالياجاتا بالراس ك جكراسلاى قانون نافذ موقوم اكاخوف أنبيل اسطرح كاحكات عدور كحكا (۱۱) ہم خاتگی ان پریشانیوں کے علاوہ یہ مشکلات بھی لاتی ہے۔ تقریبا ۹۳۔ ۹۸ رفیعد لیا إن ريكس شيرشة وس سالول كالدراوث جات جين:

"less than four per cent of cohabitations last for ten years or more."

(http://www.civites.org.uk/hwu/cohabitation.php)

(www.eauk.org/culture/statistics/family-life-in-the-uk.cfm)

(\*\*w.chailengeteamuk.com/research/marriage/)

" چارفیمدے بھی کم" ہم خاگی" دس سالوں تک باتی رہ پاتی ہے۔" اس طرح کے تفی اثرات سے بچوں کی حالت سے ہوجاتی ہے:

live-in and visiting boyfriends are much more likely than biological fathers or married step-fathers to inflict severe physical abuse, sexual abuse and child killing.

[http://www.civitas.org.uk/hwu/cohabitation.php)

(www.mercatornet.com/articles/view/conservative\_britain\_I\_dont\_think\_so)

'' حقیقی باپ اور ماں سے شادی کے بندھن میں بندھے سوشلے باپ کی برنسبت بغیر شادل ماں کے ساتھ ہم خاتگی میں رہنے والے مر داور مال کے غیر مقیم مر ددوست کے ذریعے بچوں کے قبل اور مختلف قسم کے جسمانی اور جنسی تشد دکا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔''

ہم خاتگی کے منفی اثرات اور شادی کے مثبت اثرات کے حوالہ سے مذکورہ منبول

والوں میں سے اول پر کافی تفصیلی اور ول چپ بحث کی گئ ہے، بس مخقرا إنتا بھے کہ ادری اپنانیوں کا گڑھا۔ اوری اپنانیوں کا گڑھا۔

نومبر ١١٠٠ء كي آخرى ونول من مندوستاني سريم كورث في اس بنيادية إلى مجودے رشت میں رہنا" (Live in Relationship) کو خلط مانے سے اٹکار کو یا کہ ہندوستانی قانون میں اے کہیں بھی غلونہیں کہا گیا ہے۔ ب سے بری عدالت کے اس فیصلہ کو بنادیناتے ہوئے اردمبر۱۱۳ء کو کھنٹروا، مرصیہ برویش (ہند) کی ایک فی عدالت کے فاضل ع نے ایک مندومردکو بیکم جاری کردیا کدوہ اپنی بوی اور کی سالوں سے اس کے ساتھ لیو اِن ريلفن شب شرره ربى دوسرى خاتون ودنول كساته بندره بندره ون كذار المسيميس كوكى حق نہیں ہے کہ ہم عدالتی فیصلہ بیکورٹ کے باہر سوالات کھڑے کریں مگریہ سوال کرنے کاحق ضرور رکتے ہیں کہ ملک کی نمائندہ متفقد پارلیمنٹ سے قانون کی صورت میں ابھی تک غیر منظور شدہ پر م کورث کے فیصلہ کے 'لیوان ریلیعن شے گناہ یا جرم نیس ہے' کونگا ہوں میں رکھتے ہوئے فاضل جج نے جو فیصلہ سایا ہے کیادہ ہندوستانی یار لیمنٹ کے پاس کردہ ہندو میرج ا کیٹ کے ظاف نہیں ہے؟ جس اَ کیف کے قت ایک مندوم دولوم ف ایک بیوی رکھنے کی اجازت ہے۔ كہيں"لوان ريليفن شي"ك يردے ميں مدوميرة أيك ميں سيندھ لگانے کی کوشش تو نہیں ہور ہی ہے؟؟ ہم سریم کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ فاضل نج صاحبان این فیصلہ پنظر ٹانی کریں۔

خیرا کھنڈوا، مدھیہ پردلیش (ہند) کی ذیلی عدالت کے اس فیصلہ نے کم از کم بیرتو نتائل دیا ہے کہ تعدد از دواج (Polygamy) بینی انصاف کی شرط کے ساتھ ایک وقت ش ایک سے زائد ہوگی رکھنے کی اسلامی اجازت بھے ہے۔

آئے! ایوان ریلیشن شپ کے سلطے میں بائبل کا قانون بھی من لیں:

"Marriage is honourable in all. and the bed undefiled. but whoremongers and adulterers God will judge." (Hebrew. 13/4)

"كياء كرنا سِ شَلَّ الْآتِ كَيْ بَاتِ بَيْ مَا لَا أَدِر الْسِرْ فِي دَاعْ رَبِّ كُونَكُ مُدَّد الرامكارول

( M/18/19/19)

اورزاغول كي عدالت كريكان

دوسرى جكه كها كيا:

Being married or not

Now concerning the things whereof ye wrote unto me. It is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. The wife hath not power of her own body, but the husband, and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife. Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer; and come together again, that Satan tempt you not (1Corinthians, 7/1-5) for your incontinency." "مودك لخ الجائ كورت كون فيوك الكن جرامكارى كانديش مرم دائى يوك ادر

م كورت ايناشو بركے - شوم بول كافئ اداكر عادروبيا ي بول شوم كاند بول اي بدن ك مخارنیں بلکہ شوہر ہے۔ ای طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مخارنیس بلکہ بیوی: تم ایک دوسر مے ے خدانہ ہو گر تھوڑی مت تک اُس کی رضامندی ہے تاکہ ذیا کے واسطے فرمت ملے اور پھر ا كشيه وجاؤ \_أنسان بوك غليرنفس كرسب عشيطان فم كوآزمائي:" (كرنتيول اول علامه) ایک ایک افظ پے زورویں! پہلے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ مورت مرو کے لیے ممل طور يرحام ب، پرانديد زناكوسب بتائے ہوئے كہا گيا كرزنا اور حرامكارى سے بيخے ك ليے شادى كرنے كى اجازت دى گئى ہے۔ خاص كرلفظ "ابنا" 'پرتوجہ دي اس سے واضح طور پریہ نتیجہ لکتا ہے کہ صرف اپنی بیوی اور صرف اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات کی اجازت ے۔ بالخصوص انگریزی افتہاں میں "Own Husband" اور "Own Wife" کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ جب تک شادی کے ذریعہ شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کی نہ ہوجائے اس سے قبل ان کے لیے ایک دومرے سے تعلقات قائم کرنا جا زنہیں۔ دومری بات یہ ہے کہ ممال بول کو کہا گیا" تم ایک دوسرے سے خدانہ ہو گر تھوڑی مدت تک اُس کی رضامندی سے تاکہ دُعا کے واسطے فرصت لیے اور پھر اکٹے ہوجا د ۔ ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سب سے شیطان تم کوآز مائے "اس جملہ سے ہر ذی ہوش کی مفہوم سیمے گا کہ مردو مورت کو صرف این شریک حیات کواستعال کرنے کی اجازت ہے، شادی کے بغیر تعلقات شیطان کی آزمائش اوراس کی جال ہے جس میں چرکافسان برباد ہوجاتا ہے۔آیے! اب ایی شادی ہے پدا ہونے والے بچہ کی شرعی حیثیت باتبل اور قرآن کے حوالہ سے دیکھیں۔

بالكالية واكراف ياهين:

"No one born out of wedlock of any descendant of such a person, even in the tenth generation, may be included among the Lord's people." (Deuteronomy, 23/2, GNB, BSI, Bangalore, India, 2008–2009) حري المنافعة ا

اردورجہ میں جس کو''حرام زادہ'' کہا گیا ہے اس سے دہ تمام بچے مراد ہیں جو شادی کے بندھن کے بغیر پیدا ہوں، چاہے آپی مشورے سے ہوں یا لیوان ریلیشن شپ کے رشتہ ہے۔ کیونکہ اس کے اگریزی پیراگراف میں'' <u>born out of</u> '' کالفظ استعال کیا گیا ہے جس کا حقیق معنی ہے'' شادی کے بندھن کے بغیر پیدا بچ''۔'' wedlock '' اصل میں دولفظوں (wed شادی اور ای ایک المیڈلرز و مشنری ہے اوراس کا معنی آکسفور ڈیو نیورٹی پر لیس سے شائع شدہ آکسفورڈ ایڈوائسیڈلرز و مشنری کے ماتویں ایڈیشن میں یوں لکھا ہوا ہے:

"the state of being married, children born in / out of wedlock (-whose parents are / are not married)"

"شادی کی حالت، children born in wedlock ان بچوں کو کہتے ہیں جن دhildren فرائد کی حالت کا درجن کے والدین شادی شدہ نہیں ان کو born out of wedlock کتے ہیں۔"

ای طرح کنگ جیمس ورشن KJV، مطبور دی بک روم بائیل سوسائی بند، بنگلور (بند) محلور دی بک روم بائیل سوسائی بند، بنگلور (بند) Bastard "اور نیوکنگ جیمس ورشن مطبور دی گائذ نیس انٹر جیشن ان الله یا (سکندر آباو، آندهرا پردیش، بنده ۲۰۰۹ء) پین "الفقا استعال بوا الله یا دونوں کے معنی یہی ہیں کہ جس بے کے ماں باپ نے شادی نہیں کی ہے۔ کار دونوں کے معنی یہی ہیں کہ جس بے کے ماں باپ نے شادی نہیں کی ہے۔ "Bastard" کے متعلق آکسفورڈ ایو نیورٹی پریس سے شائع شدہ آکسفورڈ ایدوائسیڈلرز وکشنری (OALD) میں بدالفاظ ہیں:

a person whose parents were not married to each other when he

or she was born."

"ايا آدى جس كى بيدائش كودت اسكى ال بايشادى كے بندهن بين سے" اور "Illegitimate" کے مخلق بہاگیا ہے: born to parents who are not married to each other

"اليحوالدين كابي جنهول في ايك دومرے سادى نيس كى-"

اب آپ بائبل کے تین انگریزی اور ایک اردو حیاروں ترجموں کو ملائمیں تو ہے مفہوم واسمح ہوجا تا ہے کہ لیوان ریلیشن شپ میں پیدا بچر آمی اور حرامزادہ کہلائے گا۔اور يدسيحيول كے خدا كافيصلہ ہے جے كوئى بإرليمن يا ايوان مقنند منسوخ نہيں كرسكتى ہے۔

ہم بائل یہ باتھ رکھ کرصدر دوزیر اعظم اور ارکان یارلیمنٹ کا حلف لینے والوں ہے مود باند گذارش کرتے ہیں کہ ماری نہ بی،آپ جس کتاب کے نقلس کی قتم کھا کر تر تی کرتے اوركرسيال سنجالتے ہيں كم ازكم اس كى رعايت كرتے ہوئے ليوان ريليشن شب ك قانون كا دوباره جائزه ليس، موسكتا به مارك بنائع موئة تكينه ش آب كواس كي محمح تصور نظرة جائد

اب ہم دونوں صورتوں کا مواز نہ کرکے دیکھتے ہیں۔اسلامی قانون کی روے ایک عورت اورایک مردشادی کے بندھن میں موت تک بندھے رہیں اگران کے درمیان کوئی الی صورت نه پیدا ، وجائے جوناممکن ملکی، ایس صورت ش ایک خاتون کی موت تک باعزت زندگی اورد ہاکش وخرچہ کی گارٹن ہے، بچول کی محبت اور دل کو جیب احساس ولائے والے ہوتے ہوتیوں نیز نواسے نواسیوں کی موہنی صورت سب مجھیسر ہوگا۔اس کے برخلاف لیوان ریلیفن شپ یا آزاد روی میں زندگی گذارنے والی خواتین کے آخری ون بہت برے گذریں کے، شاید آخری سہاراان كے ليے سركارى أشر مول كے علاوہ كچاور نبيل ہوگا، سركار انبيل آشر مول يس سب كھلاكروے على بي كرمتاكى پياس بجمانے والاشربت اور محبت كا ساون كہاں سے لائے گی ....؟؟ شايد بير كېزائجى غلطنين بوگا كەنورمول كى كىز كالىك برادرىيدليو إن رىلىيقن شپ ب

نیزان بات کا بہت زیادہ خطرہ ہے کہ اس طرح کارشتہ حرام رشتوں کا سب بے گا، جے ایک فخص نے ایک شہر میں کی خاتون ہے ارسال کی عمر میں رشتہ قائم کیا اس سے پیدا ہوئے، پھرائی مجوبہ سے علیمدگی اختیار کر کے کی قریبی شہریں مقیم ہوگیا، ۱۳۵۵ سال کی عرش وبال جى ايك ورت كى ماتھ رشته بنايا اور و بال بحى بجے بيدا ہوئے۔اب ايمامكن بي نبيس بلك واقع ہونے کے بہت قریب ہے کہ کی اوغوری، ہول، اِنٹر پیشل کمپنی، انٹر پیشل سیمینار تعلیمی سفر،انٹرنیٹ دوئی اور آن لائن ڈیٹنگ (Online Dating)وغیرہ کسی ذریعہ سے پہلے شہر میں پداموتے بچل کا کوئی اڑکا یا لڑک دوسرے شہریس پداموے ایے کی بھایا چو یکی ہے لیوان ربلیفن شپ کارشتہ قائم کر لے۔جس کی خبرڈی این اے ٹمیٹ بھی نہیں دے یائے گا۔

(۱۲)زنا وبدگاری۔

آج كازماندجس مين اكثريت كى دائے كو حكومت بنانے اور بكاڑنے كى بنياد مانا جاتا ہے، اس میں آئے میں نمک کی مقدارے بھی کم افراد کی تعداد کوچھوڑ کرشاید بی کوئی بے غیرت انسان ہوگا جوانی شریک حیات کوغیر کی بانہوں میں دیکھنا پیند کرے گا۔ ایک آوار واور برقماش فتم كالمخف بحى اپنى ہم آغوش كودوس كے ليے تفريح كاسامان بنة ويكمنا يسندنبيس كرتاب-مندكى ايك بدى رياست أندهرايرديش كمابى گورزك ناجاز بي كذرايد بنا و نے کاحق یانے کے لیے سرم کورٹ میں دی گئی عرضی کو بندوستانی حالات سے باخر ر کھنے والا مخص کیے بھول سکتا ہے۔اس طرح کے بزاروں بچے ہیں اور آئندہ مزید پیدا ہول گے اور ای طرح مقدمہ بازی ہوتی رہے گی اگر شادی کے بغیر مرد و فورت کے اختلاط کونہیں روکا گیا۔ زنا کی حرمت پرتقریبا ایک درجن عقلی دلائل ہارے پاس ہیں جنہیں ہم نے اپنی غير مطبوعه كتاب" وورجد يداور اسملام كالتورياتي نظام" مين تحريكيا ب-اس مقام يد بمارك موضوع كاتعلق بائبل اورقرآن وحديث مين واردقوا نين سے بحرمسلمانوں اور سيجيوں كے ملاوہ اشخاص كے اطميران كے بليے بہلے اس كے مقلى دلائل " دورجد بداور اسلام كا تعزير اتى نظام'' کے قال کرتے ہیں، اس کے بعد قرآن وحدیث اور بائبل کے اقتباسات۔زنا کو قانونی حیثیت دینے کم از کم درج ویل نصانات سامنے آئیں گے:۔

(۱) اختلاط الرائد بعير المنه الكرين من الرعمناف جانورون كا دود ه موتوان من يميز کنا مشکل ہوگا کہ کون سا دودھ کس جانور کا ہے۔ای طرح وہ محدت جومختف مردول ہے

اختلاط رکھال کے شکم سے پیدا ہونے والے بچے کو کی فروخاص کا نام دیٹا ایک مشکل کار ے۔ ہوسکتا ہے کہ آپ میکیں کہ میڈیکل سائنس نے اتی ترقی کرلی ہے کہ ڈی، این،اب ٹھیٹ کے ذریعے نومولود کے حقیقی باپ کا ٹام معلوم کیا جاسکتا ہے۔ تو اس پرعرض ہے کہ پہلی بات توب ہے کہ اس کا متیجہ حتی نہیں ہوتا ہے، اور دوسری بات سے ہے کہ جب لینے والا آ مادہ ہی نہ بوتو آپ اس پرزبردی نبیل تھوپ سکتے ہیں۔وہ اگر بالغرض قانون کے جبر میں قبول بھی کر لے وہی اس کی پرورش و پرواخت ٹی کوتا ہی ہے کام لے گا، جو یقیناً نسل انسانی کے لیے ایک باعث تشویش اور سنی جان یے کلم ہے۔ گانگریس یارٹی کے سینئر رہنمااور آندھراپر دیش (ہندوستان) کے سابق گورٹراین، ڈی، تیواری اوران کی ایک ناجائز اولا دہونے کے مدی ایک نوجوان کا مقدمہ ابھی سپر کم کورٹ میں چلا۔ سپر کم کورٹ نے شواری کوڈ ک، این ، اے، شیث کروانے کا حکم دیا بے لیکن جب تک وہ اے اپنی اولا و مانے ہے متکر رہے و نیا کا کوئی بھی قانون یا ساج یا جری دباؤاے تواری کی جا نداد کا دارٹ نہیں بنا سکتا تھا۔ تیسری بات مید کرزنا سے پیدا ہونے والا نومواددا گراڑی ہوگی تو ہرکوئی منظر ہوگا اور اگراؤ کا ہوگا تو ہرکوئی مدی،جس سے فتندوف و سلے گا۔ یا اس کا النا بھی ہوسکتا ہے کیوں کہ اس زمانہ میں سب چھے ہورہا ہے جنسی آوار کی کی وجہ سے ال ترتى يافة ملكول مين المتحيض والدين جانح" (Paternity Taste) كا چلن برصن لگا ب-(٢) زنا كوقا نونى حيثيت دينا مورتول كے ماتھ نا انصافى كے مترادف ب:

یہ موال آپ کے ذہن میں گردش کر دہا ہوگا کہ ذنا کے گوش اے تو مال و دولت حاصل ہول گا دونا کے گوش اے تو مال و دولت حاصل ہول گا دونا کے گوش اے تو مال و دولت حاصل ہول گا دورہ ہونے بی ہیں پھر ناانصائی کی ؟؟ اس کا جواب ہے کہ گورت جب بوڑھی ہوجائے گا با قوات گا بک لیعنی خریدار نہیں ملے گا۔ اور ایسی صورت میں اے بھکمری کا شکار ہونا پڑے گا با مختابی کا سامنا ہوگا۔ اور اگر بالفرض اس نے جوانی میں ہی اتن دولت جمع کرلی ہو کہ دو اے برخصابے میں بھی کا م آسکے تو بھی اے بچول کی آسودگی اور ان کی خدمت میسر نہونے کے سب با برخصابی میں مورکے ساتھ بھا گ کرشاوی کرتی ہے ہوئی میں ریاست میں دیکھ دے ہیں کہ جوانی میں ایک لڑی گئی ہوداس کے ساتھ بھی سال

prostruction is 7 years due to normalize and first specific ing-in-the-ed-ing-www.epmonthly.com/features/current-features/identifying-sec-trafficking-in-the-ed-ing-www.epmonthly.com/features/current-features/identifying-sec-trafficking-in-the-factalitmi)

"الف بى آئى كى مطابق قل، ان آئى وى اورائدزى وجد نوخز كى جنى تجارت مين جانے " كے بعد مزيد مرف سات سال جينے كى اميدكى جائتى ہے۔"

(٣) خوا تين يل جمم فروثی كر جمان كويزهاوا: - جن ملكوں ميں جم فروثی كے خلاف خت قانون نيس بومان خواتين يس جمم فروثی كى د ہنيت بہت تيزى سے بر هدرى بوجو تشويشناك ہے۔ رپورٹ بہت چونكادينے والى ہے:

"In 2003, it was estimated that in Amsterdam, one woman in 35 was working as a prostitute, compared to one in 300 in London."

(www.en.wikipedia.org/wiki/Prostitution) (www.swissinfo.ch/eng/window-ban-for-zurich-s-prostitutes/3307596)

" ٢٠٠٣ ويل عام اندازه يرقى كدا يمسر دم يس بره مي على اجيد لندن ين بر٥٠٠ يس الميد لندن ين بر٥٠٠ يس

(۳) نسل انسانی متارید تعلیم اور تن یافته علاقوں میں بیعام ذہنیت ہے کہ لڑکا ہویا لڑکی وہ تعلیم کھمل کرنے کے بعد سرکاری نوکریوں کی تلاش میں رہتے ہیں، نوکری ہل گئی تو انجی بات ور نہ قسمت کو کوستے ہوئے مجمع وشام محنت و مزدوری کرکے کاٹ لیے، بیدروازہ لڑکوں امردوں کے لیے تو مجبوری میں کھلتا ہے، گر نوکری نہ لینے سے مایوں لڑکیوں اعورتوں کے لیے جسم فروشی کا ایک اور راستہ موجود ہے، بھی وجہ ہے کہ ہندوستان کی ایک تعلیم یافتہ اور کا نیا ہر ہوٹل طوائف خانہ میں جبر بل ہوکررہ گیا ہے۔ بیا ہے تو کری نسل خود کوشادی رہا ہے۔ بیا ہر ہوٹل طوائف خانہ میں جبر بل ہوکررہ گیا ہے۔ بیا ہے تو کری نسل خود کوشادی

٢٠٠ بالل اور دورجد يدك تاظرين اسلامي قواتين بیاہ ہے بھی دور رکھتی ہے، اگر زنا کو قانونی جوازیل جائے تو پھر قانون کا خوف اٹھ جائے ہے اور بھی اُفراد بے لگام ہوجا کیں گے اور گھر بلوزندگی بیای کوڑج کویں گے جونسل انسانی کے ليتشويشناك بات ب-ال من ندگر بسانے كافينش ندكھانا يكانے اور بچوں كى و كھوركم ک فکرے ۲۵۔ ۵ رسال کی عمر تک لکوری زندگی کافی اور پھر پچھٹاوا آیا جو کسی فائدہ کا نہیں۔ (۵) <u>کم عراز کوں کی اسم کلنگ کوفر وغ:</u> زنا کو قانونی حیثیت ویے ہے بی اسكُلنگ كاسلاب آگيا ہے۔ ايک ملک خاص كرغريب علاقوں كى لڑ كياں اغوا ہو كرغير قانونی طور پر دومرے ممالک کی منڈیوں میں فروخت کے لیے بھیج دی جاتی ہیں۔ جہاں ان کی زندگی کوجہنم بنادیاجا تا ہے۔ ذرااس رپورٹ کوویکھیں: Children are sold into the global sex trade every year. Often they are kidnapped or orphaned, and sometimes they are sold by their own families. According to the International Labour Organization, the occurrence is especially common in places such as Thailand, the Philippines, Sri Lanka, Vietnam, Cambodia, Nepal and India." (www.en.wikipedia.org/wiki/Prostitution) "عالی جنسی تجارت کے لیے ہرسال بچل کی خرید وفروخت ہوتی ہے، اس کے لیے اکثر و پیشتر انہیں اغوا کیا جاتا ہے، یا بیتم بنایا جاتا ہے، بھی خودانہیں خاندان والے ﷺ دیتے ہیں، انٹر پیشنل لیبرآ رگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق اس طرح کے حادثات عام طور پیتھائی لینڈ، فليائن،سرى لنكاءويت نام، كامبوذيا، نيميال اور بهندوستان مين بوتے ہيں " امریکہ جیے ترقی یافتہ اور تیز جاسوی نظام رکھنے والے ملک میں جمم فروشی ک ماركيث ييس جن الركيون كود هكيلاجاتا ع،ان كى اوسط عرصرف الرسال مولى ب: The estimated age of entry into child prostitution is 12 years old, while girls as young as 9 years old have been known to be recruited for prostitution." (http://www.justice.gov/oig/reports/FB1/a0908/chapter4.htm) (http://www.atg.wa.gov/HumanTrafficking/SexTrafficking.aspx#.U-tMGOOSxEg) (http://www.ct.gov/def/cwp/view.asp?a-4127&Q-492900) ''جسم فروشی میں عام طوریہ ارسال کی تمریس ڈھکیلا جاتا ہے، جبکہ بہت ی ۹ رسالہ بچیوں کو بھی جنی بازار کے لیے بھلانے کی اطلاع ہے۔''

خودامر کی حکومت کا سروے اور اندازہ رہے کہ سالاندلاکھوں بچیوں کوجسم فروشی کی دلدل

۲۰۱ بائل اور دورجدید کے تناظر میں المائ والحن م رطلیا جاتا ہے۔ پر پاور جی اجب آپ کی طاقت اور آپ کا خوف جم کے دلالوں یہ کیل کئے عمالا عاد مجر چھوٹے اور غریب یا تق پذیر ممالک کے حکمرال کیا کر علتے ہیں؟؟جب دنیا کے ے زیادہ تعلیم یافتہ ہمتدن اور قانونی اعتبارے چست ملک میں جسم فروٹی کے لیے 11 رسال کی کس بچوں کی تجارت ہورہ کی ہے اُن پڑھ، کم تعلیم یافتہ اور "اندھیر گری کے چوبٹ راجاؤں" کے على بن جم فردى كا قانوني جوازكيا كل كحلائے كابيآب جسے تقلندكو بتانے كى ضرورت نہيں ہے۔ (٧) بدي عمر كي خوا تين كي اسكلنك مجى عام: - جم فروشي كو قانوني جواز دينے سے مرن کم عمر لڑ کیوں کی خرید وفر وخت کو ہی بڑھاوانہیں ملا، بلکہ بالغہ مورتوں کی اسمگانگ کا بروبار بھی تیز ہوااورونیا بھر میں ان کی سلائی ہوتی ہے۔امر کی رپورٹ ملاحظہ ہو: "Annually, according to U.S. Government-sponsored research completed in 2006, approximately 800,000 people are trafficked across national borders, which does not include millions trafficked within their own countries. Approximately 80 percent of transnational victims are women and girls and up to 50 percent are minors," estimated the US Department of State in a 2008 study, in reference to the number of people estimated to be victims of all forms of human trafficking. Due in part to the illegal and underground nature of sex trafficking, the actual extent of women and children forced into prostitution is unknown." (www.en.wikipedia.org/wiki/Prostitution) (www.state.gov/documents/organization/82902.pdf) (www.unkcr.org/50aa032c8.pdf) (http://2001-2009.state.gov/g/tip/c16465.htm) (http://www.ungift.org/doc/knowledgebub/resource-centre/GIFT\_Human\_Trafficking\_An\_Overview\_2008.pdf) "امریل حکومت کے فرچ ہے کی تی ربیرچ ۲۰۰۱ء میں عمل ہوگی، اس کے مطابق ہر سال قومی مرصدوں یہ ۸مرلا کھانسانوں کی غیر قانو ٹی خرید وفر دخت ہوئی ہے،اس سروے میں ان ملکوں کے اندر اونے والی الکھوں ( کروڑوں) آ دمیوں کی اسمگانگ کوشاال نہیں کیا گیا ہے، عالمی اسمگانگ کی شکار عُمِ أَقَرِيها • ٨/ فِيهِ مِد (جِهِ لا كَا چِونشُ هِزار ) عورتيل اورلژ كيال شال بين ، حن مين تقريبا • ٥/ فيهمد چھوٹی بھیاں ہیں "امریکی ڈیمار ٹمنٹ آف اشیٹ نے سی تخمیند ۸۰۸ء کے جائزہ میں چیش کیا جس ٹی انسانی خرید وفروخت کی تمام حالتوں کے شکارانسانوں کا اندازہ نگایا گیا۔جسم فروثی کی غرض ہے

انسانی کاردہارے غیرقانونی اورای کے زیرزین ہونے کی وجہ سے متنی تجارت کے لیے انسانی فیرو

(٤) ایدز کوفروغ: بیسوس صدی عیسوی میں ایک نئی اور لاعلاج بیماری ایدز نامی وجود

فروخت کی مجمع تعداد معلوم نیس که تنی خواشن اور یج بچوں کو جسم فروش کے لیے مجبور کیاجا ، ب

١٩٠٧ بالك اور دورجديد كاظرة اسلامي قواتين میں آئی ہے۔ ڈاکٹرز اور ماہراطبا کے مطابق اس بیاری کوزیادہ فروغ ان مورتوں ہے۔ ہے جو متعدد مردوں سے اختلاط رکھتی ہیں۔اس طرح زنا کو قانونی حیثیت ل جانے ہے معاشرہ ایک لاعلاج بیاری میں مبتلا ہوکر بتاہی کی طرف پہونچ رہا ہے۔ بر کہا جاسکتا ہے کہ احتیاطی تداہیر مثلا کنڈوم وغیرہ کے استعال سے بدمعالم نز بوجائے گا مگر ہم اس سے اتفاق نہیں رکھتے کیونک کنڈوم کا استعمال تیزی سے بر در ہاے حکومتی مفت میں فراہم کرتی ہیں مگراس کے باوجودایڈز کے مریض کھٹنے کی بجائے بڑھ دے ہیں۔ صرف جارا بی دعوی تبیں ہے بلکہ امریکہ کے زبردست حلیف اور دوست بھارتی جنا بارٹی کے لیڈراور ہندوستان کے وزیر صحت ہرش وروطن نے اسریکہ کی سرز مین یہ بیٹے کراس بات کا اعلان کیا کنڈ وم بے راہ روی کو بڑھاوا دیتا ہے اور ہندوستانی گلجر ( اسلامی قانون ) ایڈز کو کنٹرول کن

ے، نیویارک ٹائمنر کوائٹر و ابود ہے ہوئے انہوں نے کہا: 'Condom use messages encourage illict sexual relationship ..... Culture is more important than condoms in controlling AIDS ...... However, for the general public, the minister has asked to stress in morals like being faithful, not indulging in pre-marital and extra-marital sex".

fittp://www.ibtimes.co.uk/indian-health-minister-claims-culture-not-condons-will-helpside-control-1454121)(http://timesofindia.indiatimes.com/india/ticalth-minister-Dr-Harsh-Vardhan-questions-stress-on-condoms-in-AIDS-fight/articleshow/37173742.cms)
[http://articles.com/omictimes.indiatimes.com/2014-06-25/news/50855782 1 dr-harsh-vardhan-undian-culture-health-minister)(http://indiatoday.intoday.in/story/harsh-vardhan-clarifics-have-no-moral-problem-with-condoms/1/368502.html)

"كندوم كاستعال كارجار غيراخلاقي جنسى تعلقات كى حمايت كرتا ب\_ايدزكى روك تقام مي كندوم يزياده تهذيب اجم بمنترى جى في عام لوگول سائيل كى بركساخلاقيات يافيد دیں، شریک حیات کے ساتھ و فادار دہیں ، ٹمل شادی یا شادی ہے باہر جنسی تعلقات نہ قائم کریں۔ بررسول الله على كامعجزه ب كدانهول في اسلام وشنى كى بنياد بيدامر يكدكى دوست ألم بھارتی جنآیارٹی کے لیڈرے وہ سے کھواگلوادیا جس کی ہمت کی سلم حکراں میں بھی نبش آگ کیکن آزادروی کے عادی لوگوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنالیا تو انہوں نے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ وہ کنڈوم کے خلاف تہیں ہیں گر:

'Condoms promise safe sex, but the safest sex is through faithfulness to one's partner. Prevention is always better than cure.

http://indiatoday.intoday.in/story/harsh-vardhan-clarifies-have-no-moral-problem-

with-condoms/1/368502.html)

، كذوم محفوظ معلق كا وعده كرتائج كرمب سے زيادہ محفوظ راسته بيہ كدا ہے شريك حيات عباته و فادارر ب، پر بيز علاج سے بہتر ہے۔''

بدى يى خوبصورت بات بكراعلى كوچيوز كرادنى بيكون دورديا جار با ج؟؟ جهان ١٠٠ م المنا عان جوبال صرف ٣٣ رغبرات لانے يكون جركيا جارہا ہے؟؟ يكى وجب ك ن آئی کی رپورٹ میکہتی ہے کہ جنسی بازار میں جانے کے بعد ایڈز، ایچ آئی وی وغیرہ مہلک اربول کا دجہ سے بچول اور اور کیول کے مزید صرف سات سال جینے کی امید کی جا عتی ہے۔ (٨) يتم فانوں كئام يونسى التحصال كاؤے: جولوگ الكثرا تك اور يرنث ميڈيا يہ كمرى اور کتے ہیں انہیں اس خطرے کا ضرور احمال ہوگا۔ ذرا سوچے زنا سے بیدا ہونے والے بيل كازياده ترآشيان يتيم خاف اورآشرم بي اور جول كي تقريبا برماه ايك دوآشرم كي تعلق یزچن کرآتی ہے کہ وہاں کے اعلی افسران اور ملاز مین سالوں سے بچیوں کے جنسی استحصال ی گے ہوئے میں اور یکی نہیں بلکہ ان کی فحش ی ڈیز بھی بنائی گئی ہیں۔ جولائی ۱۳۰۰ء کے أير عشر عين ايك غير مكى تخف كور يع بندوستان مين چلائے جانے والے ايك آشرم المعالم سامنے آیا جس میں متعدد بچول نے بیشکایت کی کہ سالوں سے ان کی عصمت دری کا سلدجاری ہے، مزم مند کھولنے پرانہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں ویتار ہا ہے۔ بدواقعہ ن کر الله بهت حرت مولی اورآپ یقین رکھے کرزنا کو با ضابطہ قانونی حیثیت ملنے سے برعیاش اب تی ایک آشرم ضرور قائم کرے گا جہاں وہ کم عمروں کا جنسی انتصال کرے گا۔ ابھی بندوستان میں آسارام نامی ایک مجیز سالہ و بنگ سائیں کا معاملہ گرم ہے جن کے ہندوستان كربزے شهروں ميں كى ايك آشرم علتے ہيں اور ان كے قدموں ميں كرنے والوں ميں وزراء اعلیٰ المفر (اور ملك كوچلانے والے بھى شائل ہيں، ابھى وہ اپنے آشرم بيس زيرتعليم ايك نابالغ لؤكى ك تصمت درى كے كيس ميں جودهيور جيل كى سلاخوں كے چيچيے ہيں۔ اور اى طرح عصمت الك كم متعدد معالموں ميں ان كاؤ كے نارائن سائيں بھى جيل بھنج بچى ہيں۔ اى طرح تومبر الماءيش ايك اورطافت وروهم گرورام پال كامعامله سامنے آيا ہے، جن كے تجرہ سے پوليس كو كرجائي (Fregnancy Test) كمشين دستياب مول يحن أوكول في آسارام اوررام

١٩٠١ با بل اوردور جديد ك تاور اسلامي قواثين یال کے ظاف کیس درج ہونے اور جیل جانے کے بعد کی خبروں پردائش مندان طریقے نگاه رکھی ہے انبیں اس بات کا اچھی طرح احساس ہوگیا ہوگا کہ متنقبل میں طاقت ورلوگوں ذربعه كمعمرول كي جنسي التحصال كاذول كويتيم خانه كانام دياجائے گا۔ کنگشن بونیورش (برطانیه) \_ (٩) كاليح طالبات ين جنسي تجارت كوفروغ: ج عدا کر دان دارش (Ron Roberts) کوالے علی لیا ک نے بر دان کہ مینکڑوں یو نیورٹی طلبہ کے سروے کے بعدوہ اس نتیجہ یہ پہنچے ہیں کہ مجھلے دل ہالوں میں طالبات کے اندرجم فروثی کے رجحان کو کافی بڑھاوا ملاہے،تقریبا ۳۰۔۲۵ رفعہ طل طالبات نے بیر بتایا ہے کہ وہ اس کام ٹس ملوث طالبات کو جانتے ہیں۔ طالبات اس کے لے یددلیل دی بی کمبنگی تعلیم کے لیے بیان کا آسان راستہ ہے، مرخور پیشل یونی آنہ اسٹود بنٹس سے بڑے آفیسرنے ان کی اس دلیل کا خارج کردیا ہے: 'According to NUS Women's Officer, Estelle Hart, an increasing number of students are taking more dangerous measures. In an conomic climate where there are very few jobs, people are taking more work in the informal economy, such as sex work." (http://www.dailymail.co.uk/debate/article2074054/Sostudentsturningprostitution theresnewoldest profession.html/fittip://news.bbc.co.uk/2/hi/uk\_news/england/8568723.stm) ''این بوالیں خواتین آفیسر اینفل ہارٹ کے مطابق ایسے معاشی فضامیں جہاں روزگار کے مخلف ذ رائع ہیں خطرناک ترین جنسی کاروبار میں حصہ لینے والے طالبات کی تعداد بڑھ رہی ہے۔" اورخود برطانوي عكومت كاكبناےك "it offers students a "generous package" of financial support." (http://www.bbc.com/news/education16157522) '' وہ طلبہ وطالبات کومعاثی حمایت کے لیے فراخی بھرا پیکیج 'فراہم کرتی ہے۔'' ال سے داش ہوتا ہے کہ خود نظام چلانے والول کے نزدیک بیربات مسلم ہے کہ میں تجارت کے حوالے ہے قانون میں ہلکی ہے زی بھی خوا تین بالخصوص نی سل کی جاہی کا سب ہ دومری بات سے کہ جس طرح ذکر طلبہ کے لیے جنسی تجارت کا داستہ بندے تو دہ اپناللم

ضروریات کے لیے دوسر بے ذرائع روز گار کا استعمال کرتے ہیں، جسم فروثی کے خلاف بخت تافیان

کی صورت میں طالبات بھی ای طرح جنسی ذرائع کے علاوہ طریقوں کا استعمال کریں گیا-

(۱۱)باپ کے خانہ یک کا نام:۔ شادی کے علادہ طریقوں کو جسمانی تعلقات ع لیے قانونی بنانے سے کس طرح کی صورت حال پیدا ہورہی ذرا اے بھی ملاحظہ زیس۔ایک سے گاٹر پر کادرج ذیل پیراگراف پوری توجہ سے پڑھیں:

"اللاق بازى برى تيزى سے عام بوتى جارى ہے۔ بيتى ميں بيوي صدى كے آخرى ذےك نروع علاق کی شرح ۸ شاویوں میں سے اتک بڑھ کی صرف ۲۵ سال پہلے ۱۰۰ میں ہے ۱، ای برای حست ر بورث کے مطابق بورب می طابق کی بلندرین شرح برطانیش ب(۱می ہے اٹادیوں کے ناکام ہونے کی توقع کی جاتی ہے )والدین میں سے ایک پر مشتمل خاندانوں کی ندادی اضافدا جا تک سامنے آیا ہے .... فرانسی بھی اکثر کم شادیاں کرتے ہیں، اور جو شادی كت بى بىل كى نسبت درزياده جلدى طلاق ديدية بين لوگول كى براحتى موكى تعداد شادى كانسداريول كي بغيرا كف رب كورج وي ب-إى طرح كرد قانات تمام دنيا من وكمائي ريي إلى - بچول كى بابت كيام؟ رياستهائ متحده اور بهت مدير مما لك شي زياده سيزياده يج ٹادي كے بندهن كے بغير بيدا ہوتے ہيں بعض كم من نوعمروں سے۔ بہت ك نوعمراؤكيال كي الكه يج بداكرتي بي جنك والدمختلف موت بين تمام دنيات ريور من طابركرتي بين كدلا كهون بخانمال يج مركول ير مارے مارے پھرتے ہيں، يجيتر ے بدسلوكي كرنے والے كھرول سے الكَه ع بن يا أي خاندانول ع تكال دي كان بين جوم يداً في كفال نبيل كر يحة " (خاندانی خوشی كاراز على ٨٩٩ ، ناشر انتر ششل با بل استود ن ايسوى ايش بروكلين ، غويارك ، امريك ١٩٩١ ء) يد پورٹ رقى يافة يورپ كاخلاقى تىزل كوصاف طور پرييان كرتى ب-ساتھ فذا كرام مونے كاسباب يه مى يوى وضاحت سے روشى ۋالى كى بر بم نے جتنے فليان كيه بين ان مين ساكثر كواس ربورث من صراحة يا إشارة بيان كيا كيا ب- ذرا اللہ پورپ وامریکہ کی گلیوں میں بن ماں باپ کے جولا کھوں بچے سر کوں پہ گھوم رہے لیان کی اسکول کی سندوں اور دیگر وستاویز میں باپ کے خانہ میں کس کا نام لکھا جائے گا ؟؟كيا(بائل كرمطابق)ان بحول كوراى كباجائ كا ....؟ اوركياان لا كحول بجون الماص كدوه حرامى اورناجائز بين اورانبين ان كے والدين في سرك په چينك ديا ہے، العقانوني نظام اور عاري ترقى كے منه پرايك زبروست طماني نبيس ب ٢٠٠٠ اسلامی قوانین اوردورجدید کے تاظم

امریکہ ویورپ کی سرپرتی میں اقوام متحدہ آزادی کا نعرہ لگانے اور آزادی کی بائز ہوں گانے اور آزادی کی بائز ہوں ہائز ہوں ہائز ہوں نے جسم فروش کو بھی جائز ہوں کہ جرایک کو اپنے جسم کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی ممل اجازت ہونی چاہئے ہیں ہم کہ جسم کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی ممل اجازت ہونی چاہئے ہیں ہم کے تھائی نے بھیا تک تصویر نظر آ ربی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ بے حساب آزادی ایپ ساتھ تاای نے رائی ہے۔ آئی ہے۔ اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کو توجہ سے پڑھیں :

The United Nations stated in 2009 that sex trafficking is the most commonly identified form of human trafficking and estimates that about 79% of human trafficking reported is for prostitution planting the study notes that this may be the result of statistical item and that sex trafficking tends to receive the most attention and be the most visible). Sex trafficking has been described as "the largest law trade in history" and as the fastest growing form of contemporary slavery. It is also the fastest growing criminal industry, predicted to outgrow drug trafficking. While there may be a higher number of people involved in slavery today than at any time in history."

www.mwikipedia.org/wiki/Prostitution)(www.unode.org/toc/en/crimes/human-trafficking.html)

http://www.unode.org/documents/human-trafficking/UNVTF fo HT EN.pdf)

http://www.unric.org/en/human-trafficking/27448-how-scrious-is-the-problem/

 المادرالف توبيب كمشرق سے كرمغرب تك اور ثال تاجؤب تمام الل خاب اور تمام ما کے عشری ، فوجی ، حکمرال اور بادشاہ تمام افراد جمہوری طور پنہیں بلکہ کلی طور پراس کی حرمت مناهت يتنفق شے۔ ہوسكتا ہے كەمغرب دامريكہ كے نزد يك اپنے آباؤ واجدادے دشمنی اوران كی من كانام بى ترتى اور تبذيب جديد بهو مگر جم مشرقى باشندے آج بھى آباؤواجداد كى روايت كوعقل كر في يركع بيل-ان كرينائ موع قوانين واصول كا تجزيد كت بيل- بم في ييل ے کہ آباؤ واجداد نے سی قوانین وضع کے تھے۔اوراے اسلام کی حقانیت کہتے یا عیسائیت کے لے بیشکہ بائل اور کی کے مانے والے زنا کوقانونی حیثیت دلوانے کے لیے کافی تگ ودو کرد ہے ن گرخود بائل نے بھی اے حرام قرار دیا ہے۔ ہم پہلے قرآن کی آیات واحادیث، پھرزنا کی رت وقباحت پر بائبل کی آیا ہا تی مقدار میں نقل کریں کے جو کافی سے کی گناز ائد ہوگی۔

الله جل شاندنے زنا کوایک عظیم برائی قرار دیتے ہوئے اس کے اسباب کی زّبت كوبحى منع فرماويا:

"وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا ٥".

"زناكةريب مت جاؤب شك يكندى ييز اور برارات ب-" (سورة الإسود ٢٧)

زنا كى حرمت كورسول الله ﷺ نے كى قدر خوبصورتى سے ذبى تشيس كرايا ہے وہ

طرت ابوامام من عروى و يل كى حديث عام موتاب:

أَذْرَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، إِثْدَنْ لِي فِي الرِّنَا، فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ، فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْ: أَقِرُّوهُ، فَدَنَا حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَى رَسُؤل للْوَسِيَّ ۚ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ۚ أَتُحِبُّهُ لُّامُّكَ؟ قَالَ: لَا ۚ قَالَ: وَكَذَٰلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لْتُهَاتِهِمْ، قَالَ: أَتُحِبُّهُ لِإِبْنَتِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَكَذَٰلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: وَكَذَٰلِكَ النَّاسُ لا يُحِبُّونَـ هُ الْخَوَاتِهِمْ وَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ كَفَّرْ ذَنْبَهُ ، لِطُهُرُ قَلْبَهُ ، وَحَصِّنُ فَرُجَهُ ، قَالَ : فَلَمْ يَكُنُ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتْي يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ ." الكرصاحب رسول الشريك باركاه ش آع اور عرض كيا: يارسول الشري الحصارة ك

اجازت عطافر مائے ، یہ کن کر صحابہ اے ڈائٹے گئے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا : اے جموز دو، وہ رسول اللہ ﷺ کے قریب آکر جینے گئے ، آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا : تم اپنی مال کے لیے اے پند کرتے ہو؟ عرض کیا : نہیں ، فر مایا : ای طرح لوگ بھی اپنی ما دک کے لیے اے پند نہیں کرتے ہیں، فر مایا : کیا اے تم اپنی بیٹی کے لیے پند کرتے ہیں، فر مایا : کیا تم اے اپنی بین کے لیے پند کرتے ہیں، فر مایا : کیا تم اے اپنی بین کے لیے پند کرتے ہیں، فر مایا : ایسے ، یی لوگ بھی اپنی بہنول کے لیے اے ناپند کرتے ہیں۔ پھر دسول ﷺ نے اپنے دست مبارک کوان کے سینہ پردکھا اور دعا کی : اے اللہ اس کے گناہ بخش دے ، اس کے دل کو پاک فر ما اور اس کی شرمگاہ کو پار سائی عطافر ما۔ داوی کہتے ہیں : اس کے گناہ بخش دے ، اس کے دل کو پاک فر ما اور اس کی شرمگاہ کو پار سائی عطافر ما۔ داوی کہتے ہیں : اس کے گناہ بخش دے ، اس کے دل کو پاک فر ما اور اس کی شرمگاہ کو پار سائی عطافر ما۔ داوی کہتے ہیں : اس کے گناہ بخش دے ، اس کے دل کو پاک فر ما اور اس کی شرمگاہ کو پار سائی عطافر ما۔ داوی

(المعجم الكبير للطبراني: الحديث ٢٦٦٠، ٧٥٧٧، مسند أحمد: الحديث ٢٦٦٨. ٢٢٢٦٥، شعب الايمان للبيهقي: الحديث ١٨١٥، تفسيرابن كثير: سورة الاسراء ٣٠)

اس مدیث مبارک میں رسول اللہ ﷺ نے نہایت صاف اور مشفقان لہم علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی الل کی حرمت کے اسباب میں سے ایک کودلوں میں جاگزیں فر مایا ہے۔

بیتم بن ما لک طائی سے مروی ہے کہ پیغیراسلام اللے نے ارشادفر مایا: مَا مِنْ نَنْبٍ بَعُدَ الشَّرُكِ أَعُظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نُطُفَةٍ وَضَعَهَا رَجَلٌ فِي رِحْمٍ لَا يَجِلُ اللهُ "الله كرزد كي شرك كي بعدس سے بن اگناه يہ ہے كرآ دى اچانطف اس دح شرد على بيا جواس كے ليے طال آئيں ـ " (كنو العمال: الحديث ١٢٩٩٤، جمع الجوامع السيون

الحديث ١١٠٠ تفسيرابن كثير: سورة الاسراء٣٧)

اسلام نے خواتین کو پردہ کا تھم دیا ، زنا کی برائیوں کو بتایا ، اس سے دور رہے کے
اسباب بتا ہے ، شادی اور نکاح کے لیے حوصلہ افزائی کی۔ ان تمام قوانین کو نافذ کر گائڈ
فضا بموار کی جس میں اس برائی سے دور رہنا بہت آسمان ہو آئیا۔ پھراس کے بعد ا<sup>س ج</sup> کے مرکبین کے لیے سخت ترین مزاشا کر اس سے دور کی اختیار کونے کے لیے مجود ہوں جسے حالات بنائے تا کہ تورتیں محفوظ اور معاشرہ پاکیزہ رہے۔ زنا کرنے والے کئواروں کی مزاکو بیان کرتے ہوئے فرمایا: "الزّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجُلِلُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاثَةَ جَلْنَةٍ وَلا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي ذِينِ اللّهِ إِنْ كُنتُمُ تَوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآجِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٥". الله إِن كُنتُمُ تَوْمِينَ مَا اللّهِ إِن كُنتُمُ اللّهُ وَالْيَوْمِ الآجِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٥". "رُوا كرن كرد والرب كوروكورت كوموكور كا والله كا والله كرين كرم عالمه يس تهميل ان وول به كوني رحم ندا كرم الله اورا خرى دن بهايمان ركف والعروات كي مراك وردول بها عنهما فول كي الميك جماعت رج " وقت مسلمانول كي الميك جماعت رج " وقت مسلمانول كي الميك جماعت رج " وقت مسلمانول كي الميك والمورة النور: ٢)

اورشادی شدہ زانوں کے لیے بیمزاسنائی گئ:

"اَلشُّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَازَنَيَافَارْجِمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ".

"شادی شده مردو ورت اگرز ناکرین توانیس ضرور سنگسار کرویه (ویگرانسانوں کے لیے) اللہ کی جانب سے عبرت ناک ہوگی۔"

(الستنرك للملكم: المديث ١٩٥٣، ١٩٥٣، المعجم الكبير للطبراني: المديث ٢٢١، ٢٠، ٢٢٠، ٢٠، ٢٠، صحيح ابن حبـان: الـمديث ٥٠٥٠، سفن ابن ماجة: المديث ٢٢٠٠ سفن الدارمي: المديث ٢٣٧٨، مسند أحمد: المديث ٢١٨٠٨، الموطاء للأمام محمد: المديث ٢٩٢، ٢٩٢، ٢٩٤

بالجل ك دوسرى كتاب خروج في زناكورام قراردية موي كها:

"Thou shalt not commit adultery." (Exodus. 20/14. (Deuteronomy. 5/18)

(الرون المال المال

كتاب أحباريس كها كيا:

"Do not prostitute thy daughter, to cause her to be a whore; lest the land fall to whoredom, and the land become full of wickedness."

(Leviticus, 19/29, KJV, Pub. by TBR, BSI, 2008)

" تو آئی بٹی کو کسی بنا کرنا پاک نہ ہوتے دیتا تا آبیا نہ ہوکہ ملک بیس رَنڈی بازی کھیل جائے اور سارا ملک بدکاری سے جرجائے:"

اسلام ک طرح بائل فے شادی کی تعریف کرتے ہوئے کہا:

"Marriage is honourable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge." (Hebrew, 13/4)

"بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات مجی جائے اور بستر بے داغ رہے کیونکہ خدا حرام کاروں اورزانیوں کی عدالت کر بگائے"

زنائل الوثم دوور وكون كوفاص كرفطاب كي وع كها كيا:

"Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend

١١٠ بالحلاوروورجديد كافاع the world is the enemy of God." أے زنا كرنے واليواورزنا كرنے والو! كيا تهمين تيس معلوم كدؤنيات دوق ركھنا خدات وشخي كن ب يلى جوكوني دنيا كادوست بناجا بتاب وهاية آكوفدا كادشمن بناتات " (يقوسمام) دنیا کی بہت ی حکومتوں نے جسم فروثی کو چھے تشہر ارکھا ہے لبذاان کے لیے م ا يك اقتتاس ملاحظ فرما تيس: Meats for the belly, and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord; and the Lord for the body. And God hath both raised up the ford and will also raise up us by his own power. Know ye not that your bodies are the members of Christ? shall I then take the members of Christ, and make them the members of an harlot? God forbid. What? know ye not that he which is joined to an harlot is one body? for two, saith he, shall be one flesh. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against (1Corinthians. 6/13-18) his own body." کھانے پیٹ کے لئے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لئے لیکن خُدا اُسکواور اِنکونیت کر بگا عمر بل حمامكارى كے لئے تيس بلك فد اوند كے لئے صاور فد او تدبدن كے لئے : اور فدانے خُد اوند کو تھی جلا یا اور ہم کو تھی اُنی قدرت سے جلا نگانہ کیاتم نہیں جانے کر تمہارے بدل کا كاعضاء بن ؟ لي كما من كل كاعضاء لي ركسي كاعضاء يناؤن ؟ بركز نبين إن كماتم البيل جائے كه جوكوئي تسى عصب كرتا ہے وہ أسكى ساتھ الك تن بوجا تا ہے؟ كوتك وہ فرماتا بي كدوه دونول ايك تن مول كـ : اورجو خداوندكي صحبت يل ربتا ي وه أسكر ماتھ ا کردو جوجاتا ہے: حرام کاری سے بھا گو۔ جنے گناہ آدی کرتا ہوہ بدن سے اہم بیں م الكارائيدنكائى كنهاري (كرنتيون اول:۱۸/۱۱)

اس اقتباس میں متعدد طریقوں سے اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ جس مورت سے شادی خہیں ہوئی ہے اس سے بھا گو، دور رہو، ان کی قربت سے اپنے آپ کوٹا پاک نہ کرو، اور ایک خاص کنتہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کے پاس جو بدن ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے تو اسے ای موقع ہم استعمال کرے جب اللہ کی جانب سے اجازت ال جائے اور چونکہ اللہ شاوی کے بغیر جسمانی تعلقات کی اجازت نہیں ویتا ہے لہذا اُس سے اور اس کے اسباب سے بھی دور بھاگے۔

ز نا اور لواطت کو حرام اور ان کی کمانی کونا پاک بتاتے ہوئے بنی اسرائیل سے کہا گیا:

"There shall be no whore of the daughters of Israel, nor a sodomite of the sons of Israel. Thou shalt not bring the hire of a whore, or the price of a dog, into the house of the LORD thy God for any vow. for even both these are abomination unto the LORD thy God."

(Leviticus, 23/17-18)

"ابرائیل لا کیوں میں کو کی فاحشہ نہ ہواُور نہ ابرائیل لا کوں میں ہے کوئی کو طی ہونے تو کسی فاحشہ کی فاحشہ کی ا خرچی پاٹنتے کی اُجرت کسی مِقت کے لئے خُداوندا پنے خُدا کے گھر میں نہ لانا کیونکہ یہ دونوں خداوند تیرے خدا کے نزد کیے کروہ ہیں۔"

بائبل کی ان آیات نے پیرصاف کردیا کہ بعض یور پی ممالک کی جانب ہے ہم جسی کو جو قانو نی جو آئی جانب ہے ہم جسی کو جو قانو نی جو آئی جو انفراہم کیا گیا ہے وہ بائبل کی روسے غیر قانو نی ہے۔ آئی طرح طوائف کی کمائی کو بھی بائبل نے اس اقتباس نے یہ بھی واضح کردیا کہ زناوہم جنسی کے خلاف اسلام کا سخت موقف سوفیصدی سجے ہواداس میں کسی گیا گئی گئی نشن نہیں ہے۔ طوائف کی کمائی اور کتے کی اجرت سے متعلق اسلام کا موقف بھی بائبل سے کمل مطابقت رکھتا ہے۔ حضرت ابو مسعودانصاری پھیراوی ہیں:

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنُ ثَمَنِ الْكَلُبِ وَمَهُرِ الْبَقِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ."
"رسول الشَّا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلُبِ وَمَهُرِ الْبَقِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ."
(صحیح البخاری: الحدیث ۲۲۳۷، ۲۲۸۷، ۲۲۸۷، ۵۳۵۱، ۵۷۹۱، صحیح السلم: ۹۲، ۵۰، ۵۰، ۵۰، ۹۰، ۹۰، محلم الترمذي: ۱۹۲۲، ۱۹۲۷، سنن النسائي: ۳۲۵، ۲۰۲۵، سنن النسائي: ۳۲۵، ۲۸۳۵، سنن النسائي: ۳۲۵، ۲۸۳۵، سنن ابن ملحة: ۲۲۵۳، مسند أحدد: ۲۲۷۸، ۲۳۳۳، عن ابن عباس)

بالبلجم فروشوں كامحت كوبربادى كاسب قرارديق ب

"Whoso loveth wisdom rejoiceth his father, but he that keepeth company with harlots spendeth his substance." (Proverb, 29/3)

"جوكوئى حكمت سے الفت ركھتا ہائے يا پ كوخوش كرتا بيكن جوكسيوں سے حجت كرتا ب اينا مال اڑا تا ہے۔"

آوارگی پندعورت، فاحشداورجم فروشوں سے ملک وساج کو جونقصان پنجاہے،اے

يان كت موئ كما كيا:

My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. For a whore is a deep ditch; and a strange woman is a narrow pit. She also lieth in wait as for a prey, and increaseth the transgressors

١١٢ باعل اوردورجديد كاظريم (Proverbs, 23/26-28) among men. اے میرے سٹے اپناول مجھکو و اور میری را ہول سے تیری آ تکھیں خوش ہوں۔ کو تک فاحق گېرى خندق باور بيگانه تورت نگ گڙھا ہے۔ وہ را ہزن كى طرح گھات يس كى باورى آدم ش بكارول كا شاريو حاتى ب (M\_ 17/17 JEi) خدا کی جانب سے بنی اسرائیل کے پٹاہ گاہ شرکہ جو ملامت کی گئی اس کے جملوں کو :000/ = 18 Adultery How shall I pardon thee for this? thy children have forsaken me, and sworn by them that are no gods, when I had fed them to the full, they then committed adultery, and assembled themselves by troops in the harlots' houses. They were as fed horses in the morning, every one neighed after his neighbour's wife. Shall I not visit for these things? saith the LORD, and shall not my soul be avenged on such a (Jeremiah. 5/7-9) nation as this? ''میں تھے کیونکر معاف کروں؟ تیرے فرزندوں نے مجھکو چھوڑ ااوراُ کی تھم کھائی جوخدانیں ہیں۔ جب میں نے اُنگوسر کیا تو اُنہوں نے بدکاری کی اور سرے باندھکر تھے خانوں میں ا کھنے ہوئے وہ پیٹ بھرے محور وں کی مانند ہو گئے۔ ہرایک منے کے وقت اسے بڑوی کی بوی بہترانے لگائے فداوندفر ماتا ہے کہایش ان باقوں کے لئے سز اندود نگااور کہا میری دوح اليي قوم \_ إنقام نديكى ؟ يــ" (9\_6/0:01/2) اگرایک بار پڑھنے سے بوری طرح بات طل سے نہیں اڑ سکی تو بار بار پڑھیں اور بنائیں کہ کیا یمی ایک آیت اس بات کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے کہ دوسری کی بول ا جم فروش تورت کی ہے بھی تعلق بخت حرام اور خدا کے عذاب کا سب بے ....؟؟؟ بدكارول اورجم فروشول سے خدا كونتى نفرت ہاسے بھى ملاحظ فرمائيں: This is what the Sovereign LORD says. Bring a mob against them and give them over to terror and plunder. The mob will stone them and cut them down with their swords; they will kill their sons and daughters and burn down their houses. So I will put an end to lewdness in the land, that all women may take warning and not imitate you." (Ezekiel. 23/46-48, NIV, IBS, NJ, USA, 1973, 1978, 1984) '' كونكه خُد اوندخُد ايون فرما تا ہے كہ بين اُن يرا يك گروه چرْ حالا وَ نگا اوراُ نَكُو چھوڑ دونگا كہ إدهم أدهم و محك كهاتى مجري اور غارت مول : اور وه كروه أنكوستك ركر مجى اورا في كوارون

٣١٣ بائل اوردورجديدك تفاظريس ے اُکوٹل کر تی۔ آئے بیوں اور بیٹوں کو ہلاک کر کی اور اُنے گھروں کو آگ ے ماد كيان يول ين بدكارى كولك عروة ف كرونكاتاكس اورش عرب مراد (rq\_ry/rr:JU-7) ایک ایک افظ پرزوردے کر پورے اقتباس کا جائزہ لیں ،اگرآ پ کے اندر حق پند اورج كاما ي خمير زنده باق آب يقول كي بغير نبيس رهكيس ككدونيا كاتمام مكول ميس بدكارى اورجهم فروشى كوقا نونى جواز وين كامطالبه كرنے والے امريكي اور يوريي حكمر انوں كو لفعاية ت عاصل نبيل ب كدوه بائبل به ما تدر كداية عبدول كا حلف ليس-خدايه جا بها ے کہ بدکاروں کو بڑی سے بڑی سزادی جائے تا کہ دوسروں کو بخت پیغام ملے اور ملک و ساڑہ کو بدکاری سے یاک (Prostitution Free) ہونے کا شرف ل کے۔ بائبل کے مطابق خداجب کمی کوعذاب دیتا ہے تو اسکے گھر انے کوجم فروش بنادیتا ہے: Therefore thus saith the LORD; Thy wife shall be an harlot in the city, and thy sons and thy daughters shall fall by the sword, and thy land shall be divided by line; and thou shalt die in a polluted land and Israel shall surely go into captivity forth of his land."(Amos. 7/17) "اللے خداوند فرماتا ہے کہ تیری بوی شہر میں کی ہے کی اور تیرے منے اور تیری بیٹیاں تکوار ے مارے جا کی گے اور تیری زیمن بریب سے تقسیم کی جا سکی اور تو نایاک خلک میں مریکا اور الرائل يقيناً ايخوطن ساسر موكر جائكك" (14/4:05/6) آوارگی اور بدکاری ملک و ماج کوکیا سوغات دیے ہیں، انہیں بائل کی زبانی یوسے: "Woe to the bloody city! it is all full of lies and robbery; the prey departeth not; The noise of a whip, and the noise of the rattling of the wheels, and of the pransing horses, and of the jumping chariots The horseman lifteth up both the bright sword and the glittering spear, and there is a multitude of slain, and a great number of carcases; and there is none end of their corpses; they stumble upon their corpses. Because of the multitude of the whoredoms of the wellfavoured harlot, the mistress of witchcrafts, that selleth nations through her whoredoms, and families through her witchcrafts Behold. I am against thee, saith the LORD of hosts; and I will discover thy skirts upon thy face, and I will shew the nations thy

nakedness, and the kingdoms thy shame. And I will cast abominable filth upon thee, and make thee vile, and will set thee as a

gazingstock."

(Nahum. 3/1-6)

(leviticus: 21/9, GNB, BSI, Bangalore, India, 2008-2009) "اورا گر کائن کی بٹی <u>طوائف</u> بن کراپٹے آپ کو ناپاک کرے تو وہ اپنے باپ کو ناپاک تغییراتی ہے۔ <u>دہ مورت آگ بیل جلائی</u> جائے۔" اپنی بیوی کے علاوہ کی اور عورت سے تعلق کو بائبل نے بھی نا قابل معافی جما گردانا ہے۔ زنا کرنے والے مرد وعورت کے لیے اسلام کی طرح موت کی مزا کا اعلان

ر يهوك كتاب أحباريس كها كياب:

"And the man that committeth adultery with another man's wife, even he that committeth adultery with his neighbour's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death."

(Leviticus, 20/10, KJV, Pub. by TBR, BSI, Bangalore, India, 2008)

''اور جو خص دوسرے کی بیوی ہے لیعنی اپنے ہمسامیر کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زائیہ دونوں ضرور جان ہے مارد نے جا کیں نے'' (اُحبار:۱۰/۲۰)

اوربائل كى كتاب إستناس ب

"If a man be found lying with a woman married to an husband, then they shall both of them die, both the man that lay with the woman, and the woman, so shalt thou put away evil from Israel."

(Deuteronomy, 22/22)

"اگر کوئی مرد کی شوہروالی مورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مارڈ الے جائیں المین وہمرد بھی جس نے اس مورت سے محبت کی اور وہ مورت بھی ۔ یوں تو اسرائیل میں سے ایک برائی کو دفع کرنائے"
ایک برائی کو دفع کرنائے"

بائبل کے اس پیراگراف نے بیٹابت کردیا ہے کہ زنا کی غیر مشر وط دائن حرمت کا اسلائ حکم سی ہے۔ نیز بید بھی معلوم ہوا کہ'' Wife Swapping''( کیکھ وقت کے لیے بیوی بدلنا۔ اس کی تفصیل کیھے صفحات بعد) بائبل کی نظر میں نا قابل معافی اور لائق گردن زنی وسنگساری ہے۔

دوآ بیوں کے بعد زانیوں کی مزاکاذکرکرتے ہوئے مویٰ علیہ السلام سرکش قوم بنی امرائیل کوزنا کی ایک مزاکی تفصیل اور آل کا طریقہ بیان کرتے ہوئے حکم خداساتے ہیں: "Take them both to town gate & stone them to death, you must get

rid of the evil they brought into your community."

(Deuteronomy, 22/24, CEV, Pub. by ABS, New York, America, 1995)

''تُو تم أن دونوں كوأس شهر كے مجا تك پر تكال كر لا نا اور أن كوتم سنگار كردينا كدوه مرجائيں ــُ''

انگریزی پیراگراف کالفظی ترجمیے:

"تم ان دونوں کوشہر کے بھا تک کے پاس لانا اور پھر مارکر ہلاک کردینا، وہ (زنا کی وجہ ) جو برائی تمہارے معاشرے میں لاتے ہیں تہمیں اُسے ضر ور دورکرنا جائے ۔"

brimstone, which is the second death." (Revelation, 21/8)

ووعمر يزولول اورب ايمانول اور كمنون لوكول اورخونيول اور حرام كارول اور جادوكرول اور بنت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ ب (ماحق :۱۲۱) دوسري موت ہے۔''

ای مقام پہ انٹرنیٹنل بائل مومائی نیوجری امریکہ کی جانب ہے ۱۹۷۳ء، در ۱۹۸۳ء (New International Version) نیو بری امریکہ کی جانب سے ۱۹۸۳ء، در ۱۹۸۳ء کے ۱۹۸۳ء کی جگہ "The Sexually immoral" اور بہول ورثن میں شائع شدہ اردوجیو ورژن میں بہولک ریےورس کسلائس ورجینیا امریکہ ہے ۱۹۸۰ء میں شائع شدہ اردوجیو ورژن میں از باکاروں"کالفظ وارد ہے۔ یعنی زناکارجہنم کی آگ میں ڈالے جا کیں گے۔

سابق امریکی فوجی کمانڈر اوری آئی آے چیف جزل ڈیوڈ پٹریاس کے بقول ما الگ شادی تعلقات شریفوں اور امریکیوں کی شان کے خلاف فیرا خلاق جنسی عمل ہے۔ بات بہت پرانی نہیں ہے، شاید آپ کے ذہن میں بھی تازہ ہو، ذرا نومبر ۲۰۱۲ء میں امریکہ کے ساس اسلامی قوائین ۱۸۸ بائبل اور دورجد ید کے تاظر غر

/www.telegraph.co.uk/news/worldnews/us-politics/9668517/David-Petracus-in-shock-

resignation-from-CIA-after-FBI-investigation-reveals-affair.html)

(http://usi.cws.nbcnews.com/\_news/2012/11/09/15054517-cia-director-david-petracususigns-cites-extramarital-affair/fitte)(http://www.usatoday.com/story/news/nation/2012/11/09/ david-petracus-cia-resign-nbc/1695271)

" علادہ تعلقات بنا کر میں نے بہت اوجود شادی کے علادہ تعلقات بنا کر میں نے بہت غلط کیا، جوشو ہراور جاری جیسی تحریک کانمائندہ ہونے وونوں حیثیتوں سے تا قابل قبول ہے۔" واضح رہے کہ جنزل ڈیوڈ پیٹریاس امریکہ کی ان طاقتور شخصیتوں میں شامل مخیے جن میں امریکی عوام متعقبل کے صدر کی جھلک دیکھیرے تھے، گرشادی ہے باہر کے اس دشتہ کے ان کی ساری عزت وآبروخاک میں ملادی اور دنیا کا سب سے طافت ورانسان بنے کا خواب چکنا چور ہوگیا۔ ذراغور کریں! کس چیز اور کس اسلامی قانون نے امریکی صدر بنے کی راہ پہ جار بمحض کواس بات یہ مجبور کیا کہ وہ دنیا کے سامنے اس حقیقت کا اقرار کریں اور سزایا تھی كمانبول في افي بوكى كے علاوہ سے تعلقات قائم كيے؟؟ ير كھاورنيس بلك وي فطرت انسانی ہے جو ہر مخص کے اندر رکھی تی اور ماحول وساج کی گندگی کیجہ سے زیک آلود ہو کی محرول یہ ہونے والی بارش بھی ضمیر کو دھل کرحق مانے یہ مجبور کردیتی ہے۔ امریکی عوام اپنے کیے ماورائے شادی تعلقات کوعملا غلط نہیں کہتے گر ابھی تک ان کے درمیان اس پر اتفاق رائے نہیں ہو پایا ہے کہ حکمرانوں کے لیےا میکمڑ امیریٹل افیئر سمجھے ہیں پانہیں؟؟لیکن عملا تو یک بوتا ب كرجواعلى امر كى عهد بداراس كالمزم يا مجرم بنآ باس بدرضا يا الجبرات عبده ا مونا پڑتا ہے۔ ڈیوڈ پٹریاس سے بل سابق امریکی صدر بل کانٹن کے خلاف ۱۹۹۸ء میں ام کی ابوانوں میں باضابطردونٹک ہوئی جس میں اکثریت نے ان کےخلاف کاروائی کی اری کونامنظور کردیا اور بردی مشکل سے جناب کی عزت ظاہرا ہی تھی۔

(www.en.wikipedia.org/wiki/Petracus\_scandal) www.en.wikipedia.org/wiki/List of federal\_political\_scandals\_in\_the\_United\_States; (www.en.wikipedia.org/wiki/List\_of\_federal\_political\_sex\_scandals\_in\_the\_United\_States

(۱۲)زنا با بھائی۔

جس طرح 'ب لگام آزادی این کامطالبدادراس مطالبدی مغربی اورامریکی حمایت ره دای ب،اس سے خطرہ ہے کہ کل اگر کوئی اپنی ناک کان کوانے کو قانونی جواز دینے کا الله كرجيني تو كزور حكومتوں كواس كے ليے بھى جھكنے يہ مجور كيا جائے گا۔ پچھ ايا ہى حال واوروں سے ہم معجت ہونے کا بھی ہے۔ پچھترتی یافتہ ممالک فوجیوں کے لیے جانوروں کی خیدوی کوبھی قانونی جواز دینے کے لیے تک ودوکردے ہیں، بلکہ ویکیپیڈیا (اور گوگل سرچ پیہ برائزنیٹ چلانے والے کی قابل دستری تحقیق) کے مطابق متعد دملکوں نے باضابط اس ضبیث لل ادراس کی ویڈیوگرانی کومباح قرار دے رکھا ہے۔ جو یقیناً انسانیت سے بہت زیادہ گری برلُ بات ہے۔ بہت صد تک ممکن ہے کہ پچھ سالوں بعدوہ اسلامی قانون کے اس گوشہ کو بھی اپنی تقید کی زدیدر محیس کداملام نے اس کوختی ہے منع کیا اور ایسے مخص کے خلاف بڑی سر ا کا حکم ویا ہے۔ لہذا مناسب ہے کہ کتاب کے موضوع اور غرض وغایت کی مناسبت سے اس عنوان پر بھی پہر رکیا جائے تا کرحق واضح ہوجائے اور حق پینداور مسلم وسیحی مفکرین کو بائل اور اسلام کے فلانظرك بارير مين تحج معلومات حاصل بوجائے۔

وغيراسلام الارشادفر اتي:

لَّغَنَ اللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيُمَةٍ.'

"جانورے ام محبت مونے والے پالشک احت ب " (مسند أحدد: عن ابن عباس ٢٩٦٩) اللام نے ایے جرموں کے لیےموت کی مزانائی ہے:

مُنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيُمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيْمَةَ."

جوك جانورے : م صحبت جواے اور جانور دونول كول كردو " (مسند أحدد: عن ابن عباس ٢٤٦٤)

اسلای قوانین ۲۲۰ با تبل اور دورجدید کے تاظریں

بے ظاہرایا لگتا ہے کہ جانورکو جرم بے گناہی کی سزادی جارہی ہے، گر معالمہ ایک فہیں ہے کو کو المرائی ہے۔ گر معالمہ ایک فہیں ہے کیونکہ جانورکو وزئے کرنے کا حکم اس لیے دیا جارہا ہے کہ جب اس جانورکو لوگ و کی جس کے تو اس عمل شنیع کے بارے میں چرچا ہوتا رہے گا اور اگر وہ نظر کے سائے نمیں مرد لے گی رہے گا تو اس نعل بدکی یا دجلو ختم ہوجائے گی جس سے اس پرائی کے خاتمہ میں مرد لے گی۔ اور مالک اس کا تاوان مجرم سے وصول کر لے، اگر اس کا دوسرا راستہ ہوتو اے بھی اختیار کیا جا سکتا ہے مثلا کی دور در از علاقہ میں لے جاکر اس جانورکو چھوڑ آئے۔

مسجوں کی مقدس کتاب بائل بھی اس ضبیث عمل کوئی سے محراتی ہے:

Noither shalt thou lie with any beast to defile thyself therewith, neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto, it is confusion."

''تو آپنے کو جس کرنے کے لئے کسی جانورے محبت نہ کرنا اور نہ کوئی مورت کسی جانورے ہم صحبت ہونے کے لئے اُسکے آگے کھڑی ہو کیونکہ ساوندگی بات ہے۔'' اپسے جُمرم کوسائس لینے کی آزادی سے محروم کردینے کا تھم دیتے ہوئے کہا گیا: 'Whosoever lieth with a beast shall surely be put to death."

(Exodus, 22/19)

''جوکوئی کی جانورے مباشرت کرے دہ قطعی جان ہے مارا جائے۔'' (خردج:۱۹/۲۳) اگلی کتاب اُحبار میں اس کی سز اکوا یک بار پھر ذہن نشیں کرایا گیا:

'And if a man lie with a beast, he shall surely be put to death, and ye shall slay the beast. And if a woman approach unto any beast, and lie down thereto, thou shalt kill the woman, and the beast, they shall surely be put to death; their blood shall be upon them." (Leviticus, 20/15-16)

''اورا گرکوئی مردکی جانورے جماع کرے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے اور تم اس جانور کوبھی مارڈ الزائہ اورا گرکوئی عورت کسی جانور کے پاس جائے اور اس سے ہم صحبت ہوتو اس عورت اور جانور دونوں کو جان سے مارڈ الزائ''

(۱۲) بیوی کا تبادله۔

جب انسان کی حمی خیرت کا نمهوم بدل جا تا ہے تو اس کے زوریکے سیجے وغلط کا معی<sup>ار</sup> مٹ جا تا ہے۔ ۱۰۴ء میں ایک مشہور اردو ہندوستانی اخبار نے کسی سابق فلم ادا کارے انٹر<sup>و پا</sup> ایا تھا۔ دوران انٹر و یوائن سے ایک سوال ہے کیا گیا تھا کہ آپ کی بیٹی بھی قلم میں کام کرتی ہے' اللى فلم كے پكے مناظرا ايے ہوتے ہيں جنہيں يقيناً آپ ديكمنا پر تنبيل كرتے ہوں كے؟ الم في جوجواب دياده مارے ليے حرت الكيز تفاءاس كاجواب تفا: جب بم في دومرول كي بنوں كے ساتھا ال طرح كے مناظر كى ويد يو بنائى ہے قو جميں اينى بيٹيوں كى الى ويد يويہ جى كِنَ اعْرَاضَ مَيْنِ مِونَا عِلْ عِنْ مِنْ طَاهِرِيهِ بات معقول لكن عِكْرَاس مِين ماضي كَ الكِ غلط ام كسبار عال كى غلطى كو يح جمانے كى كوشش ہے جو كى بھى عدالت كى نظر ميں درست نیں ہے۔ کی ہوتا ہے کہ جب ایک شخص مسلسل خوشبوے دورر ہے لگتا ہے تو ایک خوشبو سوکھ رب ہوتی آجاتی ہے۔ یورپ وامریکہ کی خواہش کبی ہے کہ انسان کی حس کواس درجہ گراویا مائے کہاں کی نظر میں اچھے برے کی تمیزختم ہوجائے۔ شرم دغیرت اور جمیت نام کی جو جبلت المان كے اعردود بعت كى كئى ہےا ہے اس كے اعدرے تكال چينكا جائے۔ اور پھر جب انسانى مونی اس صد تک گرجائے گی تو اسے برائی و بربادی کے راستہ پر ڈالنا چنداں مشکل نہیں ہوگا۔ اب وامر یک کی ایجاد کردہ ایک تی تہذیب کا نام ہے" Wife Swapping" جس کا سلب ہے بیوی برلنا۔ بھی بیوی کا جادلہ اس طرح ہوتا ہے کہ مختلف جوڑے ایک جگہ جمع ور اور پھرایک دوس ے کے پارٹز کے ساتھ حیا سوز تعلقات قائم کرتے ہیں۔ دوسرا الم يقديد بوتا ب كرمخنكف افراد بالهمي رضامندي سے ايك دوس سے كھر ادرا ال كو كچھدت ككي شب باشى كے ليے نتخب كر ليتے ہيں۔ميحيت كى مقدس كتاب بائبل اور اسلام كے اللاق ال تعل فتیج کی جتنی بھی شناعت بیان کی جائے کم ہے اور اس کے مرتقبین کوجتنی بڑی نلل برامکن ہودی دی جائے۔ پہلے ہم اس کے متعلق اسلامی احکام تحریری کے پھر اللے کشرولائل دیے جا تھی کے، اور اس کے بحد عفری تجزیات۔

قر آن تکیم میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی صفات میں سے ایک وصف سے الكلام كدوه زنانبيل كرتي ساته عى شرك كي ورابعد قل اورغير مورت ساتعا قات كوذكر الماكساعلان كرديا كديد دونوں گناه بحى تخت مزاؤں كے موجب ہیں۔ارشاد ہوتا ہے: ٱللَّهِ مِنْ لَا يَسَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ وَلَا يَقُتُلُونَ النَّفَسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا

اللَّحَقُّ وَلَا يَنزُنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ يَلُقَ أَثَامًا ٥ يُنضَعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ

اسلای قوانین ۱۳۲۰ بایک اوردورجدید کے قاظ یا

الْقِينَةِ وَيَخُلُدُ فِيهِ مُهَانًا ٥ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُولِنِك يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئْتِهِمْ حَسَنْتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيْمًا ٥ ".

"اوروہ جواللہ کے ساتھ کی دوسرے معبود کوئبیں پوجتے ،اور اس جان کوجس کی اللہ نے جمت رمی ناحی تیس مارتے اور بدکاری تیس کتے ،اور جو سے کام کے وہ ہزایا ہے ؟. بر صایا جائے گا اس پرعذاب قیامت کے دن ،اور بمیشداس میں ذلت سے دے گا، کرج توبكر ے اور ايمان لائے اور اچھا كام كرے تو ايسوں كى برائيوں كو اللہ بھلائيوں سے بدل و عادر الله بخشف والامبريان ب-" (سورة الفرقان: ١٨٠ . ١٧٠

ان آیات کریمه میں زنا کو دنیاوی سز اے علاوہ آخرت میں بھی ذلت کے عذاب كاباعث قرارديا ب-رسول الله الشارشادفرمات ين:

"لَا تُطَلَّقُوُا النِّسَاءَ، إِلَّا مِنْ رَيْبَةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِيْنَ وَلَا الذَّرَّاقَاتِ." "عورتون كوبدكارى كي سواكس سب عطلاق شدود، الشلذت بدلنے واليون اور لذت بدلنے والول كويستميس قرماتا ب-" (المعجم الأوسط للطبراني: ٧٨٤٨، مسند البزاز: ٢٠٦٤) مطلب سے کہ بدکاری لائق معافی نہیں، البنۃ! دیگر اسباب کی بنیاد پہان طلاق جائز بجيها كم متعدداحاديث ثامرين

حضرت مقداد بن اسود الله علم وي بي كري فيبر اسلام عليه التية والثنالي ا صحابيرضي الشرتعال عنهم كومخاطب بنا كرارشا وفرمايا:

"مَا تَقُولُونَ فِي الرِّنَا؟ قَالُوْا: حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى فَوَا الْقِيَامَةِ ، قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَصِي الْأَصْحَابِهِ : لَأَنْ يَرُنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْو نِسُوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنُ أَنْ يَرُنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ قَالَ فَقَالَ ﷺ: مَا تَقُولُونَ فَن السَّرَقَةِ؟ قَالُوُا: حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﷺ فَهِيَ حَرَامٌ، قَالَ: لأَنْ يَصُرِفْ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةٍ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسُرِقَ مِنْ جَارِهٍ."

"زناك باركيس م كيا كبتي مو؟ انبول في من كيا: الصالله وراس كرمول الله في الما قرارديا عدلة قيامت تكرام عى رج كاءآب الله في فارشادفر مايا أيك مردكاوى ورتول عن كنابرُوى كا يوى عن ماكرنے علم برأ ب يجربوال فرالما: چورى كے متعلق تم كيا كتبة الله

برل: الشاوراس كرسول في في استرام قرارويا من قيامت تك رام رم لله الله في الله

اس صدیت پی رسول اللہ ﷺ فاص کر پڑوی کے حقوق بیان فرمائے اور اس کے گر اور اہل بیں خیانت کو عام جگہ کی خیانتوں سے دس گنا سے زیادہ گناہ قرار دیا کیونکہ پڑوی کے ساتھ سپن سلوک اور اس کی ہم در دی و نگہ ہائی کاحق انسان پر دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے اور اہل تھے جود سے بیان کرنا ہے کہ جن کے حوالے یا جن کے بھروسے آدی اپنے گھر یار اور اہل کو چھوڑ کر جاتا ہے اگر وہی اس کی عزت و دولت پی ڈاکہ ڈالے تو اس سے بڑی اور بری بات اور کیا اور بدقیاشوں کو تنہید کی گئی کرزنا اور چوری تو تیاست تک کے لیے حرام ہیں ہی اور ان کی سب سے تھے تم وہ ہے جوانسان اپنے پڑوی اور شناسا کے گھر انجام دیتا ہے۔ چاہوہ پڑوی ہو، باک ہو، دوست ہو، نوکر ہویا رشتہ دار۔

حفرت عبدالله ابن معود اللها عروى ع:

سَلُلْتُ النَّبِيِّ عِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَ وَ عَلَى اللهِ عَالَ وَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

او پُقْل کی گی آیات کی طرح اس صدیث مبارک پس بھی اللہ جل شانہ کے مجوب ﷺ مناثرک کے بعد قبل اور زنا کوؤکر کرکے میہ پیغام دے دیا ہے کہ اللہ کے زویک میں عظیم گنا ہوں میں سایک ہے۔ پالخصوص پڑوی اور شناسا کی بیوی سے زنا تو اور بڑی نا ہمجاری ہے۔ صرف یجی نہیں کہ اسلام نے مرد وقورت کے لیے اپنے مرد اور اپنی بیوی کے علاوہ سے تعلقات کو حرام قرار ویا بلکہ اس طرح کی حرکت کرنے والے شادی شدومی، عورت کے لیے عبرت انگیز سز ابھی تجویز کی ہے۔ ارشادہ وتا ہے:

"أَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَازَنَيَافَارْجِمُواهُمَا الْبَنَّةَ نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ".

''شادی شده مردو مورت اگرزنا کری توانیس ضرور سنگسار کرد که بیمزا (دیگرانسانوں کے لیے )اللہ کی جانب سے نصیحت اور عبرت ہوگی۔''

(المستندرك للملكم: المحديث ١٨٥٨- ٢٩٥٣ ، المعجم الكبير للطبراني: المديث ٢٣١١ ، ٢٠٩٣ ، ٢٠٩٠ ، مصحيح ابن حبان: المحديث ١٤٥٥ ، سننن ابن ملجة: المديث ٢٦٠ ، سنن الفارمي: المديث ٢٣٧٨ ، مسنف أحمد: المديث ٢١٨٠٨ ، الموطاء للأمام محمد: المحيث ٢٩١١ ، ٢٩٢ ، ٦٩٤

بائبل نے بہت ہادکام کی طرح "Wife Swapping" کے معاملہ ش بھی اسلام کے موقف کی پُر زور جمایت کی ہے۔ اس نے بھی زنا کو کمل طور پر حرام قرار دیا ہے جبیبا کہ آپ نے پچھلے صفحات میں پڑھا ہے۔ انصاف پیندوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے گر" عل من مزید" کے طالبین کے لیے جم مزید اقتبار مات نقل کرتے ہیں۔

بائبل نے بیوی بدلنے کو جانوروں کاعمل قرار دیا اور سزا کی تنبیہ جاری کرتے ہوئے کہا۔ -----ادامہ

'llow shall I pardon thee for this? thy children have forsaken me, and sworn by them that are no gods, when I had fed them to the full, they then committed adultery, and assembled themselves by troops in the harlots' houses. They were as fed horses in the morning, every one neighed after his neighbour's wife. Shall I not visit for these things? saith the LORD, and shall not my soul be avenged on such a nation as this?

(Jeremiah, 5/7-9)

'' میں تھے کوئر معاف کروں؟ تیرے فرزندوں نے جھکو چھوڑ ااور اُ کی تھم کھائی جو خدا ٹیٹ ا ہیں۔ جب میں نے اُ کو سرکیا تو اُنہوں نے بدکاری کی اور پرے باندھکر قبہ خانوں ٹیل اکٹے ہوئے : وہ بیٹ بجرے گھوڑ وں کی مانند ہوگئے۔ ہرایک میچ کے وقت اپنے بڑوٹ کا کا ہوی پہنہنانے لگا: خداوند فرما تا ہے کہا ٹی اِن ما توں کے لئے مزاندو ڈگا اور کیا جے کی دیا ایک قوم ہے اِنقام نہ لگی؟ ۔''

آنے والے اقتباس میں شوہر بدلنے والی مورت کی خدمت کی گئ

"How weak is thine heart, saith the Lord GOD, seeing thou doest all these things, the work of an imperious whorish woman; In that thou buildest thine eminent place in the head of every way, and makest thine high place in every street; and hast not been as an harlot, in that thou scornest hire; But as a wife that committeth adultery, which taketh strangers instead of her husband!" (Ezekiel, 16/30-32)

ای پیرگراف نے تو صراحت کے ساتھ Wife Swapping کو ترام قرار دیا ہے اورائے قبول کرنے والی عورت کو بے غیرت و بے حیاا ورطوا نف قرار دیا ہے۔

شادی کی ضرورت اوراس کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا:

Being married or not

"Now concerning the things whereof ye wrote unto me. It is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. The wife hath not power of her own body, but the husband, and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife. Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer; and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency."

(I Corinthians, 7/1-5)

"مرد کے لئے اچھاہے کہ تورت کو نہ تھوے نیکن حرامکاری کے اندیشہ ہمردائی ہوئی اور

مرفورت اپنا شوہر کھے نشو ہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویبائی ہوی شوہر کانہ بیوی اپنے بدن کی

عقار نہیں بلکہ شوہر ہے۔ اِی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی نہ تم ایک دوہرے

سے فدا نہ ہو گر تھوڑی مدت تک اُس کی رضا مندی ہے تا کد دُعا کے واسطے فرمت لے اور پھر

ایکھے ہوجا کہ آنیا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سب سے شیطان تم کو آزمائے ۔ '' (کر نتیوں اول : ۱۷۔۵)

ایک ایک لفظ پرزور دیں! پہلے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ عورت مرد کے لیے ممل طور

ہر اندیو کہ زنا کو سب بتاتے ہوئے کہا گیا کہ زنا اور حرامکاری سے بیخے کے

لیے شادی کرنے کی اجازت وی گئی ہے۔ خاص کر لفظ '' اینا'' پر توجہ دیں اس سے واضح طور

١٢٦٦ با بكل اوردورجديد ك تفاظرين

پریہ نیجہ نکاتا ہے کہ صرف اپنی بیوی اور صرف اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات کی اجازت ہے۔ بالخصوص انگریزی بیرا گراف میں 'Own Husband' اور 'Own Wife' کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ جب تک کہ شادی کے ذریعہ شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کی خدہ وجائے اس سے قبل ان کے لیے ایک دوسر سے سے تعلقات قائم کرنا جائز نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں بیوی کو کہا گیا''تم ایک دوسر سے سے خداند ہو گر تھوڑی مدت تک اس کی رضا مندی سے تا کہ دُعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکشے ہوجا و ۔ ایسانہ ہو کہ فلائ کی رضا مندی سے تا کہ دُعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکشے ہوجا و ۔ ایسانہ ہو کہ فلائ کی رضا مندی سے تا کہ دُعا کہ واستعال کرنے کی اجازت ہے، غیر سے تعلقات عورت کو صرف اپنے شریک حیات کو استعال کرنے کی اجازت ہے، غیر سے تعلقات شیطان کی آزمائش اور اس کی جال ہے جس میں پڑ کر انسان پر باد ہوجا تا ہے۔

تیسری چیز یہ ہے کہ عقل سلیم کا پی قاعدہ ہے کہ جس چیز کی بحالت مجبوری اجازت دئ جاتی ہے وہ مجبوری کی صورت کے ساتھ ہی حلال ہوتی ہے، مجبوری کی حالت ختم ہوتے ہی وہ دوبارہ خود بخو دحرام اور ممنوع ہوجاتی ہے۔ اس طرح یہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے بھی تعلقات قائم کرنا حرام ہے اور شادی کے بعدا پی بیوی اور اپنے شوہر کے علاوہ سے تعلقات بھی حرام ہے، کیونکہ جہاں تک زنا اور حرام کا ری سے بچنے کا سوال ہے تو وہ صرف اپنے شریک حیات سے تعلقات قائم کرنے سے پورا ہوجائے گا، لہذا اور مروں سے تعلقات کی اجازت ہم گر خیس دی جاسکتی ہے۔ اس افتہاں سے بھی یہ معلوم ہوا کہ بیوی بدلنے کی اجازت کی بھی صورت میں نہیں دی جاسکتی اور مغرب کی بیشرافت شمکن تہذیب سیحیت سے بعناوت ہے۔

"Thou shalt not covet thy neighbour's house, thou shalt not covet thy neighbour's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbour's."

(Exodus. 20/17, Deuteronomy. 5/21)

''تواپنی پڑوی کے گھر کالا کی نہ کرنا ۔ تواپنی پڑوی کی نیوی کالا کی نہ کرنا اور نہ اُسکے خلام ادر اُسکی لونڈی اور اُسکے بیل اور اُسکے گدھے کا اور نہا پنے پڑوی کی کسی اَور چیز کالا کی کرنا۔'' (فروج: ۱۲/۵۰، شفای ۱۳/۵)

الكاتوده شوم كي شريعت ع جوث كن إلى اكر شوم كے صحة بى دوم عروى موجائے

٢٢٨ بائل اوردورجديد كرقاظ م تو زانہ کہلائیگی لیکن اگر شوہر مرجائے تو وہ اُس شریعت ہے آزاد ہے۔ یہاں تک کی آر دوس عمر دک موجائے تو بھی زائیے نظیرے گا:" کتنی وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ شوہر کی زندگی میں اگر کی مروے شاول كركے تعلقات بنائے تو بھی بدكار اور كائر كہلائے گی تو پھر شادى كے بغيرائے شوہ ك علاوہ کی پانہوں میں جھو لنے والی کوکیا کہاجائے گاریجی واضح ہوگیا۔ بائبل نے غیرم دے ساتھ تعلقات بنانے والی عورت کونایاک کہدکر یکاراہے: The law concerning jealousy And the LORD spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man's wife go aside, and commit a trespass against him. And a man lie with her carnally, and it be hid from the eyes of her husband, and be kept close, and she be defiled, and there be no witness against her, neither she be taken with the manner; And the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife, and she be defiled, or if the spirit of jealousy come upon him, and he be icalous of his wife, and she be not defiled." (Numbers, 5/11-14) "اورخداوند نے مویٰ ہے کہا کہ بنی إسرائیل سے کہدکد: اگر کسی کی بیوی گراہ ہوکراً س بیوفانی کرے اورکوئی دومرا آ دی اُس عورت کے ساتھ مباشرت کرے اورا سکے شوہر کومعلوم نە بويلكە بدأس سے بوشيده رىساوروه ناياك بوڭى جويرندلۇ كوئى شابد بواور نەوە يين تقل ك وقت بكرى كى بو اوراً سك شوير ك ول مين غيرت آئ اوروه ايى بيوى ع غيرت كھانے ملكے حالاتك وہ ناياك مولى مويا أسكيشو مرك ول ميں غيرت آئے اورووائي بول ع غيرت كمان كك حالا تكدوه ناياك تبيس بول ب:" (m\_11/0:13) اس اقتباس میں غور کریں کہ غیر سے ہم آغوش ہونے والی عورت کے شوہر کے غصه کوغیرت جیسی قابل تعریف صفت ہے یاد کیا گیا اور اپے شو ہر کے علاوہ ہے ہم آغوثی کونایا کی تجیر کیا گیا ہے۔اوراس نایا کی کی سزااتی تخت بیان کی گئ ہے کہ ب کرآپ كانب المي كيدروال كورت كوكائن كي ماس لي جائ اوراس كي بعد: 'And the priest shall set the woman before the LORD, and uncover the woman's head, and put the offering of memorial in her hands, which is the jealousy offering, and the priest shall have in his hand the bitter Water that causeth the curse. And the priest shall charge her by an

Oath, and say unto the woman, If no man have lain with thee, and if thou hast not gone aside to uncleanness with another instead of thy

husband, be thou free from this bitter water that causeth the curse. But if thou hast gone aside to another instead of thy husband, and it thou be defiled, and some man have lain with thee beside thine husband. Then the priest shall charge the woman with an oath of cursing, and the priest shall say unto the woman. The LORD make thee a curse and an oath among thy people, when the LORD doth make thy thigh to rot, and thy belly to swell; And this water that causeth the curse shall go into thy bowels, to make thy belly to swell, and thy thigh to rot. And the woman shall say, Amen, amen." (Numbers, 5/18–22)

غیرت مندوں کے لیے بیر اسب سے بڑی ہے کہ خدا کے گھریں ایک خدائی سفیراس کے لیے بدترین موت کی دعا کرے اورا سے خورا میں کہنا پڑے۔خط کشیدہ الفاظ کو بار بار پڑھیں، شوہر کے علاوہ کے تعلقات کو ناپا کی اور الیسی بدکرداری پرراضی عورت کو ناپا کی اور الیسی بدکرداری پرراضی عورت کو ناپا کے قرار دیا گیا ہے۔ کیا امر کمی ومغربی سیجی خواتین اپنے لیے ان لفظوں کا استعمال مناسب سجھتی ہیں ۔۔۔؟؟

سیحیوں کے خداوند یسوئ سی کی نظر میں اپنے شوہر کے علادہ سے جسمانی تعلق ایک ٹادی شدہ مورت کے لیے سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک کہ سی کے نزد یک حرام کاری کے سوا اُدر کی وجہ سے بیوی کوطلاق دینا جائز ہی نہیں ہے۔ ذیل کے پیرا گراف کے ایک ایک نقط کو پوری توجہ سے یکھیں، بیویوں کے بتادلہ کی حرمت کا تھم بڑی صفائی کے ساتھ سامنے نظر آتا ہے:

Jesus' teaching on divorce
"It hath been said. Whosoever shall put away his wife, let him give her

اسلای قوانین ۲۳۰ بائبل اور دورجدید کے تناظریم

away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery, and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery."

(Matthew. 5/31-32, 19/9, Mark. 10/11-12)

''یہ بھی کہا گیا تھا کہ جوکوئی اپنی بیوی کوچھوڑے اُے طلاقنامہ کھودے نیکن میں تم سے بیکنا جول کہ جوکوئی اُپٹی بیوی کو حرام کاری کے سوا آور سبب سے چھوڑ دے وہ اُس سے زیا کرا تا ہے اور جوکوئی اُس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زیا کرتا ہے '' (متی: ۱۱۵۵ ۱۱۹۰ سرٹری: ۱۱۱۱ ۱۱۱۱) غور کریں تو احساس ہوگا کہ اس اقتباس میں سے نے زیا اور بیوی یا شوہر یالے

مور کریں تو احساس ہوگا کہ اس افتہاں میں تا نے زنا اور بیوی یا شوہر ید کے جیسی تمام چیز وں کی سخت مذمت کی ہے۔

ا پی بیوی کے علاوہ سے تعلقات رکھنے دالوں کو بڑے ناصحانہ اُنداز میں مجملا گیا۔ ذیل کے پیراگراف کو پوری توجہ ہے دیکھیں:

'My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding. That thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge. For the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil. But her end is bitter as wormwood, sharp as a twoedged sword. Her feet go down to death; her steps take hold on hell. Lest thou shouldest ponder the path of life, her ways are moveable, that thou canst not know them. Bear me now therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth. Remove thy way far from her, and come not nigh the door of her house. Lest thou give thine honour unto others. and thy years unto the cruel. Lest strangers be filled with thy wealth; and thy labours be in the house of a stranger; And thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed, And say, How have I haled instruction, and my heart despised reproof;" (Proverbs. 5/1-12) أعير عبية إميرى حكت راقجه كرمير عالى كان لكار تاكية تميز كو تفوظ الحادر تیرے لب علم کے نگہبان ہوں۔ کیونکہ برگانہ گورت کے ہوٹوں سے شہد میکتا ہے اور اُسکامنہ تیل سے زیادہ چکنا ہے پراُسکا انجام ناگذونے کی مائند کی افتاد گاوردودھاری مکوار کی مائند تیز ہے۔ أع ياؤن موت كاطرف جات بين أعكندم يا تال تك وتنيخ بين سوأ اندى كاجوار راستنیں ملک اُسکی راہیں بے ٹھکانہ ہیں پروہ بے جُرے۔ اِسلنے اُسے بیرے بیٹو! میری سفو اور میرے مندکی بات سے برگشتہ نہ ہو۔ اُس مورت سے اپنی راہ دور رکھ اور اُسے گھر کے دردازہ کے پاک بھی نہ جا۔ ایسان ہو کہ توائی آبرو کی غیر کے اورائی عربے رقم کے حوالہ ک-آبیانہ ہوکہ برگانے تیری توت سے سر ہوں اور تیری کمائی سی غیرے گھر جائے۔ اور جب تیرا

اسلاي قواتين

وث اور تیراجیم مل جا کیں تو تو اپ انجام پنو حدکر اور کے میں نے تربیت کیسی عدادت رکھی اور میرے ول نے طامت کو تقیر جانا۔'' (اشال: ۱۳۱۵)

الفاظ کا انتخاب اور جملوں کی ساخت و کھے کراہا محسوں ہی نہیں ہوتا ہے کہ بیان کی کا افتاب ہے جولوگ مردو کورت کے درمیان ناجا کر تعلقات کے دائی اوراس کے پُر زورہا بی ہیں۔ بلکہ ہمیں بی یعین ہے کہ بائبل کا بی ہیرا گراف اگر بائبل کا حوالہ و بے بغیر ہم نقل کریں تو بائبل کی ان آیات ہے ناواقف غیر مسلم حضرات اسے کی عمر سیدہ تنظیم مسلم اسکالر کی تقلیم تخلیق کا نام و بے کر انہیں اور اسلام کو اپنی زبان وقلم کا نشانہ بنالیں گے۔ گریہ بھی اسلام کی تفایت کی ایک روش دلیل ہے کہ اسلام کی جینے علم مفسرین جوانداز استدلال اختیار کر چکے جینے علم مفسرین جوانداز استدلال اختیار کر چکے تھید کی دو پیر کھنا زیادہ پیند کرتے ہیں۔ انہیں بائبل نے ان علم بے اسلام کی طرح ہی بیان کیا ہے۔ کسی کو یقین نہ ہوتو وہ ذکورہ افتراس کو لے کر جارج بیان کے طور پر پیش کر کے ان کی رائے طلب کرے ہوہ وہ مشرکات کی سامنے کسی مسلم اسکالر کے بیان کے طور پر پیش کر کے ان کی رائے طلب کرے ہوہ وہ حکمی بھرے مشری الفاظ کے سواکوئی انعام نہیں دیں گے۔ طلب کرے ہوہ وہ حکمی بھرے مشری الفاظ کے سواکوئی انعام نہیں دیں گے۔ طلب کرے ہوہ وہ حکمی بھرے مشری الفاظ کے سواکوئی انعام نہیں دیں گے۔ طاب کی ایک اور نصیحت سنیں:

"Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own well. Let thy fountains be dispersed abroad, and rivers of waters in the streets. Let them be only thine own, and not strangers' with thee. Let thy fountain be blessed, and rejoice with the wife of thy youth. Let her be as the loving hind and pleasant roe; let her breasts satisfy thee at all times; and be thou ravished always with her love. And why wilt thou, my son, be ravished with a strange woman, and embrace the bosom of a stranger? For the ways of man are before the eyes of the LORD, and he pondereth all his goings. His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins. He shall die without instruction; and in the greatness of his folly he shall go astray."

(Proverb. 5/15-23)

"توپانی اپن می حوش سے اور بہتا پانی آپنے ہی چشہ سے پینا۔ کیا تیرے چشٹے باہر بہہ جا کیں اور پانی کی ندیاں کوچوں شر؟ وہ فقط تیرے ہی لئے ہوں۔ نہ تیرے ساتھ غیروں کے لئے بھی۔ تیرا سختا مبارک ہواور تو آئی جوانی کی ہوی کے ساتھ شاورہ ۔ پیاری ہرنی اور ولفریب غزال کی ماندا سکی اسلای قوانین ۲۳۲ بائبل اور دورجد بد کے تناظرین

تھاتیاں تھے ہرونت آسودہ کریں اوراع کی محت تھے ہمیٹ فریفت رکھے۔اورتو غیر قورت کے کال ہم آغوش ہو؟ كيونكدانسان كى راجى خدادندكى آكھوں كے سامنے جي اوروي أسكى سبدرا مول كو ہموار بنا تا ہے۔ شریر کو آس کی بدکاری پکڑ کی اور وہ اپنے بی گنا ہوں کی رستوں سے جگڑا جائے گا۔ وہ تربيت نديانے كرب سے مرجانگا۔ اورائي تخت جمافت كى وجدے كراہ ہوگا۔" (امثال: ١٠١٥/٥٠) اس اقتباس کے ایک ایک جملہ اور ہر ہر لفظ پیخور کریں! کتنی محبت سے زول بدلنے كى حرمت اور قباحت وخرالى كو بيان كيا كيا ہے۔ كچ تعبيرات اور چندلفظوں تے طع نظر كرك ديكسيس الواليامحول موتاب كما بكل في حارى حمايت كالديران فيصله كراياب. اسلام وشنول كى مقدى كتاب بائبل جارى حمايت اور جارے دفاع بين اس قدر کھل کرسامنے آگئ ہے یہ بیرروایت شکن اور حیا سوز لوگ سوچتے بھی نہیں۔ یقینا پیغیر اسلام ﷺ نے کی کہا ہے کہ اللہ اس وین کی تفاظت وحمایت کا کام ان لوگوں سے بھی لے جن کا اسلام اور جنت میں کوئی حصر نہیں ہے۔ بائبل کی طباعت واشاعت کا کام کرنے والے اشخاص غیرمسلم ہیں گران کی اس کوشش سے اسلامی قوانین کی صدافت عیاں ہوکر سامنة آري ب\_الله انبيل وولت ايمان سيبره ورفر ماع، آمين الم آمين! ا يك اورنفيحت ملاحظ قرما تين:

For the commandment is a lamp; and the law is light; and reproofs of instruction are the way of life. To keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman. Lust not after her beauty in thine heart; neither let her take thee with her eyelids. For by means of a whorish woman a man is brought to a piece of bread, and he adulteress will hunt for the precious life. Can a man take fire in us bosom, and his clothes not be burned? Can one go upon hot coals, and his feet not be burned? So he that goeth in to his neighbour's wife; whosoever toucheth her shall not be innocent. Men do not lespise a thief, if he steal to satisfy his soul when he is hungry; But if e be found, he shall restore sevenfold; he shall give all the substance his house. But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding, he that doeth it destroyeth his own soul. A wound and lishonour shall he get; and his reproach shall not be wiped away. For calousy is the rage of a man, therefore he will not spare in the day of engeance. He will not regard any ransom; neither will he rest content, though thou givest many gifts." (Proverb. 6/23-35) " كونك فرمان جراغ ب ورفعلم فوراور تربيت كى المامت حيات كى راه ب تاكر تحدكو برى الويت ے بھائے ہی بیگانہ گورت کی زبان کی جابلوی ہے۔ تواپ دل میں اُسکے خسن برعاش نہ ہو اور وہ تھوکوا تی بیکوں ہے شکارنہ کرے۔ کیونکہ چھنال کے سب ہے آدئ آگڑے کا محتاج ہوجاتا ہے جاور ذائعہ میں جان کا شکار کرتی ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آدئ این ہے بین میں آگر کے اور اُسکے باؤں نہ جملیس ؟ وہ بھی اُسابی ہے جواپ کم کے اور اُسکے باؤں نہ جملیس ؟ وہ بھی اُسابی ہے جواپ بروی کی بودی کی بات ہے۔ جو کوئی اُسے چھوٹے براندر بھا۔ چورا گر بھوک کے مارے بروی کی بودی کے بات جواپ کے این ہوئی ہے۔ جواب کو سات کن ایم بھائے۔ پراگر دہ پکڑا جائے تو سات کن ایم بھائے۔ پراگر دہ پکڑا جائے تو سات کن ایم بھائے۔ پراگر دہ پکڑا جائے تو سات کن ایم بھائے۔ پراگر دہ پکڑا جائے تو سات میں ایس کی جوابی ہو کی گورت ہے زیا گر دہ پکڑا جائے تو سات میں ایس کی دیو تا ہے اور دو انتقام کے دان نہیں چھوڑ بھا۔ وہ کوئی فذیر میں کے کہ اور ذکت اُٹھا بھاؤں کی دیو تا ہے اور دو انتقام کے دان نہیں چھوڑ بھا۔ وہ کوئی فذیر سے خطور نیس کی کو اور دیو انتقام کے دان نہیں چھوڑ بھا۔ وہ کوئی فذیر سے اُٹھا کی دیو تا ہے اور دو انتقام کے دان نہیں چھوڑ بھا۔ وہ کوئی فذیر سے اُٹھا کہ کوئی دیو تا ہے اور دو انتقام کے دان نہیں چھوڑ بھا۔ وہ کوئی فذیر سے آئی کوئی دیو تھی دور اضی نہ دیو گا۔ ' (اُنٹال :۲۵ - ۲۵ اُٹھا کی دیو تا بھاؤ تھی دیو گا۔ ' (اُنٹال :۲۵ - ۲۵ - ۲۵ کی تا بھاؤ تھی دیو تھی دیو گا۔ ' (اُنٹال :۲۵ - ۲۵ کی تا بھاؤ تھی کی دیو تھی دیو گا۔ ' (اُنٹال :۲۵ - ۲۵ کی تا بھاؤ تھی کی دیو تھی دیو گا۔ ' (اُنٹال :۲۵ - ۲۵ کی دیو تا کیا کی دیو تا کی دیو تا

معلوم ہوا کہ جولعلیم برگانہ اور پرائی فورتوں ہے دور ندر کھے، اس میں نور اور روشی نہیں ہے، اوروہ ہے کار ہے۔ ڈانسنگ بار میں جلوہ دکھانے والی رقاصاؤں کے بازیب کی جمنکار اور اس کی اواؤں سے نیچ کر رہنے کی عبید کی گئی ہے۔ اس افتباس پر مزید تیمرہ کی حاجت نہیں ہے ہیں اتنا کی کہنا کافی ہے کہ اگر اس افتباس کو سیچی حضرات روبعمل لا میں تو انہیں اسلام تک پہنچنے کے لیے فور بخو دروشی مہیا ہوجائے گی۔ چندالفاظ کو چھوڑ کریے آیات انہیں چیزوں کو تی کے ساتھ بیان کرتی فور بخوں کی وجہ سے اسلام مغرب اور مغرب او از دل کی آئھوں کا کا نثابنا ہوا ہے۔ جس کے دل میں انساف اور قبول حق کی فصرت کی ہلی بھی رحق باقی ہوگی وہ بائیل کی ان آیات کو پڑھنے کے بعد اسلام کی تھا نہیں دو سے گا۔

ال افتبال نے جہاں زنا اور بیوی بدلنے کوحرام قرار دیا و ہیں اپنی بیوی کو غیر کی انہوں میں اپنی بیوی کو غیر کی ا انہوں میں دیکھے کرکوئی مجھونہ نہ کرنے والے کو ہاغیرت اور ہوشمند جبکہ بیوی بدلنے جیسی فطرت پریقین رکھنے والے یا بیوی کی بدچلنی ہے آئکھیں موندھنے والوں کو بے غیرت اور بے عزت فونے کا پیغام سنادیا ہے۔ ہائیل نے جوالفاظ پیشہ ورخورتوں اور بدچلن پڑوسنوں اور غیرعورت اسلامی قوائین به سه کاری اور دورجدید کے تناظریم با بحل اور دورجدید کے تناظریم کے شکاری اشکار مردوں کے لیے استعال کیے ہیں ای طرح کے جملے اگر کوئی مسلمان استعال کے ہیں ای طرح کے جملے اگر کوئی مسلمان استعال کرے تو سار ایورپ وامریکہ اور ان کے پھو چیخ چیخ کی حلق سوکھا کرلیں ۔ بیضل خدا ہے کہ مسیحیوں کی مقدس کتاب ہم ہے بھی زیادہ تیز زبان استعال کررہی ہے۔ بچ کہا ہے پینجراس میں مقدس کی جات ہے۔ بی کہا ہے پینجراس میں مقدس کی مطرف ہے جواب دیتا ہے۔ محدس بی ایک افتتاس ملاحظ فرمائیں:

My son, keep my words, and lay up my commandments with thee. Keep my commandments, and live; and my law as the apple of thine eve. Bind them upon thy fingers, write them upon the table of thine heart. Say unto wisdom, Thou art my sister; and call understanding thy kinswoman. That they may keep thee from the strange woman, from the stranger which flattereth with her words. For at the window of my house I looked through my casement, And beheld among the simple ones, I discerned among the youths, a young man void of understanding, Passing through the street near her corner; and he went the way to her house. In the twilight, in the evening, in the black and dark night. And, behold, there met him a woman with the attire of an harlot, and subtil of heart. (She is loud and stubborn; her feet abide not in her house. Now is she without, now in the streets, and lieth in wait at every corner.) So she caught him, and kissed him, and with an impudent face said unto him, I have peace offerings with me; this day have I payed my vows. Therefore came I forth to meet thee, diligently to seek thy face, and I have found thee. I have decked my bed with coverings of tapestry, with carved works, with fine linen of Egypt. I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon. Come, let us take our fill of love until the morning, let us solace ourselves with loves. For the goodman is not at home, he is gone a long journey. He hath taken a bag of money with him, and will come home at the day prointed. With her much fair speech she caused him to yield, with the flattering of her lips she forced him. He goeth after her straightway, as an ox goeth to the slaughter, or as a fool to the correction of the stocks; Till a dart strike through his liver; as a bird easteth to the snare, and knoweth not that it is for his life. Hearken unto me now therefore, O ye children, and attend to the words of my mouth. Let not thine heart decline to her ways, go not astray in her paths. For she hath cast down many wounded, yea, many strong men have been slain by her. Her house is the way to hell, going down to the chambers of death."

(Proverb, 7/1-27)

''اُے میرے میلے ! میری باتوں کو مان اور میرے فر مان کو نگاہ میں رکھ میرے فر مان کو بجالا اور زندہ رہ ادر میری تعلیم کواپنی آ کھی پُٹلی جان۔اُ نکواپنی انگلیوں پید ہاندھ لے۔اُ نکواپنے دل کی مختی یکھے۔ حکمت سے کہ تو میری بہن ہاور فیم کواپٹارشتہ دار قراردے۔ تا کہ وہ مجھکو برائی مورت ے بھا کی ۔ لیٹن مگانہ اور سے جو جا بلوی کی بائٹی کرتی ہے کیونکہ میں نے اسے کھر کی كرك \_ يعنى جعروك ميں سے باہر نگاہ كى اور ميں نے ايك بے عقل جوان كو نادانوں كے درمیان دیکھا۔ لیخی نوجوانوں کے درمیان وہ مجھے نظر آیا کدائس اورت کے گھر کے پاس گل کے موڑ ے جارہا ہے اور اُس نے اُسطے کھر کارات لیا۔ ون چھے شام کے وقت رات کے اندھرے اور نار کی میں اور دیکھوا وہاں اُس سے ایک عورت آملی جودل کی جالاک اور کی کالباس سنے تھی۔وہ فوعًا كَي اورخود سرب السيخ ما وك البيخ كلم مين نبيل فكنة ما بھي ده كوچوں ميں برا بھي ما زارون میں اور برموڑ سی اس ایک اس اس اس کے اسکو پکڑ کرچو مااور بے حیامنے اس سے کہنے الى سلائتى كر بانى كى ديت جھى پر فن تھے۔ آئ يى غابى نذريى اواكى يىں۔ اى كے یں تیری الما قات کوفکی کر کی طرح دیدار حاصل کروں۔ موتو مجھے ل گیا۔ یس نے اپنے بلنگ پ كلدارغاليج اورمم كوت كوهاريداركر عديهائيس من فاي بسر كوم اوركود اوردار چینی سے معطر کیا ہے۔ آ ہم شیخ تک ول بھر کرعشق بازی کریں اور محبت کی باتوں ہے ول ببلائي- كونكد بمراشو جر كعريس أس في دور كاسفركيا بوه اين ساتھ روئے كى تھلى كى كا باور بورے جاند كے وقت كر آئيكا۔ أس في ميٹي باتوں سے أسكو يفسل ليا اور ا پے لیوں کی جا بلوی ہے اس کو بہکالیا۔ وہ فورا اُسکے پیچھے ہولیا۔ جسے بیل ذکے ہونے کوجاتا ہے یا يزيول ميل احتى مزايانے كو جسے برندہ جال كى طرف تيز جاتا ہے اورنبيں جانتا كدوہ أسكى جان كے لئے ہے۔ حق كه تيراً سك جكر كے بار موجائيگا۔ سوأب أے جيؤ! ميرى سنواور ميرے مندكى باتول پرتوجه کرد- تیرادل اسکی را بهول کی طرف ماکل نه بویتو اُسکے داستوں میں گراہ نه بونا \_ کیونکہ أى نى بېتول كوزى كركادا ي بلك أعظم مقتول يا تاريس أ كالعربا تال كارات ي ادرموت كى كور يول كوجاتا ي\_" (12\_1/2·Jiti)

كتنے اچھوتے انداز ميں پرائي عورت سے دور رہے كاسبق ديا گيا ہے۔ايك ایک لفظ پیخور کریں اور رومانس، Wife Swapping اور ناجائز تعلقات کی دوسری تلام حالتوں كا بائبل كے اس بيرا گراف كى روشى ميں جائزہ ليس تو احساس ہوگا كداس اقتباں میں بائیل نے ان تمام چیزوں کا احاط کیا ہے اور ان کا اچھی طرح تج پیرکے کے بعدیہ فیصلہ سنایا ہے، بہی وجہ ہے جو کھائی میں بیان ہواوہ سب آج بھی پایاجا تا ہے۔

علاوہ ازیں اس پیراگراف میں ایک خاص تکتہ نوٹ کرنے کے لاگق ہے۔ اس
میں کہا گیا ہے ' اور کسی کالباس ہنے تھی'' مطلب طوائف اور جسم فروشوں کا خاص لباس ہونا
ہے جسے شریف گھرانے کی عورتوں کوئیس پہننا چاہئے، اب بیہ معلوم کرنا اہم ہے کہ وہ لباس
کیما ہوتا ہے؟ اس کے لیے زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آیئے! دورجد بدکی
سب سے زیادہ تجربہ کا ررانی ملکہ' برطانیہ ایکن جینے سے سنیں:

Queen Elizabeth asks Kate Middleton to stop dressing like a harlot \*Queen Elizabeth II isn't such a fan of short skirts, especially the ones that her granddaughter-in-law Kate Middleton has been sporting recently. The Duchess of Cambridge has been asked to lower her hemlines and stop dressing like such a harlot. Even though Kate Middleton's wardrobe is envied by women all over the world, it is isn't royal enough for the Queen."

(www.indivein.com/rews/queer-climbeth-ada-late-middleton-to-stop-densing libr a fuelot/449006-791tml)
(http://time.com/4543/queen-climbeth-orders-late-middleton-to-stop-drawing-like-such-s-bartelon-to-stop-drawing-like-such-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-like-s-bartelon-to-stop-drawing-lik

كا ينام دين ك لي جوالفاظ چنے كئے وويقيناً قابل تعريف ميں:

"Marriage is honourable in all, and the bed undefiled but whoremongers and adulterers God will judge."

(Hebrew, 1844)

"باہ کرنا سب میں عزت کی بات بھی جائے اور استر بے داغ رے کیونکہ خد اوند ح امکاروں اورزانيول كي عدالت كريكان" (عيرانيون: ١٣٠١)

بائبل نے شادی کے بغیر اور اپنے لائف بائٹر کے علاوہ سے تعلقات رکھنے والے كوخداكى بادشابى (جنت) ميں نه داخل ہونے كاغم انگيز پيغام ان الفاظ ميں ساديا ہے:

Unrighteous shall not inherit heaven

\*Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God."

(1Corinthins: 6/9-10, Galatians. 5/19-21, Ephesians. 5/5)

"كياتم نبين جانة كربدكار خداوندكى باوشائى كوارث ند بوع عج فريب ندكها و فدامكار خُداوندكى باوشانى كے دارث ہو تكے ندينت ريست ندزنا كارندعياش ندأو تدے بازندند چور ند لا في شراني منه اليال يكنه والد شطالم: " (كرنتيون اول:٩/٩\_٥) الله ي ١٩/٥، إضيون ٥/٥) اس عبارت ك الكريزى اقتباس ميس جس لفظ كے نيچ جم فے لائن مين دى ہے بى مارى دلىل كامركزى نقط بـ "Fornicator" لقظ" Fornicator" = عاب اورائم فاعل كمعنى مي ب لفظ" Fornicate" كمعنى و كشرى مي يول لكه بن: "to have sex with sb that you are not married to

(Oxford Advanced Learner's Dictionary, 7th Edition)

"جم ے شادی نہیں کی اس ہے جنسی تعلقات قائم کرنا۔" اب اگر پوری عبارت کوفورے پر صیس قو معنی برینیں کے کہ جو شخص اپنی بیوی کے ملاوہ سے تعلقات بناتا ہے وہ خدا کی باوشائی جنت میں جانے کے لیے ناال ہے۔ جاہے یری يريل بوياا يكشراميرينل، والف سوايك ياليوان ريليغن شپ-

اور بات میمیں تک محدود نبیس بلکہ بائبل نے اپنی بیوی کے علاوہ سے تعلق کو بنت الكاك طرح اورايا كرنے والے كوكافروشرك كے يراير كرواتا ہے:

"But fornication, and all uncleanness, or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints; Neither filthiness, nor भाग गरें निरहर कर के विदेश

اسلامي قواثين

foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Be not ye therefore partakers with them. For ye were sometimes darkness, but now are ve light in the Lord. walk as children of light." (Ephesians, 5/3-8) "اورجيها كەمقدى كومناب بىتى خىلىن حامكارى اوركى طرح كى نايا كى يالاچ كاذكرتك ن ہون اور نہ بے شری اور بہودہ گوئی اور شخصا مازی کا کیونکہ بدلائق نہیں بلکہ برعکس اسکے شکر گذاری ہو : کیونکرتم بیخوب جانے ہوکہ <u>کی حرام کاریا ٹایاک یالا کی کی جو ثت بر</u>ست كے برارے كا اور خداك ماوشاى ميں كھ ميراث نيس كوئى تم كوبے فائدہ ماتوں سے دھوکہ ندوے کیونکہ اِن بی گناہوں کے سب سے نافر مانی کے فرزندوں برخد ا کاغضب نازل موتا ع : الى أسكامول على شرك ندمو كوتكرتم مل تاركى تحرّ ال خدادند على اور يو يا فور كافر زندول كاطر ح جلو" (1-11/0: ( ) in ( ) : U. 1 %

"Meats for the belly, and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord; and the Lord for the body. And God hath both raised up the Lord, and will also raise up us by his own power. Know ye not that your bodies are the members of Christ? shall I then take the members of Christ, and make them the members of an harlot? God forbid. What? know ye not that he which is joined to an harlot is one body? for two, saith he, shall be one flesh. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body."

(1Corinthians, 6/13-18)

"کھانے پیٹ کے لئے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لئے کیکن خُدا اُسکواور اِنگونیت کریگا گھ بدن حرامکاری کے لئے نہیں بلک خُداوند کے لئے ہاور خُداوند بدن کے لئے ناور خُدانے خُد اوند کو بھی چلا یا اور ہم کو بھی آئی قُد رت ہے جلا نیگانے کہاتم نہیں جانے کرتمہارے بدن تَکَ کے اعضاء ہیں؟ ہیں کیا ہیں ہی کے اعضاء لے کر کسنی کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں اِن کلائم نہیں جانے کہ جو کوئی گئی ہے صحبت کرتا ہوہ اُسکے ساتھ ایک تن ہوجاتا ہے؟ کھؤنگے فلا فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے ناور جو خُداوندکی صحبت میں رہتا ہے وہ اُسکے ساتھ الدوح الاجتاع : حرامكارى عاكو - جنع كناه أدى كتاب وهبدان عام بيل مر وا كارات بدن كا بهي كنهار بي " ( كرنقيون اول:١٣/٩.)

ال اقتبال ميل متعدوط يقول ساك بات كوسجهايا كيا ب كرجس ورت سادى نیں ہونی ہاں سے بھا گو، دورر ہو،اس کی قربت سے اپنے آپ کونا پاک ند کرو،اورا یک خاص ئتد کا طرف اشارہ فرمایا کہ انسان کے پاس جو بدن ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے تو اے ای موقع پہ متمال کے جب الله کی جانب سے اجازت ال جائے اور چونکہ اللہ شادی کے بغیر جسمانی المقات كي اجازت نبيس ويتا بالبذاأس اوراس كاسباب ع محى دور بهاكيد

اخیر کے دونوں افتیاسوں میں لفظ" Fornication" استعال کیا گیا ہے جس کے می معنی بچھے صفحہ میں آکسفورڈ یو نیورٹی کی ڈکشنری کے حوالے سے پڑھ سے میں کہ بیوی کے ماده عنعلقات كي لي ميلفظ استعال كياجاتا بدوراي مرح كي حج كي شفاعت اورخدا ُى جنت دونول كارات بند ب - اللفظ كے علاوه الله مي دواور لفظ "Whoremonger" اور

"Harlol" استعال ہوئے ہیں ان میں سے" Whore " کے متی رکھے ہیں: 1. A female prostitute 2. An offensive word used to refer to a

woman who has sex with a lot of men."

(Oxford Advanced Learner's Dictionary, 7th Edition)

"ا جمم فروش مورت ٢- ايك كالى جس ي كن مردول ع جنى تعلقات ركن والى الاستمراد ہولی ہے۔

ایک سے زائدم دول سے جنسی تعلق ہر ملک وقوم میں برامانا جا تار ہا ہے اور آج بھی مانا باتا ہے یک وجہ ہے کہ و کشنری میں اس طرح کی بات کو گالی میں سے شار کیا جارہا ہے۔وا كف الپگ میں یہی ہوتا ہے کہ ایک عورت نہ جانے کتنے مردوں کی بانبوں میں جھولتی ہے۔

"A prostitute, or a woman who looks and behaves like one." (Oxford Advanced Learner's Dictionary, 7th Edition)

"کیک جم فروش مورت یا ده مورت جس کی حیال چلن جم فروش مورت کی طرح ہو ( لیعنی ہیے کے الله المين المان المنظم المان المنظمة المنظمة

١٩٠٠ با على اوردورجديد كي قاظرير اسلامي قواثين اس طرح دور جدید کی مشہورترین بونیورٹی آ کسفورڈ کی ڈیشنری کی روثنی م جب ہم کنگ جیمس در ثن کے اقتباسات کو دیکھتے ہیں تو پیدد کیل روثن دن کی طرح : 15 انکار ہوجاتی ہے کہ اپنی بیوی کے علاوہ سے تعلقات تخت حرام اور جہنم میں جانے کے باعث ہیں۔ جاہے تھیں لیوان ریلیشن شپ کا نام دیا جائے یا وا نف سوانیگ کہاجائے کھاورنام دیا جائے ، ہرصورت غلط بخت ناجائز اور سزا کے لائق ہے۔ حق پندوں کے لیے آئی شہادتیں کافی سے زائد ہیں۔ ان كے علاوہ ورج ذيل مقامات بياس برى چيز كى غيمت كى كئى ب كرنتيون اول: ١٤/١-١١، گلتون: ١٤/٥-٢٦، إنسيون: ٥/٥، يمتحيس: ١/٥-١٦، صرف اتای نیس که بائل نے Wife-Swapping کورام قراردیا، ایس کے لیے جند کارات بند کردیا، انہیں ملعون قرار دیا بلکہ اسلام کی طرح ان کے لیے دنیاول سزاؤں كا بھى قانون سايا ہے۔آئے! ذيل شران سزاؤں كود يھيں۔ ا پنی بیوی کے علاوہ کمی اور مورت سے تعلق کو بائبل نے بھی نا قابل معافی جرم گردانا ہےاوران مردومورت کے لیے موت کی سزامیان کی ہے۔ کتاب اُحبار اللہ 'And the man that committeth adultery with another man's wife, even he that committeth adultery with his neighbour's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death." (Leviticus, 20/10) ''اور جو تحض دوسرے کی بیوی ہے یعنی اپنے بھرایہ کی بیوی سے زنا کر سے وہ زانی اور زائی

(10/190) (10/19/10) وونول خرورجان عارد ع جائي-"

اور مائبل کی کتاب استثنامی ہے:

If a man be found lying with a woman married to an husband, then they shall both of them die, both the man that lay with the woman, and the woman, so shalt thou put away evil from Israel."

(Deuteronomy, 22/22) "اگر کوئی مرد کی شوہروالی مورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دوتوں مار ڈالے جائیں لین وه مرد بھی جس نے اس مورت ہے سحب کی اور وہ مورت بھی۔ بول تو اسرائیل بیں ہے (PP/PP:(5-1) اليي براني كودفع كرنانه" tord and Saviour Jesus Christ, they are again entangled therein, and overcome, the latter end is worse with them than the beginning. For it had been better for them not to have known the way of righteousness, than, after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them. But it is happened unto them according to the true proverb, The dog is turned to his own vomit again; and the sow that was washed to her wallowing in the mire."

(2Peter, 2/9-22)

''توخُد اوند دیندارول کوآ زماکش سے نکال لینااور بدکارول کوعدالت کے دن تک سز ایش رکھنا جاتا ب: خصوصا أنكوجوناياك خوابشول عجم كى بيروى كرتے بي اور حكومت كوناچيز جانے یں۔وہ گتان اورخودرای ہیں اور ازے داروں رافن طعن کرنے سے نیس ڈرتے: باوجود کے فرشتے جوطافت اور قدرت میں اُن سے بڑے ہیں خُداوند کے سامنے اُن پر اُمن طعن کے ساتھ ناکش نہیں کرتے کیکن بیلوگ بے عقل جانوروں کی مانند ہیں جو پکڑے جاتے اور ہلاک ہوئے كے لئے حيوان مُطلق بيدا ہوئے ہيں۔ جن باتوں سے ناواقف ہيں اُسكے بارے ميں اُورول پر لعن طعن کرتے ہیں۔ اپنی خرالی میں خود خراب کئے جا کھنگے: دُومروں کے برا کرنے کے بدلے إن بى كائرا ہوگا۔ إِنكوون وہاڑے عيّا تى كرنے ميں حزا آتا ہے۔ بيرواغ أورعيب بيں۔ جب تمبارے ساتھ کھاتے ہے جی اوا بی طرف سے محبت کی ضیافت کر کے میش وعشرت کرتے ہیں۔ اُ کی آ تکھیں جن میں زنا کار تورتیں لی ہوئی ہیں گناہ ے ذک ٹیس عتیں وہ بے قیام واوں كو يجنسات بين - أنكادل لا يح كامشاق ب- وهاعنت كي اولا وبين وه سيدي راه چيوز كركمراه مو گئے ہیں اور بغور کے بینے بلعام کی راہ یہ ہو گئے ہیں جس نے نارائ کی مزدوری کوئزیز جانا بگر ا پینقصور پر بید طامت اُشانی که ایک بے زبان گدھی نے آدی کی طرح بول کراس نی کود بواگی ے باز رکھا وہ اُندھے کو میں ہیں اورا ہے گہر جے آندھی اڑاتی ہے۔ اُکے لئے بے صدار کی وحرى بنده وه محمندى بيبوده باتي بك بك كرشوت يرى كدر يع سان لوكول كوجسانى خواہشوں میں پھنساتے ہیں جو گراہوں میں سے نکل بی رہے ہیں۔ وہ اُن ہے تو آزاد کی کا دعدہ كرتے بين اورآپ خرالي كے قلام بے ہوئے بين كونك جو تحق حس مفلوب بوده أسكانلام ب اورجب وه مند اونداور كى يوع كى يجان كروسيله دنياكى آلودكى يجوث كريم أن يس محضاورأن ع معلوب موع أو أنكا يجيلا حال بملے على بدر مول كيونكدراستبارى ك راه كانه جاننا أعظے لئے إلى ع بهتر بوتاك أے جان كرأى ياك تعم ع پرجاتے جو أنبيل مونیا گیا تھا۔ اُن پریہ کچی شل صادق آتی ہے کہ کتا ایل تے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نبلا کی

المائ قواعين

بول موارنی دَلدل میں اوٹے کی طرف '' باوجود میکہ یہ جملے ہمارے نہیں ہیں اور ہم ناقل محض ہیں ، مگر پھر بھی کسی کو برے گلتے ہوں تو بائبل سے مجھیں۔

اس خبیث عمل کے رسیا لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کنڈوم ایڈز سے فاقت کا دعدہ کرتا ہے، گارٹی نہیں دیتا ہے، مگروفا داری گارٹی دیتی ہے۔

تجزیر یہ کہتا ہے کہ واکف سواپنگ کاعصمت دری کے حادثات اور آل میں اہم کردار اور کی ہے۔ اگر امریکہ و پورپ میں اس عنوان پر مروے نہیں ہوا ہے و دہ نوٹ کرلیں کہ بہت جلد انہیں اس موضوع پہلی تحقیق کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ عصمت دری میں واکف موانگ کی حصہ داری کی طرف برطانوی سروے واضح انداز میں اشارہ کرتا ہے:

"A third of Britons believe a woman who acts flirtatiously is partially or completely to blame for being raped, according to a new study. More than a quarter also believe a woman is at least partly responsible for being raped if she wears sexy or revealing clothing, or is drunk, the study found. One in five think a woman is partly to blame if it is

known she has many sexual partners

(www.dailymail.co.uk/news/article-369262/Women-blame-raped.html)

(http://www.thephora.net/forum/showthread.php?t=1624)

(http://afspot.net/forum/topic/171214-women-to-blame-for-being-raped/)

" نے مطالعہ کے مطابق ایک تہائی انگریزوں کا مانتا ہے کہ گوراق کا اندازول رُباہمل طور پہ یا بہت صدیک آبروریزی کے حادثات کا ذمہ دار ہے، ایک چوتھائی سے زیادہ لوگوں نے گوراق کے نئم برہنداور جنسی کشش والے لہاس اور نشہ خوری کو بھی عصمت دری کا الزام دیا ہے، جبکہ بیس فیصد کو گول نے ایک سے زائد جنسی دوق کے دبھان کو بھی اس کے لیے موروا نزام تشہر لیا ہے۔ "

اس رپورٹ کے خط کشیدہ الفاظ کو خاص زور دے کر پڑھیں، اس میں جنسی آوارگی، (جس کی ایک شکل وا نف سوا پنگ ہے) کو عصمت دری کے اہم اسباب میں شار کیا گیا ہے۔

(۱۵)عصمت دری کا حکم۔

ایک غیرت مندخاتون کے لیے اس کی عزت جان ہے بھی پیاری ہوتی ہے۔ گر انسان کے بھیس میں چلنے والے بہت سے درندے پل بحر میں ایک عفت مآب خاتون کی ماری زندگی کوز ہر بنادیتے ہیں جس سے دل برداشتہ ہوکر بسااوقات متاثرہ خودکثی تک کرلیتی اسلامی قوانین اسلامی قوانین کتناظریس

ہے، اور خود کشی کرنے والیوں میں ہزاروں امریکی و برطانوی خواتین بھی شامل ہیں۔
آبروریزی کے بجرموں کے لیے آج کے ترقی یافتہ قانون میں کوئی خاص مزانہیں ہے ہی بد
ہندوستان میں ہرسال تقریبا بچاس ہزاراورامریکہ میں تقریبا ڈیڑھ گنا ہوجاتا ہے۔ مرف
ہندوستان میں ہرسال تقریبا بچاس ہزاراورامریکہ میں تقریبا دولا کھ خواتین عصمت دری کی
شکارہوتی ہیں جن میں سے ایک بجرم کو بھی تخت سزانہیں دی جاتی ہے، بلکہ لا کھوں کوتو ایک دن
شکارہوتی ہیں جن میں سے ایک بجرم کو بھی تخت سزانہیں دی جاتی ہے، بلکہ لا کھوں کوتو ایک دن
کے لیے بھی جیل کامند کھنانہیں پڑتا ہے۔ ای لیے بتیجہ ظاہرے کہ جرم بڑھتا جارہا ہے۔
ہی جیسراسلام کی کے زمانہ میں اس طرح کا ایک معاملہ چیش آیا۔ ایک شخص نے
ہی جیسراسلام کی کے زمانہ میں اس طرح کا ایک معاملہ چیش آیا۔ ایک شخص نے
ایک عورت کے ساتھ ذیر دی کی ،صاحب خطا کے اقر اد کے بعدرسول اللہ کی نے انہیں رجم
کرنے کا حکم دیا اور ارشا دفر ہایا:

"لَقَدُ تَابَ تَوْبَةً لَوُ تَابِهَا أَهُلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ."

"اس نے ایس اور کی کواگرانل مدینه کریں او ضرور قبول کر لی جائے۔"

(جـامع التـرمذي: باب ما جآء في المرأة اذا استكرهت على الزناء سنن أبي داؤد: باب في صاحب الحديجيء فيقر، مسند احمد: عن وائل بن حجر ٢٨٠٠١)

بائبل نے آبروریزی کے مجرم کے لیے کی طرح کی ہمدردی جنانے سے انگاد کردیا ہے، بائبل نے بخت یوزیشن اختیار کرتے ہوئے کہا:

The adamsel that is a virgin be betrothed unto an husband, and a man find her in the city, and lie with her; Then ye shall bring them both out unto the gate of that city, and ye shall stone them with stones that they die; the damsel, because she cried not, being in the city; and the man, because he hath humbled his neighbour's wife. so thou shalt put away evil from among you. But if a man find a betrothed damsel in the field, and the man force her, and lie with her, then the man only that lay with her shall die. But unto the damsel thou shalt do nothing; there is in the damsel no sin worthy of death, for as when a man riseth against his neighbour, and slayeth him, even so is this matter. For he found her in the field, and the betrothed damsel cried, and there was none to save her. "(Deuteronomy, 22/23-27, KJV, TBR, BSI, 2008)

\*\*Comparison of the comparison of th

کی یول کو بے حرمت کیا۔ یول و ایک برائی کوانے درمیان ے دفع کرنانہ براگر اُس آدی کودی لزی جسکی نسبت ہوچکی ہوکی میدان یا کھیت میں ال جائے اور وہ آ دی جرا اُس سے صحبت کرے تو فقددہ آدی ای جس فے صحبت کی مارڈ الا جائے یا س لڑک سے پھے شکرنا کیونکہ لڑکی کا ایسا گناہ نسین جس سے وہ آل کے لائن تغیرے اِسلنے کریہ بات ایک ہے جسے کوئی اپنے بمسایہ پر جملہ کرے اوراے مارڈ الے : کیونکسدہ اڑک اُے میدان میں طی اور دہ منسوباڑکی چلائی بھی پر دہاں کوئی ایسانہ ( 12\_PF/FF: 12 )

قدر عاختلاف كساته بيكها جاسكتا بكرة بروريزى كيسلط يس بائل كاموقف پر مذہب اور ہر ملک کے قانون سے تخت ہے۔اسلام صرف شادی شدہ زانی کے لیے پھر کی سزا عارما ہے جبکہ بائل کنوارے زائوں کے لیے بھی۔اگر اسلام کا علم قابل تقید ہے تو بائبل کا ب بیرا گرف بدرجہ اولی مجرم تغیرانے کے لائق ہے، اس انتظاراس بات کا ہے کہ دورجد بدکے ماڈران انصاف بندقر آن وحدیث کے لیے بنائے گئے اصول ومعیار پر بائبل کوکب پر کھتے ہیں ۔۔۔؟؟ ہم جنس پرستوں اور مصمت دری کرنے والوں کے خلاف بائبل کا موقف کتا اخت ہے اے بھی ملاحظے فر مائیں۔ بائبل کی ساتویں کتاب قضاۃ (۱۹/۱۹ تا ۱۸/۲۰ میں ہے کہ ایک اسرائیلی ا پی اہلیہ کے حراہ بن اسرائیل کی ایک شاخ بنہ مین کے علاقہ جبعہ میں ایک آدی کے گھر رات گذارنے کے لیے تغیر گیا تو بٹیمین کے کچھٹر پہند ہم جنس پرستوں نے میز بان کوکہا کہ اس مردکو الدے حوالے کروٹا کہ ہمانی خواہش پوری کریں میزبان نے کہاتم کوجوکر ہاس کی بوی كراوكر جم جنى جيسى ضبيث چيز كے بارے يل بات مت كرو، چنانچال مرد ف اپنى بوى ان لوگول کے حوالہ کردی اور وہ لوگ رات جراس سے بدذاتی کرتے رہے جس سے وہ عورت مرکئی۔ جب ینجر بی امرائیل کوملی تو انہوں نے جیمین سے بیمطالبہ کیا کہ مجرموں کو ہمارے حوالے کروتا کہ بم انبیل قل کریں مگر بنیمین نے انکار کردیا۔ جوابا بی اسرائیل نے اپنی بی ایک شاخ بنیمین کے فلاف جنگ کے لیے جارال کھ جوانوں کوجمع کیا اور جنگ چھیٹردی۔ پہلے دن بنی اسرائیل کے ٢٢٧ر بڑاراور دوسرے دن ۱۸ ہزار مرد مارے گئے تگر پھر بھی انہوں نے جنگ موقوف نہ کی بلکہ تیسرے ون تی جان لگا کر جنگ کی اور ۱۳۵م ہزار ہے زائد نیمینیوں گوفل کر دیا اور پھر ۱۲ مینیے بعد دوبار ہیمین

اسلای قوامین ۱۳۲۷ بائبل اور دورجدید کے تاظرین

کے شہر پیٹوٹ پڑے اور جینے ان کے ہاتھ لگے انہوں نے سب کوشہروں، چوپایوں سمیت جلادیا۔
منرورت ہے کہ پورپ وامر میکہ اپنے باپ واوا کے اس عمل کو قدرے تبدیل کے
ساتھ نمونہ بنا کیں، شاید انہیں ہر سال ریپ شاری کے لیے مختلف کمیٹی بنانے اور کروڑوں ڈار
خرج کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور وہ ہزاروں لاکھوں امر کی ومغربی خواتین کوجنسی زیادتی
سے متاثر ہوکرخود کئی کرنے سے بھی روک سکیس۔

عصمت دری کے سلم میں بائل کا ایک اور قانون بے جوعقل سے ماورا ب:

کوچاندی کی پچاس مثقال و ساورو وار کی اُسکی بیوی بنے کیونکدائس نے اُسے بے حرمت کیااور وہ اُسے اپنی زندگی مجرطلاق نددیتے پائے''

اس محم میں بہت ی خرابیاں ہیں جو اہل نظرے پیشیدہ نہیں۔ مثلا کسی مرد کوکوئی اللہ کی پند ہواورات ایسا لگتا ہے کہڑکی اوراس کے گھر والے اس سے شادی کے لیے رضامند نہیں ہوں گے تو وہ اس کی متلقی ہونے سے پہلے اس کی عزت لوٹ لے گا اور پھر ہائیل کا یہ قانون اُسے اسکی یوی بنتے یہ مجبور کردے گا۔ یہ انصاف کے تقاضے اور قانون کے مقصد دونوں کے خلاف ہے۔ اِس مزاسے دوسروں کو عبرت نہیں بلکہ راستہ ملے گا کہ ہرلا کچی امیراور طائح غریب ایسے لڑکے کو امیر گھرانے کی لڑکیوں کے ساتھ الیا ہی کرنے کے لیے حصلہ طائح غریب ایسے لڑکے کو امیر گھرانے کی لڑکیوں کے ساتھ الیا ہی کرنے کے لیے حصلہ دے گا۔ اور ہوسکتا ہے بلکہ یقتی ہے کہ اس قانون سے خون کے دریا جاری ہوجا نمیں۔

دورجدید کے محققین میں اگر بیاحساس ابھی زندہ ہے کہ عورتوں کی آبر و بڑی فیمت ہے تو گئیروں کو کم از کم موت کی مزاملنی چاہئے، کیونکہ خاتون کی مصمت اس کی زندگی ہے بھی نیادہ فیمتی ہے، پہی وجہ ہے کہ دیپ کی شکارام کی خواتین میں ایک تبائی خورشی مے متعلق بھی سوچنی بی اور کم از کم ۱۳ می فیصدا مریکی خوا تمن عزت لئنے کے بعد با ضابطا پی جان لینے کی کوشش کرتی بی بی (www.suicide.org/rape-victims-prone-to-suicide.html) ای لیے زیا بالجبر سے بھی ہوھ کر ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح بہت گردوں کے حملوں سے فضا غیر محفوظ ہوجاتی ہے اور لوگوں بیں ایک خوف پھیل جا تا ہے بیٹ گردوں کے حملوں سے فضا غیر محفوظ ہوجاتی ہے اور لوگوں بیں ایک خوف پھیل جا تا ہے بی کا ای طرح بلکداس سے بھی زیادہ خوف خوا تین اور والدین میں عزت کے لئیروں کا پایا جا تا ہے اور امریکی فوج میں کام کرنے والی خوا تین کوخون کے بیاسے دشمنوں سے سوگنا زیادہ خوا ہے ساتھی مرد فوجوں سے دہتا ہے، اس لیے متاسب ہے کہا ہے جوموں کو کم از کم موت کی مزادی جائے۔ تیمری چیز بیہ کہ عصمت دری کی شکار خاتون کی زندگی موت سے بھی برتر کی موات ہے، کو گی اس کا باتھ تھا منے کو تیار نہیں ہوتا ہے، جوانجانے بیں اس سے شادی کرتا ہی کہا ور بود میں معلوم ہوجا تا ہے وہ جواج ہے جواج ہے ہوں سے سے تعلیم ہوجا تا ہے وہ جواج ہے جواج ہوجا تا ہے وہ جواج ہوجا تا ہے دوسر سے معاشروں کی بات تو بہت الگے تعلیم ہوجا تا ہے دوسر سے معاشروں کی بات تو بہت الگے تعلیم ہوجا تا ہے دوسر سے معاشروں کی بات تو بہت الگے تعلیم ہوجا تا ہے دوسر سے معاشروں کی بات تو بہت الگے تعلیم ہوجا تا ہے دوسر سے معاشروں کی بات تو بہت الگے تعلیم ہوجا تا ہے دوسر سے معاشروں کی بات تو بہت الگے تعلیم ہوجا تا ہے۔ دوسر سے معاشروں کی بات تو بہت الگے تعلیم ہوجا تا ہے۔ دوسر سے معاشروں کی بات تو بہت الگے تعلیم ہوجا تا ہے۔ دوسر سے معاشروں کی بات تو بہت الگے تعلیم ہوجا تا ہے۔ دوسر سے معاشروں کی بات تو بہت الگے تعلیم ہوجا تا ہے۔ دوسر سے معاشروں کی بات تو بہت الگے تعلیم ہوجا تا ہے۔ دوسر سے معاشروں کی بات تو بہت الگے تعلیم ہوجا ہو ہوگی گیا کیا گیا گیا ہوگی ہوتا ہوگی کی معاشر سے بیں طال تا ہے۔ اور ہوت ہو ہو کو تیا کے سب سے تعلیم ہوجا ہوگی ہوگیں کی معاشر سے بھی بی طال تا ہو ہوگیں کی معاشر سے بھی بی بات تو بہت ہوگیں کی معاشر سے بھی بی بات تو بہت ہوگیں کی معاشر سے بھی بی طال تا ہوگیں کی ہوگیں کی معاشر سے بھی ہوگیں کی خوات ہوگیں کی ہوئی کی ہوگیں کی ہوگیں کی ہوگیں ک

"If the woman has a history of rape by a man before the marriage"
(www.en.wikipedia.org/wiki/Divorce\_in\_the\_United\_States)

"اگرخاتون شادی ہے پہلے کسی مرد کی جنسی زیادتی کی شکار ہوچکی ہو۔"

علادہ ازیں اس دھرتی بہ بڑاروں ایسے ایج آئی دی مریض بھی ہیں جو مورتوں کی عصرت دری کر کے آئیدی ایج آئی دی وائرس دید ہے ہیں ،امریکی حکومت اور اقوام متحدہ کے مطابق:

"Violence against women plays a big role in causing HIV infection among women. In date rape or sexual assault, forced sex can cause cuts that allow easy entry of HIV. This is especially true for young girls, whose reproductive tracts are less fully developed."

(www.womenshealth.gov/hiv-aids/women-are-at-risk-of-hiv/violence-againstwomen-and-hiv-risk.html) (http://www.who.int/gender/hiv\_aids/en/)

عورتوں میں آج آئی وی کی شقل میں ان کے خلاف جرائم کا برا ارول ہے، ڈیٹ ریپ بعنسی تملداور آبروریزی ایج آئی وی سے متاثر کرنے میں مدد کرتا ہے۔ خاص کریدان نو خیز لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی تولیدی صلاحت ابھی کھل نہیں ہوئی ہے۔''

اوراتوام متحده كے مطابق:

"NEW YORK, 30 November 2004 - More than 37 million people are

١٣٨ بالك اوردورجديد كاظريم

living with HIV and almost half of them are women. Some have become infected through sexual violence and exploitation. It is estimated that one in three women worldwide will be raped or abused in their lifetime." (http://www.unicef.org/aids/index\_24355.html) "٤٣٠ ملين (٥٠٠٠٠ . ٣٠) سن زائدلوگ ايج آئي وي سه متاثر بين جن شن سه آدمي خواتير.

ہیں، بہت ی عورتیں جنسی جرائم اور عصمت دری کے ذریعیاس مرض میں جتلا ہوئی ہیں، تخمیند بیب كدونيا بجرى عورتون ميس ايك تهانى كواچى زندگى مين آبروريزى ياتشددكا سامناكرنا پرسكتا ي امریکہ و اورپ کے مطابق کئ جہوں سے عورتوں کی موت اور بربادی کا سب بنے والے جرم آبروریزی کے جرموں سے امریکہ ویورپ کا بیار ہماری مجھ سے بالاے۔ جوادارهٔ اقوام متحده دنیا کسم رفیصد خواتین کی آبروریزی اور زیادتی کا تخمیندگار باے. اس سے پیچائز سوال کرنے کاحق ہرانسان کو ہے کہ آپ صورت حال کے بدہے بدترین ہونے کی پیشن گوئی تو کررہے ہیں مگراس کے لیے کس طرح کے اقد امات کیے جارے ين؟؟ 'چست امريكي نظام' كے قت رہے والى ہريانچويں اچھى خاتون اور ہرچوگى كا ت طالبه عصمت دری اجنسی زیادتی کی شکار ہو پھی ہے۔ امریکدو بورپ کے جس نظام ہے اسطرح کی صورت حال پیدا ہوئی ای کودوسری مرتبہ کیوں آ کے بر حایا جارہا ہے ....؟؟ اس کی جگد کم از کم ارسالوں کے لیے آئین اسلامی کو کیوں نہیں آ زمایا جارہا ہے؟؟

(۲۱) حد قذف

ایک باغیرت انسان جا ہے مرد ہو یا گورت اس کے لیے کونت بری چیز ہے اوراس كے ليے يا كدامني ايك قابل تعريف وصف ہے۔ اس كے برخلاف زنااس كى عزت والمون كے ليے ايك كانك كى حيثيت ركھتا ہے، بالخصوص خواتين كے ليے ياك وامن نہ ہونے كالزام ا یک بڑی دروٹاک سزا ہے۔ حدے زیادہ آزادانہ ماحول اور بے انتہا آوار گی کے باوجودام یکہ د بورب میں آج بھی ایسے کروڑوں افراد یائے جاتے ہیں جو یاک جمسفر کی تلاش میں رہے ہیں۔اسلام نے عفت مآب خواتین کواس طرح کی بے جاتکلیفوں سے مامون رکھنے کے کج بية قانون نافذ كميا ہے كہ جو تخص كمى يرز نا كا الزام عائد كرے اس بركم از كم چارگوا ہوں كو پيش كرنا ضروری ہے۔اوروہ بھی بیگواہی دیں کہانہوں نے مردد عورت کوسوئی دھا گدکی مثل دیکھا ہے۔

اسلای قوانین ۱۹۲۹ بائبل اوردورجدید کے تناظریس

ار پرے چارکی مقدار میں گواہوں نے اس طرح گواہی نہ دی تو ان ظالم گواہوں اور الزام ان خالم گواہوں اور الزام ان خالم گواہوں اور الزام ان خالف میں ہے۔ ارشاد باری ہے:

انواللہ نیس نے ہرایک کوائی ای کوڑے لگائے جا کیں گے۔ ارشاد باری ہے:

انواللہ نیس نے سُر مُسُون المُسُحْصَدُتِ ثُمَّ لَمْ مَا اُتُوا بِاُرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجُلِدُو هُمُ ثَمَانِینَ عَابُوا الله عَلَدُو وَ الله عَلَدُو الله عَلَدُو رَحِیْمٌ ٥٠٠.

مِنْ بَعُدِ ذَلِکَ وَ اصلَمُحُوا فَإِنَّ اللّه عَفُورٌ رَحِیْمٌ ٥٠٠.

انجولوگ پاک دامن موروں پہمت لگائے اور چارگواہ میں لاتے ہیں آئیل ای کوڑے لگا واور کی اس میں ان کی گوائی قبول مت کرو، پرلوگ فائ واور اللہ کی اطاعت سے نظے ہوئے ہیں، مگران میں ہے جوال کے بعد تو برا محرور اللہ کی اطاعت سے نظے ہوئے ہیں، مگران میں ہے جوال کے بعد تو برا محرور اللہ کی اطاعت سے نظے ہوئے ہیں، مگران میں سے جوال کے بعد تو برا محرور اللہ کی اطاعت سے نظے ہوئے ہیں، مگران میں سے جوال کے بعد تو برا محدور اللہ کی اصلاح پیراکر بے واللہ بخش اور رقم والا ہے۔ ''

بائبل کے درج ذیل پیراگراف میں بھی حدقد ف کا بیان ہے۔ اگر چہ اسلامی قانون کے کمل ہم آ ہنگ نہیں ہے گر ہماری ضرورت اور حمایت کی حد تک ضرورہے:

Law concerning witnesses

"One witness shall not rise up against a man for any iniquity, or for any sin, in any sin that he sinneth, at the mouth of two witnesses, or at the mouth of three witnesses, shall the matter be established. If a false witness rise up against any man to testify against him that which is wrong; Then both the men, between whom the controversy is, shall stand before the LORD, before the priests and the judges, which shall be in those days; And the judges shall make diligent inquisition, and behold, if the witness be a false witness, and hath testified falsely against his brother; Then shall ye do unto him, as he had thought to have done unto his brother, so shall thou put the evil away from among you. And those which remain shall hear, and fear, and shall henceforth commit no more any such evil among you. And thine eye shall not pity; but life shall go for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot."

(Deuteronomy, 19/15-21)

''کی شخص کے خلاف اُسکی کی بدکاری یا گناہ کے بارے بیس جواس سے سرز دہوا یک ہی گواہ بس نہیں بلکہ دویا تین گواہوں کے کہنے ہے بات بیٹی تجی جائے۔ اگر کوئی جموٹا گواہ اُٹھ کرکی آ دی کی بدل کی نسبت گواہی دے : تو وہ دونوں آ دئی جن کے بیٹھی چاہے شار اوند کے حضور کا جنوں اور اُن یاوں کے قاضیوں کے آگے کھڑے ہول نہ اُور قاضی خوب تحقیقات کریں اَدراگر وہ گواہ جموٹا نظے اور اُس نے اپنے بھائی کے خلاف جموٹی گواہی دکی ہونے جو حال اُس نے اپنے بھائی کے ساتھ کرنا چا با تھا وہی تم اُسکا کرنا اُور ایوں تو ایس کرائی کو اپنے در میان سے دفع کردینانہ اُور دوسرے لوگ شکر اسلای قوامین اسلای قوامین

وريكا أورتير عن فيرالي براني نيس كريك أورته كوذرات سآع - جان كابدله جان آي بدلة كهددات كابدلدانت بإتحكابدله باتحادرياؤل كابدله ياؤل مون " (استاداداند) اس میں اس بات کا بیان ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے خلاف جھوٹی گواہی ہے تا كدوه الشخف كو پينسا كراے بے جرم مزادلا سكاور قاضى وكا بين كے سامنے است الزام دویازیادوں گواہوں سے ثابت نہ کر سکے،اسے وہی سزادی جائے جودہ دوسر مے مخص کے لیے جاہتا تھا،مثلا کوئی شخنس کسی شادی شدہ کے خلاف زنا کی تہت لگا تا ہے اور پھبری میں ثابت کرنے میں نا کام ہوجا تا ہے تو جوہزا (سنگساری) شادی شدہ زانی کے لیے ہائیل میں درج ہے وہی اس شخص کو دی جائے جوجھوٹا مقدمہ لے کرآیا اور جس نے جھوٹی گوا ہی وی۔

(١١)جرم کے ثبوت کے لیے کم از کم دو گواہ ضروری

اس كى تفصيل آخرى آيت مين 'جان كابدله جان آئكه كابدله آئكه ... ' تعيير كى كى \_\_

كى باتكود كى چوف يكن كے ليے ياكى رايے حق كادموى فابت كرنے کے لیے ضروری ہے کہ متعلقہ مخص اپنی بات کی تائید میں دو گوا ہمیاں لائے۔اگر گواہ اور ثبوت ك شرط ندر كمى جائے تو سارا نظام چويث موكررہ جائے گا اور امن وامان تابيد موجاتي گے۔ای کیے ہرذی ہوش ملک وآئین نے مقدمات کے فیصلوں کے لیے ثبوت اور گواہوں كواولين اور بنيادي شرط قرار ديا ہے۔ ججز اور عدليه كواس قانون كايا بند بنايا كيا ہے كه وہ ثوت کے بغیر کسی کے حق میں فیصلہ صادر نہ کریں۔ اس سلسلے میں اسلام کا موقف ہے کہ عفت کے خلاف وی جانے والی گواہی میں کم از کم جیار گواہ ہوں اور اس کے علاوہ میں کم از کم دو تواہ اور گواہوں کے لیے شرط میہ کدوہ تے، پاک باز، نیک اور فل پیند موں۔

الشرا شاندوميت كمعامله مين ارشاد فرماتا ب:

"يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْعَانِ ذَوَا عَدْلِ مُسَكِّمُ أَوْ احْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمُ إِنْ أَنتُمُ صَوْنَتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُم مُّحِينَةُ الْمَوْتِ تَحْيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلْوَةِ فَيُقْسِمان بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمُ لا تَشْتَرِي بِهِ ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُبِي وَلاَ نَكُتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الأَثِمِينَ ٥". "ا عالمان والواتهاري آئيل كي كواني جبتم ميل كي كوموت آئے وصيت كرتے وقت تم ميں ے دوغیر فاس شخص ہیں ، یاغیروں میں کے دو جبتم ملک میں سفر کرنے جاؤ پھر تہمیں موت کا مادشہ بہنچے، اگر تہمیں کھیشک پڑے اوان دونوں کوئماز کے بعدر دوکودہ اللہ کی تسمیس کھا تیں کہ ہم طف کے بدلے چھال ندخر يديں گے اگر چرقريب كارشتر دار جو، اور الله كى گوادى ندچھيا كي المراكر الماكري أو المرور كنام كارون ش الله الماددة: ١٠٠١)

قرض كے لين دين ميں رہنمائي ديے ہوئے كہا گيا:

"بَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوٓا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلِّي اَجَلِ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلَيكُتُبُ بَيِّنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدُلِ وَلَايَابَ كَاتِبٌ أَنْ يُكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَ لَيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَشِّ اللَّهُ رَبَّهِ وَلَا يَتْخَسُ مِنْهُ شَيًّا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِينُعُ أَنْ يُمِلُّ هُوَ فَلَيْمُلِلُ وَلِيَّهِ بِالْعَدُلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رَّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمُ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَأْتَان مِمَّنْ تَرْضَوُنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَنْ تَضِلُّ اِحْدَيٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَيٰهُمَا الْلُخْرَى زَلا يَابُ الشُّهَ لَدَاءُ إِذَا مَا ذُعُوا وَلا تَسْنَمُوٓا أَنْ تَكُنُّوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا الِّي أَجَلِهِ ذَلِكُمُ الْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَاقْوَمُ لِلشَّهَامَةِ وَادُنِّي الَّا تَرْمَابُوًّا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجرَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيْرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكُتُبُوْهَا وَاشْهِلُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرَ كَاتِبٌ وَلا شَهِيْدٌ وَ إِرْ تَفْعَلُوا فَإِنَّه فُسُونٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ٥٠.

"اے ایمان والوا جبتم آپس میں ایک مت کے لیے قرض کالین دین کروتو اسے تمہارے ورمیان نیکی کے ساتھ لکھنے والالکھ وے اللہ نے کا تب کوعلم دیا تو وہ لکھنے ہے ا تکار نہ کرے اور لکھ وے، اور جس برحق آتا ہے وہ اپنے رب اللہ کے خوف کے ساتھ لکھتا جائے اور کوئی کی نہ کرے، اور جمل پر چن آتا ہواگروہ بے وقوف یا کمزور ہو یا لکھانہ سکے تو اس کا ول اِنصاف کے کھوائے ، اور اردول میں سے دو گواہ بورے کراوادرا گرمردن بول او ایک مرداوردو کورشی ان میں ہے جن کی گواہی م پند کردونتا کدایک تورت بعول جائے تو دومری أے یادوال نے ،اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو ده الكارنه كرين، قرض چهونا جو يا بزااس كى ميعاد تك لكه كردكانو، پرالله كيز ديك زياده پينديده، شهادت قائم رکھنے والی اوراس بات سے قریب ہے کہ م شک ش ندیر و مگر یہ کہ جب تجارت وست برست نفتزي بوتواسے نہ لکھنے میں کوئی برائی نہیں ،اور جب خرید وقر وخت کروتو گواہ کرلواور نہ کی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے نہ گواہ کو اور نہ ہی وہ کسی تکلیف دیں، اور اگرتم نے ایسا کیا تو تم فاس قرر پاؤگے، اللہ سے ڈرووہ جہیں عما تاہے۔اللہ سب چیز دل کوجانے والا ہے۔'' (سورۃ البقرۃ: ۱۸۲۰) بائبل نے کسی بھی جرم کے ثبوت کے لیے بیٹر طور تھی ہے کہ کم از کم دو گواہ ہوں۔

One witness shall not rise up against a man for any iniquity, or for any sin, in any sin that he sinneth, at the mouth of two witnesses, or at the mouth of three witnesses, shall the matter be established."

Deuteronomy, 19/15)

''کی شخص کے خلاف اُسکی کسی بدکاری یا گناہ کے بارے میں جوائی سے سرز د ہوا یک ہی گوا، بس نہیں بلکہ دویا تین گواہوں کے کہنے ہے بات بلکی تجی جائے۔'' (استفارہ)،(۱۵)

## (۱۸) عورتوں کی گواھی۔

(۲) اسلام، بائبل، عقل اور بورپ وامریکہ کے بھیا تک انجام کا نقاضا یہ ہے کہ عورتیں گھی<sup>لی</sup> معاملات دیکھیں اور بچول کی تعلیم و تربیت پہوھیان ویں جبکہ مرد بیرونی حالات سے نبر<sup>و آن</sup> رہیں۔اس طرح عورتیں مالی معاملات اوران کی بیچید گیول سےاس طرح واقف نہیں ہو گئی آ<sup>ن</sup> خالمائک کم عمر کور کا کربزرگول کی بے بخزتی کی گئے ہے۔ کیونکہ آسباب معقول ہیں۔ (۲) دکا کا کہنا ہے 90 رفیصد خوا تمین جب گواہی دینے آتی ہیں تو یا تو رونا شروع کر دیتی ہیں یا الرافول بجنے گئتی ہیں یا کوسنا شروع کر دیتی ہیں اور مخالف وکیل کی جرح کی تاب ندلا کر ہے تکی انجی کرتی ہیں۔ (شرح صبح مسلم از علامہ سعیدی: ۱۸۹۱) اس طرح خوا تین الجھے ہوئے مقالت کہ سلح اسان کی سال میں الحواسمی میں۔

تقدمات كوسلجهاني كى بجائے اور الجھاسكتى ہيں۔

(۴) گوائی دینا کوئی انعام لیمانہیں ہے، ملزم اوراس کے دشتہ داروں کی طرف سے تخت خطرات استے ہیں۔ ای لیے اسلام بیرچا ہتا ہے کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ خودکو دوسر وں کی نظروں سے پاکر دھیں، البتہ! جہاں ان کی گوائی کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے جیسے عورتوں کے معاملات یا شادین کے دفت دوسر دگواہوں کی غیر موجودگی، دہاں ان سے مددلی جا سحق ہوارس۔
(۵) بعض معاملات میں اسلام دوعورتوں کی گوائی کو ایک مرد دی گوائی کے برابرتشلیم کرتا ہمیں کہ دوبر کی آیت میں مذکور ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ مردوں کے بالمقابل عورتوں ہمیں جو شاکہ دوبر کی آئیت میں مذکور ہے، اس کی وجہ بیہ ہمیہ کہ انصاف پیند تختی کا عضر کم ہوتا ہمی جو شاک کوئی ہمی اپنا کام نکال لیتا ہے کہ مردوں کے سامطور پر عورتوں کے سامنے دوآ نسو بہاکرکوئی بھی اپنا کام نکال لیتا ہے کہ مردوں کے سامطور پر عورتوں کے سامنے دوآ نسو بہاکرکوئی بھی اپنا کام نکال لیتا ہے گئی کرنا آسان نہیں ہوتا۔

مالی معاملات اور عداوت کے امور پیس گواہی ویٹا کوئی آسان ہات تہیں ہے۔
جس کے خلاف کورٹ سے فیصلہ آتا ہے اس کی جانب سے کئی طرح کے خطرات ہوئے
ہیں، خاص کراس زمانہ بین 'انقائی آبروریزئ 'کے حادثات کا تناسب کائی ہڑھ گیاہہ
کوئی یہ کہرسکتا ہے کہ مردوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے، بہتوں کی جان بھی ای لیے پئی
گئی ہے تو ان کی سلامتی کے لیے ان کی گواہی بھی بند کردی جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ
مردوں کی گواہی کا سلسلہ بند کرنے کا مطلب ہے عدالتوں کو بند کر نااور ملک کو بے سمارا 'مچوان 
جس نے سل انسانی نتاہی کی جانب یہو نچ جائے گی۔ ای لیے شہادت و گواہی کا سلسلہ بندس کیا جاسکتا ہے اور رہا نقصان یہو نچ جائے گی۔ ای لیے شطرہ مردوں کی بہنست مورتوں کو نتیس کیا جاسکتا ہے اور رہا نقصان یہو نچ انے کا سوال تو یہ خطرہ مردوں کی بہنست مورتوں کو نتیس کیا جاسکتا ہے اور رہا نقصان یہو نچ انے کا سوال تو یہ خطرہ مردوں کی بہنست مورتوں کو نتیس کیا جاسکتا ہے اور رہا نقصان یہو نچ ان کے موالے تھی ان کی گواہی آدھی کردی جائے تحریراتی امور بیس تورتیں خود کودورر کھیں یا بھر مالی معاملات بیسان کی گواہی آدھی کردی جائے کہ جو جسم والات بیسان کی گواہی آدھی کردی جائے کہ جو جسم والات بیسان کی گواہی آدھی کردی جائے کے دیسے دومرد نہلیں تو آئیس موروں کی دورور موروں کی کردی جائے کہ دورور دینائی امور بیس تورتیں خود کودور دوگورت کی کرفساب گواہ مانے جائیں گے۔

تلاش كے باوجود جميں بائبل ميں كورتوں كو گواہ بنانے سے متعلق كوئى واضح محم نيں ملاء البتہ گواہوں كے ليے جو خميري (Pronouns) استعمال كى كئيں وہ ذكركى بيں۔ بلك

بائبل كى ايك آيت سے يخفيف اشاره ملتا بكر ورتول كوكواه ندينايا جائے:

Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak; but [they are commanded] to be under obedience, as also saith the law. And if they will learn any thing, let them ask their husbands at home, for it is a shame for women to speak in the church."

(1Corinthians, 14/34-35)

"عورتیں کلیسا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا تھم نہیں بلکہ تالع رہی جیسا توریت میں بھی لکھا ہے: اور اگر بھی بیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپ شوہروں سے پہلیس کیونکہ مورت کا کلیسا کے مجمع میں بولناشرم کی بات ہے:" (کرنتیوں اول:۲۵۲۳/۱۳۳۱)

(۱۹) کیا مرد و عورت برابر هیں؟؟

سیاس زمانے کا ایک بڑا اور اہم مسئلہ ہے۔ شاید دنیا کے اکثر لوگ ہی کہیں گے کہ اس موال کی ضرورت بی نہیں ہے، کچھ کے نزدیک اس کی وجہ سے کہ ہاں دونوں براہم ہیں

و کے زویک سب یہ ہے کہ جب دو چیزیں ہرطرح کیساں نہ ہوں تو ان میں موازنہ (Comparison) مکن بی نبیں ہے، تو موازنہ کی بات بے مطلب مانی جائے گ۔

آدم وحواكی اولاد ہونے كى حشيت سے اسلام نے مردوعورت دونوں كوايك سا عامديا ہے، البية! جسمانی اور دہنی فرق کی وجہ ہے بعض مقامات پیورتوں کو فضیلت بخشی تو بن معاملات میں مردوں کو۔ جیسے رسول اللہ ﷺ نے ارشادفر مایا کہ مال کے قدموں تلے ب ہاور باپ جنت کا دروازہ ہے، ای طرح کس کی خدمت کرنی جائے؟؟ اس موال ع بواب میں پہلے تین مرتبہ مال (عورت) کانام لیااور چوتھی مرتبہ یو چھنے پر ہاپ (مرد) اذكركيا۔ يوں بى كہا گيا كہ جب كوئى باپ اپنے گھر ميں كوئى سامان لائے تو بچوں ميں تقیم کے وقت پہلےاڑ کیوں کودے اور پھر اخیر میں لڑکوں کو کیونکہ لڑکیوں کا دل زیادہ خرم اور بذباتی ہوتا ہے۔البتہ بعض معاملات میں مردوں کوفضیلت بخشی جس کے تمایاں اسباب یں۔اوربعض میں دونوں کو برابرمقام دیا جیے مردکو گھرے باہر نگلنے میں بیآ زادی حاصل بے کہ وہ تنہا نکل سکتا ہے اگر اس کی جان کوخطرہ نہیں ہے، ای طرح عورتیں اپنی ضرورتوں كے ليے گھر سے باہر نكل كتى ہيں بشرطيكه ماحول پُر امن ہو۔ ألبت اخوا تين كے ليے مدت ﴿ القريا مو كلوميش ) يه نكلنے كے ليے ان كے ساتھ محرم ہونے كى شرط لكا أن كئ ب، جو الطرد كرساته أيس ب،ايما كول ب؟؟ال موال كاجواب برعقل مندك ياسب، ارجن کے پاس نیس ہے شاید وہ ضرورت کی صد تک عقل مندنیس ہیں ، کھولے ہیں۔ ونیا گرگ *برون یہ نگلتے* والے جلوس کے بینروں اور پوسٹروں پیٹمایاں طور پہلکھا ہوتا ہے کہ اونش محفوظ نبیں ہیں، جب اکلوتے سپر یاور ملک امریکہ میں سالانہ لاکھوں عورتوں کو اپنی انت گنوانی پڑتی ہے تو دوسروں کا بوچھنا ہی کیا۔اس کیے اسلام جوفطرت کا پاسدار ہے ال نے خواتین کی آبروکی حفاظت کے لیے سے تھم دیا ہے کہ وہ اس قانون کی پابندی کریں۔ ای طرح اسلام کا علم یہ ہے کہ فوراق کا غیر محرم دوں سے میل جول ترام ہے، اس لاجر بھی دنیا کے سامنے ظاہر ہے، دنیا بھر میں مستورات کی آبرولوٹے میں برسال تقریبا ۱۰ر

لا کھے زائدوہ کی لوگ ہوتے ہیں جن سے خواتین کامیل جول ہوتا ہے۔اس طرح اگرم اس ایک معاملہ میں اسلامی قانون کوا پنایا جائے تو کم از کم اتن عورتوں کی عزے محفوظ رہے۔

ای طرح جہاں جہاں اسلام نے مردکواعلیٰ مقام یا عورت کوفضیلت بخش ہاں کے كى فد كھاساب ہيں جن ير توجد دينے سے آپ خودكو مديند كا مسافر بننے سے نہيں روك عيم ك\_ جيسائك محالي نے عرض كيا: يارمول الله ﷺ! ميس نے اپني مال كوكا ندھے يہ خاكر عمل ج كرايا ب، كيامين نے ان كاحق اداكرويا؟ بغيراسلام ﷺ نے ارشادفر مايا: تمهاري بيدائش كودت جو جفكاس في برداشت كيان ميس ساكيكا بهي حق ادانبيس مواب

اسلام ك قوانين كوآب اسمثال ت مجمين كما يك آدى ك ياس دويي بي، ا یک یا نچویں درجہ میں ہے جو مال باپ کے ساتھ رہتا ہے اور دوسراایم اے میں ہے جودور ہتا ے۔ باپ ہر ماہ پہلے کوہ ۵ررو یخ جبکہ دوسرے کوہ ۲۰۰۰ ررویخ دیتا ہے، تو کیا کو لُ تقلمند كے گاكہ باپ ظالم ب، دونوں كے ليے الگ الگ نظريد كفتا ب، وه دونوں يس انصاف نين كرتاب؟؟اى طرح ايك آدى في ايك وبلي ينك اور بور صور دوركوه ١٢٠٠٠ اروع يدجك ایک تیز طرار جوان کوهه ۲۵ رویتے پراپنے یہاں ملازم رکھاتو کیا کوئی ذی ہوٹی یہ کھا کہ ما لک مجیح نہیں ہے، دونوں میں انصاف نہیں کرتا ہے؟؟ ان دونوں مثالوں میں مالک دباپ دونوں انصاف پیند ہیں تگر قانون ادر حکم میں جوفر ق نظر آ رہا ہے وہ سبب میں فرق کی دجہ ہے۔ جیسے ایک مرد نے کسی کوقل کر دیا بدلہ میں اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی ، مگر اس مورت کو عدالت نے رہا کرنے کا تھم دیاجس نے اپن عزت کی تفاظت کے لیےزانی کاقل کردیا۔ ظاہر مرود مورت دونوں قاتل ہیں اور دونوں کی سزاایک ہونی جائے گر چونکہ اسباب جداجدا ہیں ای لیے دونوں کا علم الگ الگ سنایا گیا جو بالکل تھے ہے۔ اس کواس مثال ے بھی جھنے کہ حکومت ہند کے ماتحت تعلیمی، سیاحتی، برقی، زراعتی،عدالتی، دفاعی، ریلوے وغیرہ کئی ایک عکمہ جات ہیں۔ مگر صرف تعلیمی اور وہ بھی صرف اسکول و کالیجز وغیرہ کے عملہ کو اور فوجی جوانوں <del>گ</del>و سالانة تقريبا ٩٠ ردنوں تک كى رخصت كا فائدہ ملتا ہے جبكد ديگر محكد كے ملاز مين كوكم و بش ايك

ا الله المعطیلات نصیب نبیس ہوتی ہیں، کیااے نا انصافی کا نام دیا جائے گا ہے؟ نبیس، مرابعی کا نام دیا جائے گا ہے؟ نبیس، مرابعیس، بلکدوجوہ واسباب کے اختلاف کی وجہ سے قانون جدا جدا ہے اور بس۔

اکوآف انڈیا، بورٹ بلیئر، اُنڈ مان کھوبار (ہند) کی خبر کے مطابق نعر و مساوات کا سریم لیڈرامر یکہ بھی جنسی تفریق کے مسائل ہے جھو جھ رہا ہے:

"The two real issues faced by women are poor perception of capabilities and wage gap-studies show that in the US, women still

earn only 77 per cent of what men do for the same job."

(The Echo of India, Port Blair, A&N, India, March 21. 2014, Page No. 6)

"فواتين كوان كى قابليت كتيس اعتادكى كى اوراجرتى اخياز ان دوبز مسائل كاسامنا

- مطالعت بيات سائے آئى ہے كہ آئ بھى امريكہ ميں خواتين كوايك ہى طرح ك

امریکہ وایورپ کے ذریعے تقریبا دوصدی سے مساوات کا نعرہ بہت شدت سے بلند
کیا جارہ ہا ہے اور ہرابری کے اپ فرضی مفہوم کو دنیا میں عام کرنے کے لیے امریکی انتظامیہ
نے بات لات ہرطرح کی پالیسی کو اپنایا ہے گرکیا کہنے خودای کا داشن داغدار ہے، ہم امید
کرتے ہیں کہ امریکی حکمرال وعوام پہلے اپ واشن کے گہرے داغ کو دھو کیں گے پھر
دومول ہے کہیں گے کہ آپ کے بدن پہلے گھی پیٹی ہے۔ اس بات کو ہر تقلند ہجھتا ہا دو عقل کا
میقاعدہ ہے کہ اجرت حب محت و منفعت بینی مالک کوجس سے جتنا فائدہ فے گا اس کی تخواہ
ساماب کی بنیا دیہ جننا کام مرد کر سکتا ہے، اکثر عور تیں نہیں کر سکتی ہیں۔ اور جب معاملہ
الماہ تو آپ لاکھ قانون بنا کیں بختی کریں اور بات لات کی پالیسی اپنا کی لوگوں کو باز نہیں
دکھنے ہیں۔ یہ فطرت انسانی ہے کہ جہال حساب و کتاب اور جوڈ گھٹا وَ اس کی جمایت ہیں ہو
داسے ضرورات یا رکرے گا بالحضوص جب فطرت و عقل بھی اس کی جمایت میں ہو

کیا امریکہ و بورپ اور ہندو چین میں عام آ دی اور ارباب مملکت کے لیے ہر قانون ایک سا ہے؟؟ کیا وہاں کی پولیس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جرم ثابت ہونے سے پہلِ نفتیش کے نام پہ جس طرح عام آ دی کوراتوں رات اس کے گھرے اٹھا کرجیل کی کال ١٥٨ با على اوروورجديد كا قاظرين

کوٹھری میں بند کردیا جاتا ہے، ٹھیک ای طرح وہاں کے ممبران پارلیمنٹ، گورز زاور صدور و وز رائے اعظم کو چھکڑی پہنا کرعدالت میں پیش کرسکے؟ جنہیں، کیوں؟ ظاہری بات ہے کداگرار باب اقتدار کے معاملہ میں اس طرح کا قانون پاس کرویا جائے تو ملک ہمیشہ فانہ جنگی کاشکار رہے گا اور امن بھی نہیں رہے گا۔ مساوات پیمز پیر تفصیل باب ہفتم '' بچوں کی د کھے رکھے کون کرئے' کے خمن میں ملاحظہ فرمائیں۔

## (۲۰)هم جنسی

اگرشادی کے مقاصد پنجور کریں تو سب سے پڑا مقصد جو ہر کس ونا کس اور جائل ووائد کی عقل ہیں آتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے جذبات سی حائز کے بیش رہ کرتو الدو تناسل کے زراید ان اور کی فرائل کا ذریعہ بنیں۔اس کا مطلب بیہ کہ شادی کی وہی صورت فطرت کے مطابق اور سی حرف ای وقت ممکن ہے جب سی دنیا کی فضا انسانی تسلسل سے آبادر ہے۔اور بیصرف ای وقت ممکن ہے جب شادی جنس مخالف سے ہو۔ جس طرح دونوں شبت یا دونوں شبقی تا روں کو ملانے سے بجلی پیدائیں ہوتی ہے ای طرح ہم جنسی سے پھل کی پیداوار تا ممکن ہے۔ چنانچ آپ شونڈی عقل سے تبائی میں سوچیں تو آپ اس بات کو مانے بغیر نہیں رہ سیس کے کہ ہم جنسی فطرت سے بعاوت ہے جس محال انسانی کی تبائی کے سوائے گئیں گئے کہ ہم جنسی فطرت سے بعاوت ہے جس کا انجام نسل انسانی کی تبائی کے سوائے گوانیا لیس تو دنیا کو تتم ہونے ہیں کتنے سال گئیں گے؟؟ کیا ء جواز لی جائے اور بھی لوگ ایسان نظر آئے گا؟؟؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علم کے مطابق کی فریر صوب ال بعداس وحرتی پہوئی انسان نظر آئے گا؟؟؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علم کے مطابق کی میں مذہب یا مہذب ساج نے اسے درست نہیں مانا ہے۔ فی الحال ہمارے موضوع کا تعلق ہا گل، جس میں موزور ورثیں قلم بند کرتے ہیں۔ اسلام اور دور ور دیں قلم بند کرتے ہیں۔

الله جل شانة وم لوط كى حالت كوبيان كرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:
"وَلُوطُ اإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَاتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحْدِ مِنَ الْعَلَمِيْنَ ٥ إِنْكُمْ لَتَأْتُونَ الْفِحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحْدِ مِنَ الْعَلَمِيْنَ ٥ إِنْكُمْ لَتَأْتُونَ الرّجَالَ شَهُوةً مِنْ ذُونِ النّسَاءِ بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ٥".
"أورياد كرولوط كو جب اس نے اپن توم سے كہاتم الى برائى كرتے ہو جے ونيا بيس تم سے بہلے كى نے نہيں كيا بتم عوراتوں كو چھوڑ كرم دوں سے اپن خوابش پورى كرتے ہو، بلك تم ط

(سورة الأعراف: ٨١٨٠)

ےآگے بڑھنے والے لوگ ہو۔"

ان کا پیرم اللہ جل شانہ کے نزدیک اننا تنظیم تھا کہ بےقصوروں کو وہاں سے نکا کراس بستی ہے فورانی مخلوق ملاککہ کے ذریعہ پھروں کی بارش کی گئی اور پھراس بستی کو فرشتوں نے اوپراٹھا کرزیمن پیرٹنے دیا۔

زشتوں نے اوپراٹھا کرزیمن پیرٹنے دیا۔

(سعورۃ ھودہ ۱۸۳۸۰)

جيما كرقرآن في بيان كيا كرقوم لوط سے پہلے بھى بھى سى قوم فى يەھنادىل جست نومى كى قوم فى يەھنادىل حركت نيسى كى اور يەن قىلى ئىلىدىل ئىلىدىلىدىل ئىلىدىل ئىلىدى

" جيتم قوم لوط ساكام كرتے و مجھوتو قاعل ومفعول دونوں كولل كردو-" (سسن ابن ملجة: باب

من عمل قوم اوط، سنن أبي داؤد: باب فيمن عمل قوم اوط، مسند أحمد بن حتبل: عن ابن عباس)

اسلام كاطرح بائل في الطرت بناوت كورام قرارديا ب

"Thou shalt not lie with mankind, as with womankind, it is abomination." (Leviticus, 18/22)

"قوم دے ماتھ مجت نہ کرنا جے تورت سے کرتا ہے۔ پنہایت مکر وہ کام ہے:" (احبار ۲۲/۱۸) ای طرح کتاب اِستشامیں کہا گہا:

"There shall be no whore of the daughters of Israel, nor a sodomite of the sons of Israel." (Deuteronomy, 23/17)

"اسرائیل لا کیوں میں کوئی فاحشہ نہ ہواور نہ اسرائیل لاکوں میں ہے کوئی اُوطی ہونے" (استن: ۱۱۲۳۱) بائیل میں ہم جنس پرستوں کوخداکی باوشاہ ی کے لیے نا اہل قرار دیا گیا:

"Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral nor idolaters nor adulterers nor male prostitutes nor homosexual offenders; nor thieves nor the greedy nor drunkards nor slanderers nor swindlers will inherit the kingdom of God."

(100rinthians. 6/9-10, NIV, IBS, New Jersey, America © 1973, 1978, 1984)

"کیاتم نہیں جانتے کہ بدکارخُد اوندگی باوشائی کے وارث نہ ہوئے ؟ فریب نہ کھاؤ۔ نہ حرام کار
خُد اوندگی باوشائی کے وارث ہوئے نہ نہت پرست نہ زنا کار نہ عیاش نے نہ کونڈ بے بازے نہ چور نہ
للہ کی نہ شرائی۔ نہ گالیاں بکنے والے نہ ظالم نے " ( کرنتیوں اول ۹/۹۔ ایکتیوں، ۱۵/۵، فسیوں، ۵/۵)
بائبل کی کتاب اُ حبار میں فطرت کے ایسے باغیوں کے لیے موت کی سز اکا اعلان

١٢٠ بائل اوردورجديد كتاظري

of a man also lie with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination, they shall surely be put to death; their blood shall be upon them."

(Leviticus, 20/13)

''اورا اگر کوئی مردے صحبت کرے جیسے قورت سے کرتے ہیں تو اُن دونوں نے نہایت مکر وہ کام کیا ۔ ہے۔ سودہ دونو ل ضرور جان سے مارے جا تیں۔ اُنکا خون اُن بی کی گردن پر ہوگا:'' (اَحبار ۱۳۱۰) ۔ قر آن (سور ہُ لِقر ہِ: ۲۲۳) اور پائبل (اَحبار: ۱۹/۱۸، ۱۹/۱۰) نے نا پاک جگہ میں (لیعنی ماہواری والی ہے) جماع سے منع فر مایا ہے۔ کیا کوئی سیجے العقل اس تورت سے مجامعت کو سیجے مانتا ہے جو ماہواری میں ہو؟؟

علاوہ ازیں بائبل نے سلاطین اول (۱۳/۱۳) اور (۱۳/۱۵) میں ان حکر انوں کی تعریف کی ہے جنہوں نے ہم جنس پرستوں کو ملک بدر کیا تھا۔ پھرسلاطین دوم: ۱۳۳۰ میں اس بادشاہ کی خوب تعریف کی گئی جس نے لوطیوں کے گھروں کو ڈھادیا۔ مزید آ گے کتاب أبیب (۱۳۷/۱۳۷) میں ہم جنس پرستوں کی فدمت کی گئی۔ ہم جنس پرستوں اور عصمت دری کرنے والوں کے خلاف بائبل کا موقف بہت مخت ہے۔ بائبل کی ساتھیں کتاب قضاۃ (۱۹/۱۹ تا ۱۹/۲۰ میں سے کرایک امرائیلی اپنی اہلیہ کے ہمراہ بی امرائیل کی ایک شاخ بلیمین کے علاقہ جعد میں ایک آدی کے گررات گذارنے کے لیے تھم گیا تو بیمین کے کچھٹر پندہم جنس پرستوں نے میز بان کوکہا کا ا مردكو بمارے حوالے كروتا كر بم اپني خوائش يورى كريں ميز بان نے كہائم كوجوكرنا باس كى بيول ے کرلوگر ہم جنی جیسی خبیث چیز کے بارے میں بات مت کرد، چنانچہ ال مردنے اپنی یول ال لوگوں کے حوالہ کردی اور وہ لوگ رات بھراس سے بدؤاتی کرتے رہے جس سے وہ مؤرث مرقل۔ جب يغربى امرائيل كولى توانبول فيتمين سے يه طالب كيا كر بحرمول كو بهار يوالے كروتا كر ج انہیں قُل کریں گر بیمین نے اتکار کردیا۔ جوابائی اسرائیل نے اپنی ہی ایک شاخ بیمین کے فلاف جنگ کے لیے جارلا کھ جوانوں کوجع کیا اور جنگ چھٹردی۔ پہلے دن بن امرائیل کے ٢٢٢ ہزاراده دوس دن ۱۸ بزادم د مارے کے مگر پھر بھی انہوں نے جنگ موقوف ندکی بلکہ تیسرے دن جی جان لگا کر جنگ کی اور ۲۵م بزارے زائونیمینوں کونٹل کردیااور پھر ممرسنے بعددوبارہ بنیمین کے شہرچ نوٹ بڑے اور جتنے ان کے ہاتھ لگے انہوں نے سب کوشہرول اور چو یا یول سمیت جلادیا۔

الحاصل! ہم جنسی عقل صحیح، طبع سلیم، فطرت انسانی اور خدائی قانون سب کے ظاف ہے اورالیوں کے لیے موت کی سزا کا مطالبہ حق بجانب ہے۔ بورب وامریکہ کے عكراں اگر بائبل كى تعليمات كولائق اعتنائبيں تجھتے ہيں تو انہيں كوئى حق نہيں پہنچتا ہے كہ وہ بائل پر ہاتھ رکھ کرا بے عہدوں کا حلف لیں اوراس کے تقدس کی جھوٹی فشمیں کھا تیں۔ ہم ایک سوال ان تمام لوگوں ہے کرتے ہیں جو ہم جنسی کو اس دلیل سے پیچے تھہراتے میں کہاب نیاز مانہ ہے، آزاد کی کا دور دورہ ہے۔اگر دونوں کواعتر اغن نہیں ہےتو تانون اور کورٹ کو كيات بنيجاب كدوه احفاط كبير؟؟ بم جنسي كوجرم كردان والاقانون مو يجاس سال يراناب، اب بھی ای قانون کو پکڑے رہنا ہے دقونی اور پسماندگی ہے۔ اگر آئندہ سل ای دلیل کو بنیاد بنا کر کے کہ ہمارے چھلوں نے جانوروں ہے جنی تعلق کو ترام قرار دیا تھاوہ اس زمانے کے حساب عقاءاب اس كوغلط كبنا ملك وقوم كو يتي كى طرف وحكيلنا موكا ما" Country could not go back to 1860" (ملك ١٨٦٠ء كي طرف والين نبين جاسكتا) جيسي دليين وين تو کیاان کا بیکہنا اور جانوروں ہے جنتی تعلق کے حق میں قانون بنانے کا مطالبہ ورست ہوگا؟؟ الثیانی مما لک نوث کرلیں جس دن وہ ہم جنسی کو قانونی جواز دیں گے اس دن سے بچاس سال کے اندرانہیں جانوروں سے خفیہ دوی کو بھی جائز کہنا پڑے گا، اگر ہماری بات پریفین نہ ہوتو Zoophilia سے متعلق بعض مغربی ملکول اور چند امریکی ریاستول کے قوانین کوغور سے پڑھیں۔ای طرح چوروں کا گروہ چوری کے متعلق قانون کے بارے میں کے کہ Countary could not go back to 1800 تو كياس كادليل مان ل جائ كري

دنیا بھر کے قانون میں سوٹیلی بہن سے شادی اور جسمانی رشتہ کو حرام کہا اور لکھا جاتا ہے، اگر آئندہ چیس سال بعد کوئی ہے سوال کرے کہ پہلے تو شادی وغیرہ کا رجسٹریشن بوتا تھا تو ہر کسی کے باپ کے بارے میں سیجے معلومات ہوتی تھی، مگر اب تو آپسی رضامندی سے بغیر کسی رشتہ کے تعلق بنا نا عام می بات ہے تو پھر کسی کے بارے میں حتمی بات نہیں کہی جاسکتی ہے، کیا پیتہ جس کو اس نے سوٹیلی بہن کہا ہے وہ اس کی سوٹیلی بہن ہے بھی یا نہیں، اس پر بیدالزام جھوٹا ہے، اس قانون کا غلط استعال ہور ہا ہے۔ لبذا وقت کا تقاضا ہے کہ پرانے قانون کو بیچھے ڈھکیلنے والا سمجھ کرختم کردیا جائے اور سوتیلی بہن کی شادی کو بھی جائے قرار دیا جائے۔ بورپ کے حالات کہتے ہیں کہ آئندہ کچھ سالوں بعد اس طرح کے مطالبات سامنے آئیں گے۔ آئر لینڈ میں ایک ایسا ہی جوڑا پایا گیا ہے جس میں مرد کی مطالبات سامنے آئیں گے۔ آئر لینڈ میں ایک ایسا ہی جوڑا پایا گیا ہے جس میں مرد کی مجو بدا دراس کے بیچ کی ماں اس کی سوتیلی بہن ہے۔ اس جوڑے کا کہنا ہے کہ انہوں نے پچھے خطوانہیں کیا۔ تو کیا بورپ وامریکہ اس قانون کو بھی ختم کردیں گے؟؟؟

raww brisbanetimes com au/world/young-couple-discover-they-are-brother-and-sister-20100531-wp4e html)

اس خبیث عمل سے ایڈز کی بیماری پیدا ہوتی اور پھیلتی ہے۔ برطانوی اُخبار ڈیلی میل فی میل میں میڈو میں میڈر شائع کی کہ برطانیہ میں ایک لا کھے زیادہ لوگ ایڈز سے متاثر میں ۔ اس خبر کی ذیلی سرخیوں میں سیسرخی ہمارے عنوان کے مطابق ہے:

"I in 20 'men who have had sex with men are believed to have the virus."

(www.dailymail.couk/health/article-2240208/kecord-number-people-UK-HIV-virus-quarterknow-infected.html)(http://en.wikipedia.org/wiki/HIV\_and\_men\_who\_have\_sex\_with\_men)

" مانا جاتا ہے کہ ہر ہیں میں سے ایک ہم جنس پرست کے اندرائے آئی دی دائری موجود ہے۔" اورلندن کی حالت تو اور بھی بدتر ہے:

"The figure soars to nearly one in 12 in London."

(www.dailymail.co.uk/health/article-2240208/Record-number-people-UK-HIV-virus-quarter-know-infected.html) (www.independent.co.uk/news/uk/politics/world-aids-dsy-25000-people-in-the-uk-dont-know-they-have-hiv-8373487.html)

''لندن میں یہ تعداد بہت زیدہ ہے، ہڑا ارمیں ہے ایک ہم جنس پرست مردایج آئی دی متاثر ہے۔'' ہم جنس پرستول میں ایڈز کا دائز کی پائے جانے کا خطرہ سب سے زیادہ ہے:

"At risk groups include gay and bisexual men and african communities."

(www.dailymail.co.uk/health/article-2240208/Record-number-people-UK-HIV-virus-quarter-inew-infected.html)

(http://www.cdc.gov/hiv/risk/transgender/)

"ان کی آن دی کے خطروں پر ہے والوں میں ہم جنس ، نیجو ے اور افریقی لوگ زیادہ ہیں۔" ایڈرز کا دائر س ان آئی آئی دی جنسی آ دارگ سے پیدا ہوا اور اس سے پھیلتا بھی ہے:

"HIV is found in the body fluids of an infected person, and about 95% of people are infected through sexual contact."

ا کے آئی وی متا ر فضوں کے خون میں پایا جاتا ہے اور تقریبا ۹۵ ر قصد لوگوں میں بنسی ملاپ

كے ذريعه يعيلا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ جنسی آوار گی وہ زہر ہے جھے اختیار کر کے انسان موت کا مسافر بن جا تا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ بیز ہر کچھ مدت میں اثر کرتا ہے، یکبار گی اثر نہیں وکھا تا ہے۔ اور اس کا اقر ار ہندوستان کے تحکمہ جعت کو بھی ہے کہ ہم جنس پرست ایڈز کے نشانہ پہوتے ہیں۔ انگریز کی روز نامہ' وی ہندو'' کی پینجر پڑھیں:

\*New Delhi. The Health and Family Welfare Ministry has expressed concern over the Supreme Court order that gay sex is illegal, saying the ruling will prevent vulnerable comminutes from accessing health

facilities for fear of discrimination and stigma."

(The Hindu, Chennai, India, Dec 13, 2013, Page No. 14)

''نی دلی بسخت وخاندانی فلاح دبیمود کی وزارت نے سپریم کورٹ کے ذریعی ہم جنسی کو بحر ماند ممل قرار دینے پہاپنے تخفظات کا اظہار کیا ہے، متعلقہ وزارت کا کبنا ہے کہ یہ فیصلہ (ایڈر کے) خطرے کی زوپ رہنے والے طبقہ (ہم جنس پرستوں) کو بدنا می اور امتیاز وتفریق کے خوف سے صحت کے متعلقہ مراعات ہے دور رہنے یہ مجبور کرے گا۔'

کتنی مصحکہ خیز ہے ہے دلیل بھی ،اس طرح کی باتیں اول یا دوم درجہ کا طالب علم بی
کرسکتا ہے ۔ محکمہ صحت کی اس دلیل کوسا منے رکھ کرکل کوئی ہے بھی کہ سکتا ہے کہ چوری وڈکیٹی
اُکٹرول کرنے کا ایک طریقتہ ہے بھی بوسکتا ہے کہ چوری اور ڈیٹی کو قانونی حیثیت دیدی
جانے ،تو چوراور ڈاکو ہے دھڑک دن کے اجالے میں سیکام کریں گے اور بہم ان کو انجھی طرح
بیان لیس کے اور انہیں پرانے معاملات میں پکڑ کر سز اولوادیں گے۔ یا پھر ہے بھی آئیڈیاوے
مکتا ہے کہ چوری وڈکیتی کو قانونی شکل دینے سے چوراور ڈاکو ہے نقاب ہو کر گھو منے نظر
مکتا ہے کہ چوری وڈکیتی کو قانونی شکل دینے سے چوراور ڈاکو ہے نقاب ہو کر گھو منے نظر
مکتا ہے کہ چوری وڈکیتی کو قانونی شکل دینے سے چوراور ڈاکو ہے نقاب ہو کر گھو منے نظر
مکتا ہے کہ چوری وڈکیتی کو قانونی شکل دینے سے گوراور ڈاکو ہے نقاب ہو کر گھو منے نظر
مکتا ہے کہ جوری وڈکیتی کو قانونی شکل دینے سے گوراور ڈاکو ہے نقاب ہو کر گھو منے نظر

عزیز بھائیو!اک طرح کرنے سے بیاری بڑھے گی، چور بڑھیں گے،معاملہ کم نہیں اوگا۔ ذرا ہوٹی وخرد سے بھی کام کیجئے۔ ڈالرو پونڈ کی جھنکار سے مدہوش ہونے سے قبل سے بھی موجیس کہ ملک وقوم اس سے برباد ہوں گے، نہ کہ آباد۔ جس آگ کی بھٹی کو آپ ہوا دے سے بیں اس میں آپ کی نسل کا آشیانہ بھی جمل سکتا ہے۔ ١٩٢٨ بائل اوردورجديد كتاظرير

ہم جنسی کو قانونی سرفیفیک ویے والوں کے قائد ملک امریکہ کے متعلق اس جوزی U.S. Bureau of Justice "دية والى راورك كو يراهين، ويكيية ياني Statistics "کواے ساکھاہے:

191% of rape victims are female and 9% are male, and 99% of arrestees for rape are male."

www.en.wikipedia.org/wiki/Rape in the United States)(www.bjs.gov/content/pub/pdf/SOO.PDF) http://www.mincava.umn.cdu/documents/sexoff/sexoff.pdf)

Intp.//www.ncdsv.org/images/Care\_SA-Victimization-and-Perpetration-Fact-Sheet.pdf)

http://www.care.uci.edu/files/CALCASA\_Stat\_2008.pdf)

'' آبروریزی کے شکارلوگوں میں ۹۱ رفیصدخوا تین جبکہ ۹ رفیصدم والڑکے ہیں،عصمت دری كالزام ين كرفار مون والول ين ٩٩ رفيصدم دين"

لینی امریکہ میں ہرسال تقریبا اٹھارہ میں ہزار مرداور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی كى ريورث درج بوتى إيا كول بوتا إوه آب في بخولى بحداليا بوكا- بلدار بم

www.democraticu.nderground.com/discuss/dubcurd.php?az-vicw\_all&address-389x6131770)

اویب سائٹ پرایک سکنڈ کے لیے بھی اعتبار کریں تو ماننا پڑے گا کہ امریکہ پس ہرسال ایک لا کھ چالیس (۲۰۰۰۰) مردا بچوں کی آبروریزی ہوتی ہے۔

ہم جنسی فطرت سے بغاوت ہے،ای لیے بائبل اور قرآن دونوں نے اس جانور کے قبل محم دیا ہے جس سے کی تانہجارانسان نے صحبت کر لی ،ای طرح فاعل ومفعول لوطیوں کی سزائے موت کا تھم دیا تا کہ بیرمعاشرہ ہے مٹ جائیں تو لوگ جلداس معاملہ کو بھول جائیں اور كسى كاذنهن البطرف متوجه نه بهو \_ اگر ايك دوفر د كاذبهن اس طرف جاتا بھى بوگا تو سخت سزا ك خوف سے بي خيال دماغ ميں زيادہ در مخبر تانبيس ہوگا مگر قانوني جوازنے اس كے بارے میں بے خطر سوچنے کا موقع دیدیا اور ناہجار انسان اس کے لیے زور زبردی اور اغوا ہے ہتھکنڈ ہے بھی استعال کرنے گئے۔

ہندوستانی حکومت کے تحکمہ صحت کا کہناہے کہ ہم جنسی سے ایڈز پھیلتا ہے لہذااے قانونی حیثیت دی جائے تا کدای سے متاثر مریض بے خوف علاج کے لیے اسکیس ، ورنافذا کا كنرول مشكل موجائ كالكيونك مزائح ثوف ساس ممل مين ملوث لوگ اے فاہر كرنے سے

ریز کی گے۔ یہاں ایک می بات کوغلط طریقہ سے پیش کیا جارہا ہے کیونکہ ہم جنسی کو قابل سزا ج رادانے کی صورت میں ہرسال جالیس پہل ہزار افراداس کی طرف ماکل نہیں ہوں کے مگر ے قانونی شکل دینے کی صورت میں خطرہ ہے کہ امریکہ سے چار گنا زیادہ آبادی رکھنے والے عدد ستانی ساج میں امریک کی طرح برسال جالیس بجاس بزارمردوں ابچوں کوہم جنسی حملہ کا سامنا ن اراے گا اور عملہ آ ور میں بورب وامر یکہ کے سیاح بھی شامل ہوں گے جن میں بہت سے ایکے تل ول متاثر بھی ہو سکتے ہیں ،اس سے ہر سال تقریبادی بارہ ہزارالڈز کے مریض برھیں گے۔ ذراتمين سال بيحييه جاكر ديكهين جب امريكه مين بم جنسي غير قانوني اور قابل سزا ١٩٨٣ء مين اليُرزك روك تفام كے ليے امريك نے بم جنس مردوں اور ير كووں كے فون عطيه وينے بيرتا حيات يابندي لگادي تھي، مگر ائتيس سالوں بعد٣٣٠ رحمبر١٠١٥ وكو امریکی محکمہ غذا و اُدویہ نے میاعلان کیا کہ وہ اس تجویز کی حمایت کرتی کہ جس ہم جنس ردنے چھلے ایک سال میں ہم جنسی کاعمل نہ کیا ہوائس کا خون بطور عطیہ قبول کیا جا سکتا ہے: "The Food and Drug Administration said Tuesday it favors replacing the blanket ban with a new policy barring donations from men who have had manonman sex in the previous 12 months. The new policy would put the US in line with other countries including Australia. Japan and the UK."

(www.dailymusi.co.uk/news/article-2885339/US-moves-dropping-lifetime-ban-gay-blood attimation of http://limesofindia.indiatimes.com/world/us/US-movesteendbanerblooddonations/ygsymen/articlesh 5623290 (http://www.advocate.com/news/dailynews/2011/09/09/kerryenduksgayblooddonort-antippingods/www.theguardian.com/commentisfree/2012/jun/14/gay-blood-ban-lives-risk)

"تغذيرواُ دوبدانظاميد نے منگل کوکہا کہ وہ ملس یابندی کی جگداس یالیسی کی صابت کرتے ہیں كرجس مردنے يحطے بارہ مہينوں ميں ہم جنسي كاعمل كيا ہوأے عطيد دينے روكا جائے۔ يني باليسى أمريكه كوآسر يليا، حايان اور برطانيه جيسے ثما لك كي صف ميں لا كھڑا كرے گي۔'' ٹائمنرآف اِنڈیا کہ مطابق ہم جنسوں کا ماننا ہے کہ بینیا قانون پرالی شراب نئی ہوتل کی كى بكونكدانبين خون عطيدري كے ليے باره ماه اپن خواہش سے پخاہو كا جو بہت دشوار ب\_ آلحاصل! أمريكي، جاياني، آسٹريليائي اور برطانوي حکومتوں کو بھي إحساس ہے کہ ہم جنسي اور بر المراس المراد المراد

(۲۱) چوری۔

چوری ایک نہایت فیج چیز ہے۔ برایک عظیم جرم ہے۔ اس کے ارتکاب سے ایک ئی ملک میں روزانہ مینکروں اور بزاروں گھر تباہ و برباد ہوجاتے ہیں۔ بزاروں بئے آشیانے سے محروم ہو کرمڑک پر آجاتے ہیں۔بار ہاایا بھی ہوتا ہے کہ مرقد سے متاز تھ اپنی زندگی کے حاصل کو بل جرمیں ضائع ہوتے دیچے کر اسکو کراپنی زندگی کا خاتر کرنے خود کو مجبور کردیتا ہے۔ تاریخ کا کوئی بھی معاشرہ جاہے وہ کتنا بی پیماندہ کیوں نہ رہا ہوں نے چوری کوشریفوں کاعمل نہیں گردانا ہے۔ بلکہ پیکہاجائے کہ چوری کی جتنی بھی مدمت کی جائے کم ہے۔ اسمام اور بائل نے بھی چوری کوناجائز کاموں کی فہرست میں او پر کھائے۔ پنجبراسلام الجيچوري و كيتي اور بايماني كوحرام قراردية ہوئ ارشافر مات مي "لَا نَهُبَ وَلَا إِغْلَالَ وَلَا إِسُلَالَ، (وَمَنْ يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) " ذُكِيتي، بايماني اور چوري نبيس، جو تفس بايماني كرے كا قيامت كون بايماني كى ج ك ما تصفداك ما من يش موكات (مسند الداري: ٢٥٤٦ باب في الغال اذا جآء بما غل به) اور یکی نبیس کداسلام نے چوری کوحرام قرار دیا بلکہ چوری کی مزامی تعین کی کدانسان ا وہ ہاتھ جس کا قصاص بچاس اونٹ ہے اسے چوری کی سز امیں صرف وس درہم یا اس سے ذائد مالیت کے سامان کی چوری کے عوض لا زمی طور پر کاٹ دیا جائے۔ اس سلسلے میں صدر جمہوریہ! وز راعظم کومعاف کرنے کا اختیار تو دورانہیں سفارش کرنے کا بھی تن حاصل نہیں ہے "وَالسَّارِقْ وَالسَّارِقَةُ فَاقُطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيز حَكِيْمٌ٥ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ طُلُمِهِ وأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِمْ ٥٠٠ "جوراور چورنی کے ہاتھ کاٹ ڈالو برلداس کا جوانبوں نے کیا، پیانشد کی جانب سے عبرت ب القد غلب ادر محمت والا ب- توجوائي زيادتي كے بعد توب كرے اور خود ميں اصال ح لاتے تواند اس كى توبة بول فرمائ كا، بي شك الله بخشش اوررهم والاب-" (سورة العائدة: ٢٩٠٣٨) چوری کے متعلق اسلام کے ای بخت موقف کے باعث جن مما لک میں سی قانون نا فذہبے وہاں دگر ملکوں کی برنسبت چوری کی وار وات نہیں کے برابر ہوتی ہے۔ ہاتھ کا شخ کے اسلامی قانون یہ یورپ وامریکہ کے شبہات اوران کی چنخ و یکار کا ہا\_آپائویں باب'' تعزیراتی قوانین'' کے حمن میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اسلام کے بہت سے قوانین کی طرح چوری کے احکام میں بھی بائل نے قدرے ن کے ساتھ اسلام کے موقف کی موافقت کی ہے۔ بائبل نے بھی چوری کونا جا تزقر ار اع - كتاب روح ميس ب

"Thou shalt not steal."

(Exodus, 20/15, Deuteronomy, 5/19)

(خروج: ۲۰۱۵)، إستنا: ۱۹/۵)

"توچوري شركات"

كتاب أحباريل چورى، دهوكااور جھوٹ كوترام قرار ديتے ہوئے كہا گيا: "Ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another." (Leviticus, 19/11)

"قم چوری ند کرنا آور شده قاوینا آور ندایک دوسرے ہے جھوٹ بولنان" (آمار:١١/١٩) انسان کے علاوہ کی چوری کے سلسلے میں بائل کاموقف بیہ ہے:

"If a man shall steal an ox, or a sheep, and kill it, or sell it; he shall restore five oxen for an ox, and four sheep for a sheep. If a thief be found breaking up, and be smitten that he die, there shall no blood be shed for him. If the sun be risen upon him, there shall be blood shed for him; for he should make full restitution; if he have nothing then he shall be sold for his theft. If the theft be certainly found in his hand alive, whether it be ox, or ass, or sheep; he shall restore (Exodus, 22/1-4) double 6

الرُونَ آدى يَل يا بھير بُرُ الحاورات ون كرد سيا ؟ دالي وه ايك يل كيد لے يا كا ظلادالك بھيڑ كے بدلے جار بھيڑي جرے اگر چورسيندھ مارتے ہوئے بكرا جاتے اوراس بالكماريز ع كدوه مرجاع تو أسكفون كاكونى جرخيس والرسورج فل عياتو أكفون جرموكا بھائے نقصان بجرنام یا اور اگرا سے یاس کھند ہوتو وہ چوری کے لئے بچاجائے: اگر چوری کامال النظميال جيتا ملخواه وه بيل جويا گدهايا جميرتو وه أسكاد ونامجرد اين (خردج:١٩٣١) ٣٠)

چور کی نگاہ سے دیکھیں تو بائل کا قانون آسان ہے کہ دس بیس مرجہ چوری کامیاب رہی اور بسراتبه كرائ كئة تو بھى فائده بين رے، جب كدؤ مددار ان كى نظرے ديكھيں تو اسلامي قانون یا برفیک نظراً تا ہے۔ برملک میں چوری کرنے والے کے لیے قید و بندگی سزا قانون میں موجود ب الرام بحى مرسال چورى كے حادثات لا كھوں ميں موتے ہيں۔ امر يك جعي تعليم اور ز ق إن- ١١ "

سالا ندول پندر والا کھے زائد چوری کی واردا تیں ہوتی ہیں، کیونکہ چورکومعلوم ہے کہ زیادہ سنذ بادور. ير ملے كى كد يجھاه يا بجھرال جيل جي ر بناپر ڪاجبان مفت كى رونى ملے كى اور نى وى و كھے اور كر شب مارتے سزاکٹ جائے گی، اس کے برخلاف جن ملکول میں چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائے بن و ہاں اس کا گراف بہت کم ہے کیونکہ اگر ساری زندگی کامیابی سے چوری کرتا رہااور مدتوں بعد ص فسائلہ مرتبه پکڑا گیاتو بھی دہ" مومونار کا توایک او ہارگا" محاورہ کویاد کیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔

(۲۲) انسان کی غیر قانونی تجارت کا حکم۔

قانونی غلامی کا زمانہ تو ختم ہوگیا مگر انسانی جانوں کی غیر قانونی طور پہ قریدہ فروخت (Human Trafficking) جاری ہجوائ زمانے کا ایک برا اسکاری جی اقوام تحدہ (United Nations) کی فکر کا ایک بڑا حصداس کے خاتمہ کی ترکیبیں عام اے۔ مر ہر ترکیب اور ہر تدبیر بے کار ثابت ہور ہی ہے۔ انسانی اسمگنگ یہ بہت زیادہ سر مایکارن ہودی ہاور بیکام چھوٹے بڑے ہر پیانہ پر ہورہا ہے۔اس میں پیشل انٹر نیشل مرطر نے کے بویاری شامل ہیں۔ بچوں خاص کر بچیوں اور فورتوں کی کالا بازاری بڑے وروشورے جاری ب اں کے لیے دھوکا بھٹق جمبت، بیاراور اِنگوا کا زیادہ سہارالیا جارہا ہے۔خودامر بیکہ میں سالانہ بعدد مولدلا کھ سے زائدانسانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ گرانسانی اسمگانگ پیآنسو بہانے والے حكمرال چاہتے ہیں کہاس جرم میں ملوث لوگوں کوخراش نہ پہنچے اور یوں ہی اس اذیت ناک مسلط حل كرليس جوأن كى كاميالي ميس ب براروزا ثابت مور ما ب\_اگر يورپ وامريك حكرال اين ارادے ميں مخلص ہيں تو أنہيں كيفرز ده ہاتھ كى طرح اس مرض كے مجرموں ہے ج ے نیٹنا ہوگا ورند سونے کے قلم ہے نوٹ کرلیں کہ دنیاختم ہوجائے گی گرانہیں کامیانی ہیں کے گىد ضرورت بكراس سليلے ميں اسلامي قانون سے مدولي جائے جس كى حمايت ميں بائل آن سینتان کر کھڑی نظر آئی ہاورامریکہ ویورپ کا تجزید بی کہتا ہاورامریکی حکومت کی سروے ر بورث کا بھی یہی مطالبہ ہے۔واش رہے کر قرآن وحدیث نے اس کام کوان جرموں کی فہرست میں رکھا ہے جن کی کوئی ایک خاص سر استعین نہیں کی گئی ہے، وقت اور حالات کا اس کے متعلق ج می تفاضا ہوگا سے پورا کیا جائے گا، جو بڑی سے بڑی سز ااور مجرم کے بدن پید بوارڈ ھانے تک ن پر کتی ہے۔ اور آج کے حالات کا تفاضا بھی بہی ہے کہ ایسے مجرموں کو اتنی تخت سز اوی جائے میں کر مجرموں کی دوح تک کا نیب جائے۔اللہ جل شاندار شاوفر ما تا ہے:

" مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا." "بس نَهُ مَا جان كوتصاص يازين من فساد پھيلانے كعلاده كى اور وجب مارة الا كويا

الى نے تمام انسانوں كاقل كيا-" (سورة المائدة: ٢٢)

ال آیت نے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام بڑے جرائم کے مرتکبین کے لیے خت سزاکو قانونی جواز فراہم کر دیا ہے۔ آیت مذکورہ نے ہروہ ممل جو فساداور بڑا فتنہ ہو ہے انسانی اسمگانگ اور بدعنوانی وغیرہ، ان کی روک تھام کے لیے موت تک کی سزاکا قانون بنانے اور اس کونافذکرنے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔

بائبل نے اسلام کے اس مخت موقف کی حمایت کرتے ہوئے انسان کی چوری لنے والے کے لیے قبل کی سز امقرر کی ہے:

"And he that stealeth a man, and selleth him, or if he be found in his hand, he shall surely be put to death."

(Exodus, 21/16)

"ادر جوکوئی کئی آ دی کو پڑائے خواہ وہ اُسے نے ڈالے خواہ دہ اُسکے ہاں ملے دہ قطعی مارڈ الا جائے'' (خردج:۱۶/۲۱)

ای طرح کتاب استثامیں ہے:

"If you are guilty of kidnaping Israelites & forcing them into slavety you will be put to death to remove this evil from the community."

(Deuteronomy, 24/7, Exodus, 21/16, CEV, Pub. by ABS, NY, America, 1995)

المراجاع تقوه چور مارو الا جائے - بول تو ایک برائی اے درمیان سے دفع کرنا نے "(استان ۱۲۳۰)

ہم دوسرے غریب ملکوں کی بات نہ کر کے صرف امریکہ کا تجزیبہ کریں تو یہ جیران کن چُود مکھنے کو ماتا ہے:

"As many as 2.8 million children run away each year in the U.S. Within 48 hours of hitting the streets, 1/3 of these children are lured or recruited into the underground world of prostitution & pornography."

(www.wingsofrefuge.net/the-facts.html)
(http://www.washingtontimes.com/news/2005/apr/28/20050428-095319-78954)

٠٧٠ بالراوردورجديد كاناظره اسلامي قواتين www.focuses.com/Runaways-WhyTccnsRunAway html) "امريكه بي برسال گفرے بعا كنے الله الله الله بچول ميں سے ايك تبال (زائدان لا كھ ) أَزْ مَّالِيس كَفْخ كِ اندراندر پفسل كرجنسي ويدُ يوگرافي اورجنسي تجارت كي زيرزيس وناي الصنك دے حاتے ہيں۔ جمیں اس سے کوئی مروکارنیس سے کہ ہرسال کتنے قصد امریکی بچس کوال گذ گڑھے میں ڈالا جاتا ہے، گرنفس مئلہ توانی جگہ شفق ہے کہ ہرسال لاکھوں کم عمریجے بچیل اس کالے دھندے میں زبروی دھکیلا جا تا اوران ہے جسم فروشی کی غلامی کروائی جاتی ہے۔ اور جنسی بنوں کے ذریعہ شکار ہونے والوں کی عمر کا اوسطاقو اور بھی زیادہ تعجب فیزے The average age of entry for children victimized by the sex trade industry is 12 years old." (www.wingsofrefuge.net/the-facts.html) ihttp://www.justice.gov/oig/reports/FBI/a0908/chapter4.htm) ith liwww atg. wa.gov/HumanTrafficking/SexTrafficking aspx#.U-tMGOOSxEg) intp //www.cl.gov/dcf/cwp/view.asp7a-4127&Q-492900) '' جنسی بویاریوں کے ذریعہ جن بچوں کا شکار کیا جاتا ہےان کی اوسط عمر ۱۳ رسال ہے۔ اوران بچیوں کی آئندہ زندگی کتنے سالوں کی ہوتی رہجی جان لیں: There is only a 7 year avg. life expectancy for a girl, once she is in (www.wingsofrefuge.net/the-facts.html) "غلامی ک دنیایی داخلہ کے بعدا کی کے صرف سات سال اور جسنے کی امید کی جاعتی ہے۔ ام كى تحققاتى الجنى الف لى آئى في اس كاسباب بيان كرتے موس كلا The FBI states that the average life expectancy of a child once in Prostitution is 7 years due to homicide and HIV/AIDS (Farley, 2008). Inc health problems seen in victims of trafficking are a result of several factors, malnutrition, sleep deprivation, extreme stress, and severe physical and mental abuse. Some of the health problems suffered by victims of prostitution leave lasting scars and can be devastating and life threatening. In our experience working with

victims of sex trafficking in Hawaii and California, we have seen girls suffer from severe PTSD and flashbacks that can be triggered at any moment during the day.".

implyans epinoally com/features/current-features/identifying-sex-trafficking-in-the-ed-/) Inuatez org/downloads/aw-:rust-shocking-facts pdf)

"الف لي آئي كم مطابق قل الح آئي وي ادرايْز كي وجد في فيز كي جنسي تجارت على جا کے بعد مزید صرف سات سال جینے کی امید کی جاسکتی ہے، اسکلنگ کی شکار بچوں میں غذاف قلت، كم خوالي، نناؤ، اور متعدد جسماني دونني پريشانيال ان كي صحت و تندر تي پياثر انداز هو كي اين جنی خیارت کی شکار بہت کی نجی اور خواتین ایک وائی الجھن اور تباہ کن خطرات کا سامنا کرتی ہیں۔ ہوائی اور کیلیفور نیا میں ہمارے مٹن کے دوران ہم نے پایا کہ جنسی کالابازاری کی شکار پیاں خطرنا ک جنسی بیار یوں میں مبتلا ہیں جو کسی بھی لیے ان کی زندگی کا چراغ گل کر علق ہیں۔' صدرصاحبان! ہماری نسل کی نہ ہمی کم از کم اپنی نسل کی قلر تو سیجیح، کروڑوں بچوں ا پیوں کی زندگیاں جہنم بنے سے بچا لیجیج جواسی وفت ممکن ہے جب آپ سخت قانون بنا تھیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ دو چارنسل بعدائ آگ میں آپ کی نسل کو بھی جلنا پڑے شہنشاہ ہنداور عالم پار کیے جانے والے جلال الدین اکبر کے جانشینوں کو چاہئے بیچنے یہ مجبور ہونا پڑا۔

(rr) پڑوسیوں سے تعلقات۔

سابی جانور انسان کے لیے معاشرتی اطوار اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ بالخصوص پاہیوں سے خوشگوار تعلقات اس کے حق میں از حدمفید ہیں۔ پیغیبراسلام ﷺ کی نظر میں ایک کال مسلمان ہونے کے لیے ایک بہترین اور حق بہندیا وی ہونااز حدضروری ہے۔ حضرت الوم مرود ہے۔ سے مروکی سرکہ پیغیم اسان سے نیاز شارف ال

حضرت الوہريره الله عمر وي ب كه يغيم اسلام الله في ارشادفر مايا:

لا وَاللَّهِ لَا يُوَّمِنُ الله وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ الا وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ ، قَالُوْا: وَمَنَ اللهِ لَا يُؤْمِنُ ، قَالُوْا: وَمَنَ اللهِ عَارَهُ بَوَائِقَةً.

" من خداكى اوه مسلمان نيس وتم خداكى اوه مسلمان نيس وتم خداكى اوه مسلمان نيس وصحاب في المراث و مسلمان نيس وصحاب في المراث كيانياد مول الله هي أوى محفوظ في محاب في المراث كيانياد مول الله هي الموامع المعديث ١٣٦ ما المستدرك للحكم المعديث ١٣١ م ١٧٤٩ ، ١٧٤٩ ، ١٧٤٩ جمع المجوام المعديث ١٣٦ م

الما اوردورجديد كاظريم اسلامي قواتين اورایک سجایکاملان ہونے کے لیے ضروری ہے کہاس کی بدا محالیوں سے اس کے برطری ک یروی محفوظ رہیں۔ بیحدیث عالمی اس کا بے مثال فارمولا اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اورتو اور پیمبر اسلام ﷺ اپنی دعاؤل میں برے پڑوسیوں سے بھی خدا کی نے، مانگتے اور یکی اینے اصحاب کوسکھاتے۔حضرت عقبہ بن عام رہا ہے مروی ہے کہ دمول الله على وعالى وص كرتے: "ٱللَّهُمَّ! إِنَّىٰ أَعُوذُ بِكَ مِنُ يَوْمِ السُّوءِ، وَمِنَ لَيُلَةِ السُّوءِ، وَمِنُ سَاعَةِ السُّفِ. وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ ، وَمِنْ جَارِ السُّوءِ ، فِي دَارِ الْمُقَامَةِ." ''اے اللہ! ایس تیری پناہ ما نگتا ہوں برے دن، بری رات، برے دفت، برے آ دمی اور تغبرنے

ك جكريس برے يروى سے

(المعجم الكبير للطبراني: الحديث ٢٢ ٢٧ المستدرك للحاكم: الحديث ١٩٥٦ ١٩٥٠، صحيح أبن حبان: الحديث ٢٠٣٩ ، مجمع الزوائد: الحديث ١٩٦١ ، ١٧١٧٩ ، مصنف ابن أبي شيبة: الحديث ٢٥٤٢ ، شعب الايمان للبيهقي: الحديث ٩٢٣١ )

جمیں اس بات کی خوثی ہے کہ بائبل نے بھی پڑوسیوں کے حقوق کے معاملہ میں اسلام كيمونف كى حمايت كى ب-كتاب فروج مين ب:

Thou shalt not covet thy neighbour's house, thou shalt not covet thy neighbour's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox. nor his ass, nor any thing that is thy neighbour's."

(Exodus, 20/17, Deuteronomy, 5/21)

'' تواپنے پڑوی کے گھر کالا کی نہ کرنا۔ تو اپنے پڑوی کی بیوی کالا کی نہ کرنا اور نہ اُسکے غلام اور أسكى لوندى اورأ يح يتل اورأ عكد مع كا اورندائي يروى كى كسى أور چيز كالالح كرنان (4/0:001016/14:200)

ای طرح کے نے جھی ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ انجیل متی میں ہے:

'And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God. but if thou wilt enter into life, keep the commandments. He saith unto him. Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. Honour thy father and thy mother, and, Thou shalt love thy neighbour as thyself." (Matthew. 19/16-18)

"اور دیکھواکی مخص نے پاس آگراس ہے کہا آے استاد میں کونی تیکی کروں تا کہ ہیشہ کی

الملام بالبل اوردورجديد كم تناظر ميس اسلاي قواتين زىدگىيادَن؟ ئاس نے أس سے كہاتو جھے نيكى كى بات كيوں بوچھتا ہے؟ نيك تواك بى ے لیکن اگر تو زندگی میں واقل ہونا جا ہتا ہے تو حکموں پڑل کر: اُس نے اُس ہے کہا کون ے علموں بر؟ يموع نے كماميك فون ترر زناندكر يورى ندكر جھوئى كوائى ندد ے: اين باپ کی اورایی مال کی عزت کراورای پڑوی سے اپنی ما نندمجت رکھنے" (متی:۱۷،۱۹) انگریزی اور اردو پیراگرافول میں جوفرق ہاس کوظا مرکرنے کے لیے ہم نے ان جملول کوخط کشیدہ بنادیا ہے۔ بقی تبصرہ دوسر مے مقتق یا وقت دگر کے لیے محفوظ۔ یروی کے تھریار ہارجانے سے منع کرتے ہوئے کہا گیا: "Withdraw thy foot from thy neighbour's house; lest he be weary of thee, and so hate thee." (Proverbs. 25/17) "این بمایر کے تھریار بارجانے سامنے یا وَل کوروک میاداد دوق ہوکر تھوے نفرت کر ہے:" (14/10: Util) اس چيز کورسول الله الله الله على بيان فر ماياب: "رُرُغِبًّا تَزْدَدُحُبًّا." "وقف علاكرو، محت برهے كا-" (المعجم الكبير الطبواني: الحنيث ١٤٥٥، ٤٣٩ ، ٨٤٠ النعجم الأوسط للطبراني: الحديث ١٨٢١ المستبرك: الحديث ٤٧٧ ه، مجمع الزوائد: الحديث ١٣٣٤٥ مشكل الآثار: الحديث ٢٠٠٩ مسند البزار: الحديث ٢٩٦٢) بمار كوفيحت كرتي رہے كی تلقین كرتے ہوئے كہا گیا: Thou shalt not hate thy brother in thine heart, thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him." (Leviticus, 19/17) ''تواپنے دل میں اپنے بھائی ہے بغض ندر کھنا اور اپنے جمسا یہ وضر ورڈا نفتے بھی رہنا تا کہ أل كيب سير بركناه نه لكين (14/19:121) بائبل کے اس اقتباس سے اس سوال کا جواب بھی ال گیا کہ "اگر کوئی بُر ا کام کرتا بوقتم كوكيا تكليف بي "بيزوي ع عبت كاسبق اس أدار بحى برها ما كما: "Thou shalt not avenge, nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbour as thyself. I am the (Leveticus, 19/18) LORD." "توانقام ندلینا اور ندای توم کی سل سے کیندر کھنا بلکہ اپنے بھسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا۔

للل خُد اوند بول ـ" (أحبار:١٨١٩)

ہمایہ ہے مجت کے پکھاور طریقے درج ذیل بیرا گراف میں بتائے گے:

The holiness of the offerings

"Thou shalt not see the brother's ox or his sheep go astray, and hide thyself from them, thou shalt in any case bring them again unto thy brother. And if thy brother be not nigh unto thee, or if thou know him not, then thou shalt bring it unto thine own house, and it shall be with thee until thy brother seek after it, and thou shalt restore it to him again. In like manner shalt thou do with his ass; and so shalt thou do with his raiment; and with all lost thing of thy brother's, which he hath lost, and thou hast found, shalt thou do likewise, thou mayest not hide thyself. Thou shalt not see thy brother's ass or his ox fall down by the way, and hide thyself from them, thou shalt surely help him to lift them up again."

(Deuteronomy, 22/1-4)

"قوای جائی کے بیل یا بھیٹر کو بھٹکی و کھ کراس ہے رو پوٹی نہ کرنا بلکہ تو ضروراً سکوایے بھائی کے پاس بھیٹر کو بھٹکی و کھ کراس ہے رو پوٹی نہ کرنا بلکہ تو ضروراً سکو تو اُس جانور کو ایس بہنچاد بنائہ اور وہ تیرے پاس رہ جب تک تیرا بھائی اُسکی تلاش نہ کرے۔ تب تو اُسے اُسکو وے دینائہ تو اُسے کھر لے آنا اور وہ تیرے بھائی ہے کھویا وے دینائہ تو اُسکے گدھے اور اُسکے کپڑے ہے بھی ایسا ہی کرنا نے خون جو پھی تیرے بھائی کے گھویا جائے اور تھی کو طے تو اُس ہے ایسا ہی کرنا دور و پوٹی نہ کرنائے تو اپنے بھائی کا گدھایا بیل راستہ بس گرا جواد کھی کرا ہی ہے دو پوٹی نہ کرنا بلکہ ضروراً سکے اٹھانے میں اُسکی مدد کرنائے" (اِستراہ اور اُسکے اُس ہے دور کھی کرا ہیں ہے دو پوٹی نہ کرنا بلکہ ضروراً سکے اٹھانے میں اُسکی مدد کرنائے" (اِستراہ اُسلام اُس ہے دور کھی کرا ہی ہے۔

بائبل کے اقتباسات میں جو کھیمیان کیا گیادہ سب' بھائیوں' کے لیے ہے۔البتہ دیگرمقامات پیغیروں کے ساتھ بھی انصاف کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ (ہتئنہ ۱۹/۱۲،۱۲/۱۲،۱۲) گرمقامات پیغیر مگرچیرت انگیز طور پ ہائبل میں درج ذیل دو پیرا گراف ایے بھی ہیں جن میں غیر مسیحی ، بے ایمانوں اور بدعقیدوں کی ہم نشینی اور ان سے تعلقات قائم کرنے سے واضح الفاظ میں منع کرتے ہوئے کہا گیا:

\*Be ye not unequally yoked together with unbelievers for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? or what part hath he that believeth with an infidel?

(2Corinthians 6/14-15)

''با نیمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ بخو کیونکہ راست بازی اور بے دین میں کیا میل جول؟ یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت: ؟ میچ کو بلیعال کے ساتھ کیا موافقت؟ یا ایما ندار کا با کیان سے کیا واسط؟:'' فيرقوم يكي بعي طرح ك تعلقات كوفتى يض كرت موكيا كيا:

"Lest thou make a covenant with the inhabitants of the land, and they go a whoring after their gods, and do sacrifice unto their gods, and one call thee, and thou eat of his sacrifice; And thou take of their daughters unto thy sons, and their daughters go a whoring after their gods, and make thy sons go a whoring after their gods."

(Exodus, 34/15-16, Ezra, 9/1-3)

" سوائیانہ ہو کہ آو اُس مُلک کے ہاشندوں ہے کوئی عبد ہاندھ لے اور جب دہ آئے معبودوں کی عبد ہاندھ لے اور جب دہ آئے معبودوں کے لئے قربانی کریں اور کوئی تھے کو وقوت دے آور آق اس میں زیا کار تھم میں اور آئے بیٹیاں آئے بیٹیاں آئے بیٹیاں آئے بیٹیاں آئے بیٹیاں آئے بیٹیاں آئے معبودوں کی بیروی بیس زیا کار مقبریں اور تیرے بیٹوں کو بھی آئے معبودوں کی بیروی بیس زیا کار معبودوں کی بیروی بیس زیا کار بیٹیاں آئے۔ معبودوں کی بیروی بیس زیا کار اور تیرے بیٹوں کو بھی آئے معبودوں کی بیروی بیس زیا کار بیٹیاں آئے۔ بیٹوں کو بھی آئے معبودوں کی بیروی بیس زیا کار بیٹیاں آئے۔ بیٹوں کو بھی آئے معبودوں کی بیروی بیس زیا کار بیٹیاں آئے۔ بیٹوں کو بیٹیاں آئے۔ بیٹیاں آئے۔ بیٹوں کے بیٹیاں آئے۔ بیٹیاں آئے۔

اسلام کے خلاف عدم رواداری کا جھوٹا الزام لگانے والوں کو بائل کا یہ جواب خوب ہے۔ (۳۳) کا میڈی، تفریحی فلمیں اور ٹی وی سیریل۔

جھوٹ ایک ایسا کام ہے جھے کئی بھی ملک یا معاشرہ نے اچھائییں جانا ہے۔ اور جھوٹ کا داجی تق بھی بہی ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتا وُنہ کیا جائے ، کیونکہ جھوٹ نے نہ جانے کتنے کروڑ انسانوں کوموت سے ہمکنار کرایا اور کتنے ارب لوگوں کا آشیانہ بگاڑا ہے، اس کی سطح تعداد تاریخ کے بے شار واقعات ہی بتا سکتے ہیں۔ اتنی بات تو ہر ذکی ہوش کے زدیک مسلم ہے کہ جھوٹ قابل نفرت اور لائق فدمت کام ہے۔

آج کل جھوٹ ہو لنے کوایک فن کی شکل میں روان دیا جارہا ہے۔ کا میڈی ، تفریکی فلمیں اور ٹی دی سیر ہل جن میں مختلف طرح کی جھوٹی ہا تیں بنائی جاتی ہیں اور ان کے ذریعہ لوگوں کا وقت پر ہاد کیا جا تا ہے ، ان کے متعلق ان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ان ہے '' Pass '' موتا ہے گر حقیقت میں سیٹائم پاس ہونے کا ذریعے نہیں بلکہ ٹائم Waste کرنے (تھمیع اوقات) کے ذریعہ اور آلہ ہیں۔ بہت می چیزوں کی طرح سے چیزیں بھی شروع میں ٹائم پاس کی ہی ایک شیم معلوم ہوتی ہیں گر جولوگ آئییں دیکھتے ہیں ان کے حالات کا تجزیہ کھئے اور آئییں طفیہ بیان دینے پر مجبور سیجئے تو دہ بھی تبول کریں گے کہ بیا نجام کا رتھمیع اوقات

المرام بالجل اوردورجديد كاظري

اسلامي قواثين

کی ہی تھم میں سے ہوجاتے ہیں جیسا کہ متعدد ترقی یافتہ ممالک کی رپورٹوں سے واضح ہے۔
دوسری بات ہیہ ہے کہ کامیڈی فلمیں اورویڈ پوسیر بلز مسلمابازی کی تسمیں ہیں۔ تیسری پیزیہ
کدان میں بیشری کی باتیں ہوتی ہیں اور چوتھی خرابی ہیہ کدان میں سردوعورت کا اختلاط
ہوتا ہے۔ یانچویں بات سے کہ اور اسلام اور بائبل ( کر نتھیوں اول:۱۱۳ / ۳۵ / ۳۵) کے مطابق
عورتیں کو کسی ایسے مجمع میں بولنے کی اجازت نہیں ہے جہاں غیر مرد کا بھی ہو۔ چھٹی چیز ہیہ
کہ اس کے ذریعے بیچ وقت سے پہلے ہیائے بن رہے ہیں۔ اور بیتمام چیزیں بائبل،
قرآن اور عقل سلیم کے مطابق ورست نہیں ہیں جیسا کہ ہم نے ماقبل میں تحریر کیا ہے۔ اسلام
ور آن اور عقل سلیم کے مطابق ورست نہیں ہیں جیسا کہ ہم نے ماقبل میں تحریر کیا ہے۔ اسلام
اور عیسائیت دونوں نے اس طرح کی کا میڈی فلموں اور ٹی وی سیر بلز کو ترام قرارویا ہے۔
اور عیسائیت دونوں نے اس طرح کی کا میڈی فلموں اور ٹی وی سیر بلز کو ترام قرارویا ہے۔

يغيراسلام علىارشادفرماتين

"وَيُلٌ لِلَّذِى يُحَدِّثُ فَيَكُذِبُ لِيُضَحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيُلٌ لَهُ وَيُلٌ لَهُ." "اس كے ليے ہلاكت ہے جولوگوں كو ہنائے كے ليے جھوٹی باتن ہاتا ہے،اس كے ليے ہلاكت ہے،اس كے ليے ہلاكت ہے۔"

(سنن أبي نأوّد: الدبيث ٤٩٩٦، سند أحمد: الدبيث ٢٠٥٧، سنن الدارمي: الدبيث ٢٧٥٨، الستبرك: الدبيث ٢٣١، المفجح الكبير للطبراني: الدبيث ٢٦٣١، شعب الايمان للبيهقي: الدبيث ٤٦٣٨)

اسلام کے اس موقف کی بھی بائبل نے موافقت کی ہے۔ درج ذیل پیراگراف ملاحظ فرمائیں:

Smite a scorner, and the simple will beware, and reprove one that hath understanding, and he will understand knowledge." (Proverb. 19/25)

" معضما كرف والحكومار-إى ساده ول موشيار موجائكا-"

"Judgments are prepared for scorners, and stripes for the back of fools."

(Proverb.19/29)

ر المعلق المرادي المرادي المراكب المراكب المراكب المراجمة ول كي المراجمة ول كي المراجمة ول المراجمة ول المرادي المراد

منظرعام يرعورتول كي آواز كي ممانعت كرتے مونے كما كيا:

"Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak; but [they are commanded] to be under

obedience, as also saith the law. And if they will learn any thing, let them ask their husbands at home, for it is a shame for women to speak in the church."

(1Corinthians, 14/34-35)

و مورش كليساك بحمع مين خاموش ربين كيونكه أنبين بولن كاحكم نبين بلكه تالع ربين جيسا توريت مين بحى لكها ب اوراكر يحي يكهنا جا بين تو كلم مين اين اين شو برون سن پوچيس كيونكه عورت كاكليساك مجمع مين بولناشرم كي بات سن ( كرنتيون اول ١٥٠١ / ٢٥ ٢٥)

فلمیں، ٹی وی سریلز اور کامیزی کے مشمولات کی ممانعت کا محم دیے ہوئے کہا گیا:

"But fornication, and all uncleanness, or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints; Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Be not ye therefore partakers with them. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord, walk as children of light." (Ephesians, 5/3-8)

"اورجیہا کہ مقدس کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کی طرح کی ناپا کی یالا کی کا ذکر تک ند ہونہ اور ند بے شری اور بہودہ گوئی اور شخصا بازی کا کیونکہ بدلائق نہیں بلکہ برعس اِسکے شکر گذاری ہون کیونکہ تم بیخوب جانع ہوکہ کسی حرام کاریا ناپاک یالا کی کی جو بُت برست کے برابر ہے سے اور خُدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں نہ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں ہے دھو کا نہ دے کیونکہ اِن ہی گناہوں کے سب سے نافر مانی کے فرزندوں برخدا کا خضب نازل ہونا ہے نہیں اُسے کا موں میں شریک نہ ہون کیونکہ تم پہلے تاریکی سے گراب خداوند میں نور ہو۔ پس اور کے فرزندوں کی طرح چلو۔"

(انسین ۱۵ سے ۱۸ سے ۱

اس پیراگراف میں واضح طور پران چیز دں کوممنوع قرار دیا گیا ہے جو کا میڈی، فلموں اور سیر بلوں میں بقینی طور پر پائی جاتی ہیں کہاس میں کہا گیا ہے: اور نہ بے شری اور بیبودہ گوئی اور شخصابازی کا کیونکہ پیلائق نہیں بلکہ برعکس اسکے شکر گذاری ہو۔''

البتہ اگرائی ویڈ ہے ہوجس میں گورت نہ ہواور جھوٹ، بیہودہ گوئی، بے شری اور ضعما بازی سے پر ہیز کیا گیا ہواور معلوماتی مواد مثلاعلمی، سائنسی، طبی اور جغرافیائی باتوں کو بیان کیا گیا ہوتو ایک ویڈ ہوکو چند شرطوں کے ساتھ معلومات میں اضافہ کے لیے دیکھنے میں کوئی قباحت نہیں۔ ۲۷۸ بائل اوردورجديد كے تاظريمي

\*CPI leader Gurudas Gupta said the society is to be blamed for the plight of women. He also blamed the telecast of women as objects and cited the example of IPL cheerleaders. Dasgupta said the government must stop the telecast of programmes depicting women

thttp://ibnlive.in.com/news/cpi-blames-telecast-of-ipl-cheerleaders-for-crime-against-

women-in-india/377422-37-64.html)

" کی لی آئی لیڈرگرہ داس گیتائے کہا کہ مورتوں کی خراب حالت کے لیے ہائی ذمہ دار ہے، انہوں نے سامان عشرت کے طور پر مورتوں کی فرات کی لیے کہاں خرات کے لیے گنبگار تشہر ایاا دراس سلسلے میں آئی لی ایل چیئر لیڈرس خواتین کو بطور مثال پیش کیا، انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہا ہے پر دگراموں پر چیئر کیڈرس خواتین کو بطور مثال پیش کیا، انہوں نے حکور پر چیش کیا جائے ہیں جن علی مورتوں کو سامان تعیش کے طور پر چیش کیا جائے ہیں ہوری توجہ کے ساتھ نیویارک ٹائمنر آن لائن ایڈریشن (۱۰ار دیمبر ۱۳۱۳ء) اور دی شیکر اف کی اار دیمبر ۱۳۱۳ء کی آن لائن اشاعت، نیز ٹائمنر آف انڈیا آن لائن اشاعت (۱۳۱۲ می مصلی نظر کی اسکول کے متعلق نشر کی اسکول کے متعلق نشر کی اسکول کے متعلق نشر کی اس خبر کو پڑھیں:

The suspension of a 6-year-old boy for kissing a girl at school is raising questions about whether the peck should be considered sexual harassment." (Times of India Daily, Kolkata, India, 14/12/2013, P.No.10) (www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/10512511/Boy-6-suspended-from-US-school-for-kissing-girl.html)(timesofindia indiatimes.com/world/us/6-year-old-US-boy-suspended-for-kissing-a-girl/articleshow/27231725.cms) (www.nytimes.com/1996/09/27/us/6-year-old-s-sex-crime-innocent-peck-on-check.html)

"اسکول میں ایک لڑی کا بوسے لینے کے جرم میں اسرال لڑے کو معطل کیے جانے ہے یہ بحث جھڑگئی ہے کہ کیا اس طرح کے بور کوجنسی زیادتی تصور کیا جانا جا ہے۔"

عریانیت اور بے راہ روئی کے پرچارک امریکہ ویورپ کا ساج اتنا گرچکا ہے کہ ایک چھ سالہ نا مجھ بچہ بھی اتنا مجھدارہ وجاتا ہے کہ وہ ان چیز ول میں لذت پاتا ہے اور اس کی روتی کو بھی جنسی زیادتی کی عینک ہے دیکھنے کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے۔ امریکی ساج اور معاشر نے کو اس پہتی تک پہونچانے میں کا میڈی میریل اور فلموں کے رول ہے کوئی بھی ہوش مند اِ تکارنہیں کرسکتا ہے۔ ی این این آئی لی این کی ۲ ر مارچ ۱۳۰۳ء کی آئن لائن اشاعت کے مطابق ر طانبہ میں کم عمر بچوں یہ کیے گئے سروے کے مطابق بچے ۱۰ رسال ہے کم عمر میں جیجین ' ہے ہیں جس کے لیے والدین نے انٹرنیٹ اور لکمی ادا کارا دُل کو ذ مہدارتھ ہرایا ہے . "More than two-thirds of parents feel their kids' childhood ends before they become teenagers and 16 per cent said it was by the age

of 10, with many blaming the Internet and celebrities." (www.ibnlive.in.com/news/childhood-is-effectively-over-by-the-age-of-12-for-todays-kids-study-finds/377023-19.html)

(www.deccanherald.com/content/317002/modern-day-childhood-over-age.html) http://archive.indianexpress.com/news/childhood-now-ends-at-age-12/10839491

دوتمالى سے زیادہ والدین کا احماس ہے کہ ان یں، جبکہ ۱۷ رقیصد کا کہنا ہے کہ بچے دی برس ک عمرے پہلے بچین طور لے بہتوں نے انٹرنیٹ اورا دا کارا دُل کوذ مہدارقر اروبا ہے۔ ۲۰۰۵ء کی برنسبت ۲۰۱۰ء کے برطانو ی عوام باخصوص خواتین کی فکر میر اسلام' میں اضافیہ ویکھنے کوآیا۔ برطانوی اُخیار ڈیلی میل نے اپنی ۵ارفروری ۱۰۴۰ء کی آن

لائن اشاعت میں بہم دیے شائع کیا:

The poll of 1,000 adults found that 54 per cent of women believe rape victims should be held accountable for their attack. Women were more likely than men to blame victims, with those aged between 18 and 24 the most likely to judge. Twenty-four per cent of this age group said wearing a short skirt, accepting a drink or having a conversation with the rapist made victims partly responsible...while more than a tenth (13 per cent) said someone who had been dancing in aprovocative way or flirting should be prepared for the

consequences."

(www.dailymail.co.uk/news/article-1251040/Rape-Its-fault-victims-say-50-women.html) (http://www.abovetopsecret.com/forum/thread543776/pg1) (www.hindustantimes.com/world-news/rape-is-fault-of-the-victims-say-half-of-women-survey/article1-509067.aspx)

"ایک بزارلوگوں کے بروے ہے۔ بات اجر کر آلی ہے کہ ۵۲ فیص لے خودمتا رُو مورتوں کو فرمد دار تھیرایا جاتا ہے۔متا ناه خاص طور سد ۱۸ ۱۲۲ سال اک ٹمر کی ۴۴۷ رفیصد خواتین کا کہنا ہے کہ مختصر اسکرٹ بمیننا،م دیےمشر دیےقول کرنایا اس ے بات کرنا خودمثار کن کوذ مددار بناویتا ہے، جبکہ ۱۳ ارفیصد کا باننا ہے کہ والی اورانداز دِل زُیادکھانے والی عورتوں کونتیجہ (جنسی زیادتی) کے لیے تبارر ہناجا۔ اسلای قوانین ۲۸۰ بائبل اور دورجد ید کے تاظریس

اس افتباس کے آخری جملہ کی کچ کے ادائیگی ادراس کی ب با کانہ اشاعت پہم سروےٹیم ادر نیوزائیبنی کوشکر سے کہنانہیں بھول سکتے ہیں۔کامیڈی، سیر بلز اور فلموں سے بچ بچیاں بہی سب حیاسوز افلاق سکھتے اور انہیں اپنے سان میں برتے ہیں۔اور جب موالم اس طرح ہوتا ہے تو جنسی زیادتی کا گراف بوھتا ہے۔جیسا کہ ہم نے بچھلے صفحات میں " تجاب" کے عنوان کے خمن میں باحوالہ تحریر کیا ہے کہ عریال لباس کا عصمت دری میں اہم کردار ہے،اور سے برجنگی ہمارے معاشرہ میں کامیڈی، سیر بلز اور فلموں کے ذریعہ بی آتی ہے۔

بہت ہے ترقی یافتہ ممالک نے میڈیا (ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، ریڈیو، اخبارات اور میگزین) کے ذریعہ بچول پر پڑنے والے شبت وتنفی اثرات کا جائز ہلیا ہے۔ ہمارے سامنے پڑی

ماہرین کی بردیورٹ ہے۔ توجہ سے برطیس:

The influence of the media on the psychosocial development of children is profound. Thus, it is important for physicians to discuss with parents their child's exposure to media and to provide guidance on age-appropriate use of all media, including television, radio, music, video games and the Internet." (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2792691)

''بچوں کی وُئی نشو ونما میں میڈیا کا اثر بہت زیادہ ہے۔ ماہرین طبابت کے لیے لازم ہے کہ وہ والدین سے ان کے بچوں کے میڈیالگاؤ کے بارے میں گفتگو کریں اور عمر کی مناسبت سے تمام ذرائع ابلاغ بشمول ٹی دی، ریڈیو، میوزیک، ویڈیو کیم اورانٹر نیپٹ کے متعلق سیح مشوروں سے توازیں۔'' تمام تجزیوں کا خلاصہ چیش کرتے ہوئے کہا گیا:

\*Physicians can change and improve children's television viewing habits. Canadian children watch excessive amounts of television. There is a relationship between watching violent television programming and an increase in violent behaviour by children. Excessive television watching contributes to the increased incidence of childhood obesity. Excessive television watching may have a deleterious effect on learning and academic performance. Watching certain programs may encourage irresponsible sexual behaviour.\*

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMCZ792691) http://www.med.umich.edu/yourchild/topics/tv.htm)

'' حکما بچوں کی ٹی وی دیکھنے کی عادت میں بہتری لا کتے ہیں، کینیڈیائی بچے صدے زیادہ فی دک دیکھتے ہیں، مار پیٹ والے ٹی وی پروگرام اور بچول کے برے اخلاق کے ن کا خاص تعلق ہے۔ زیادہ ٹی دی دیکھنے سے بچول میں بے بختگم موٹایا آتا ہے۔ زیادہ ٹی وی دیکھنا بچوں کے تعلیمی پرفار شنس پ ہلای قواعین ۱۸۱ بائبل اور دورجد ید کے تناظر میں

منفی اثرات ڈالٹا ہے بعنسی پروگرام بچوں میں غیر ذمد دارانہ جنسی برتا و کو بڑھا تا ہے۔'' آن لائن انگریز کی روز نامہ ڈیلی میل کی ہم رمئی ۱۰ مو کی خبر کے مطابق برطانیہ کا موجودہ ہنون ٹیلی ویژن چینلز کورات ۹ رہجے ہے پہلے اور شیخ ساڑھے پانچ ہجے کے بعد ماردھاڑ بعنسی برجذ باتی مناظر کی براڈ کا شنگ کی اجازت نہیں دیتا ہے، گر پھر بھی حالات قابل اطمینان نہیں میں اور قانون ساز ذمہ داران منے قانون کے لیے خوروخوش کردہے ہیں۔

(www.dailymail.co.uk/news/article-2620192/Call-change-TV-ratings-protect-children watch-iPlayer-Adviser-wants-cinema-style-ratings-programmes.html)

آج يورب وامريك كم محققين جى اين ديس باسيول كويه بيفام درب يان

"The Report article recommends to parents that to be successful in "Preserving childhood. "Stay married. "Keep stress levels down; do not overbook children's activities. "Prevent obesity. "Provide a highfibre. "diet with plenty of fruits and vegetables. "Cut out fast food. "Keep your daughter active; get her interested in a sport or out playing with other kids. "Throw out the TV. "Send earlydeveloping girls to samesex or age segregated schools to reduce exposure to older boys."

(http://www.fatherssupportingfathers.org/research.html) (http://www.fathersforlife.org/divorce/childradivstats2.htm)

" پیر اورت کامیاب ماں باپ بننے کے لیے ان امور کا مشورہ دیتی ہے(۱) بچوں کی تفاظت کریں (۲) شادی کا بذھن نہ تو ٹیس (۳) دباؤ کم رکھیں (۳) بچوں کو بہت زیادہ مصروف نہ کریں (۵) موٹا پاسے بچا ئیں (۲) اچھی غذادیں (۷) پھل اور سبزیاں کثرت سے کھلا ئیں (۸) فاسٹ فوڈ سے دور رکھیں (۹) بچی کو تھی اور اسے کھیل میں توجہ دلا ئیں یا دوسرے بچوں کے ساتھ باہر کھیلنے کے لیے بھیجیں (۱۰) ٹیلی ویژن کو اٹھا چھیئیں (۱۱) بڑی عمر کے لڑکوں ہے تعلقات میں کی کے لیے اور کیوں کے یا جم تمریجیوں کے اسکول میں بھیجیں۔"

اس میں کامیاب ماں باپ بننے کی شرطوں میں وسویں بات ہے کہی گئی ہے کہ ٹی کو کو اٹھا کھینیکیں۔ آگر بچوں پی وی کے اثر ات توالے سے آپ انٹرنیٹ پہتلاش کریں تو بہت کی تحقیقاتی ٹیموں کی رپورٹیں اور تج بے لئی وی کے ان سب کا خلاصہ بیہ کہ بچوں کے لیے لئی لؤل فائدہ سے زیادہ نقصان لاتی ہے۔ ٹی وی سیر میں ،کامیڈی فلمیں اور تفریخی ویڈ بوزجن میں فلول کی نمائش خوب ہوتی ہوتی ہوں جس چور دروازہ سے جم فروش کے دبچوں کے کو گوٹش فران کی بین نظر آئے وائی حسیناؤں کو دیکھ کرچھوٹی بچیاں بھی انہی کی ٹشل بنے کی کوشش دی ہوتی ہوتی ہے دوئی حسیناؤں کو دیکھ کرچھوٹی بچیاں بھی انہی کی ٹشل بنے کی کوشش

المرا بائل اوردورجديد كاظرع اسلامي قواتين كرتى بين اور پھراس دنيا مين قدم ر كھنے كے بعد بہت كالزكياں دولت كى چك د مك اور يہ بهاؤيس بيتے بيتے جم فروشیٰ كے گندے تالے ميں پر فئي جاتی ہيں۔ تمبر١١٠م، ميں الك يو ادا کارہ (جنہیں ۲۰۰۴ء میں صدر جمہوریز ہندکی جانب سے بیٹ چاکلڈ آرشٹ کا ایوارڈو ماگر تھا) کوجسم فروثی کے لیے ریکے ماتھوں پکڑا گیا۔ دوران تغیش انہوں نے انکشاف کی:

Il is quite common for heroines to turn to prostitution. Shweta told reporters that due to wrong career choices and financial issues.

every actress apparently goes through such a phase."

(http://imesofindia.indiatimes.com/entertainment//ennada/movies/news/Several-heroines-turn-to-rositution-Shweta-Basu-Frasad/articleshow/41774804.cms/(http://htsyndication.com/htsportal/articleSeveral-heroines-turn-to-prostitution%3A-Shweta-Basu-Frasad/3430368)

(http://article.wn.com/view/2014/11/04/Shweta\_Basu-Frasad\_I\_told\_myself\_Shweta\_is\_dead/)

می ہیروئوں کے لیے جسم فروش بناعام می بات ہے۔شویتا نے رپورٹروں کو بتایا کہ نلو كيرييرً كانتخاب اور مالى معاملات كى وجدے جرادا كار هاى راسته يه جاتى مونى نظر آتى ہے." ای طرح اسکرین یفظرآنے والے دیگر اشتہارات وکروارے مجے متاثر ہوتے ہی، آئی بی این لائیوڈاٹ ان ڈاٹ کام الارجنوری ۱۵-۶ء کے مطابق امریکہ میں کیے گئے مروے کا خلاصہ سے کو آب وی ہے آنے والے شراب کے برجارے بچوں میں شراب نوشی کو برصاوالماے۔

روزنامہ ُ دی ہندؤ چینی (انڈیا) نے سمار جولائی ۱۴۴ء کی اشاعت میں ہندوستان حكومت كے محكمة بهبودخواتين واطفال كى وز برمحتر مدمينكا كاندى كابيد بيان شائع كيا:

"Treat under-18 rape accused on a par with adults"

"According to police, nearly half of all sexual crimes are committed by 16-year-olds. Reducing the age from 18 to 16 and treating the Juveniles involved in pre-meditated rape cases on a par with adults will help in reducing heinous crime, especially sexual offences on women. Ms. Maneka Gandhi said."

(The Hindu Daily, Chennai, India, 14 July, 2014, P. No. 2) "١٨/ سال ے معمر كے آبروريز الزمول سے بالغول كى طرح فيثو، يوليس كے مطابق عصمت درك کے بحرموں میں آقریما آ دھے سولہ سال بااس ہے ذائد تمر کے بچے ہیں۔ نابالغ کی تمرا نھارہ ہے سولہ كرك اورسو ي محجة بروريزى معاملات ميل أي مجرمول ب بالغول مامعامله كرنے سين جرائم بالخصوص مورتوں كے خلاف زيادتى كے معاملات ميں كى آئے كى معيكا كاندهى نے كہا۔" آدمی دوادے کر میر بھے لیتا ہے کہ ہم مرض کودور کردی کے حدورجہ نادانی ہے سیس اس پیھی غور کرنا ہوگا کہ آخر صرف مولہ اور ستر ہ سال کی عمر والوں نے آبروریزی میں ، ھربیسد پنرکیے حاصل کرلیااور آخر وہ کیاا سباب ہیں جواس عمر کے لڑکوں کواس جم عظیم پہ کنڑت ہے ۔

اور ہے ہیں؟؟ وہ کیا چھلاوا ہے جو آئیس اُن کا کیر بیز، ماں کی محبت، باپ کی آن وشان،

اندان وملک کانام اور دوستوں میں بچپان ہر چیز کوجو تھم میں ڈالنے کے لیے مجبور کررہا ہے؟؟؟

کیا کو کی تحقامت مارے اس جواب ہے اختلاف کرسکتا ہے کہ انٹر نبیٹ پہلی شمواد

اُن اہمی، عور توں کے تنگ اور چست کپڑے، فلمی گانے ، سنیما، کا میڈی قلمیس اور تخلوط

فلیم وغیرہ وہ بلا تیس ہیں جو ہماری نو جوان نسل کو ہر با داور ہماری تہذیب کو کھو کھلا کر رہی

ٹری ایس کی طرف محتر مدوز رہے بیان شن' Pre-meditated ''لیتی نہو ہے شبحے'

ٹری انسارہ کیا گیا ہے۔ آپ بھی غور کریں آخر کوئی چیز ایک پندرہ سولہ سالہ بچہ کو'' سو چی شبحے'

ٹری انسارہ کیا گیا ہے۔ آپ بھی غور کریں آخر کوئی چیز ایک پندرہ سولہ سالہ بچہ کو'' سو چی

اگر حکومت ہنداور دیگر ایشائی ملکوں نے انٹرنیٹ، قلمیں اور کامیڈی پرسنرشپ کا نفاذ بی کیاتو یے بمالک بھی وہ دن دیکھنے سے دورنہیں ہیں جب ان کی عدالتوں میں آبروریزی اورقتل نے مقدموں میں تیرہ چودہ سال کے بیچ بجرموں کے کثہر سے میں کثرت سے نظر آئیس گے۔

(١٥)دشمنوں سے سلوک:۔

ایک ایجھے انسان کی پہچان ہے ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے بھی انسانیت کے موافق نمارے۔ انہیں وہ تمام حقوق دے جو بخیثیت انسان انہیں ملنے چاہئے۔ دشمنی کی تاریکی نمااسے اس کی خلطی سے بڑھ کر سزانہ دے، بلکہ اگر ہو سکے تو اسے معاف کر دے، رسول اندھی کی اس صفت حسنہ نے لمحہ بھر میں اسلام دشمن انال مکہ کو مجاہدین اسلام بننے پر مجبور گریا۔ اور ہند میں پہلے اسلامی دستہ کے ستر ہ سالہ کمانڈ رودیا ہے سندھ کے مسافر محمد بن آئم کھی کی اس طبیعت نے فروغ اسلام کی راہوں کو آسان بنایا۔

اسلام نے جانی دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کا پیانہ برابرد کھنے کا تھم دیا ہے:
" آلیہ الّٰذِیْنَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِیْنَ بِالْقِسُطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْهَالِيَّةِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الل

"اے ایمان والو! اللہ کے گواہ بنتے ہوئے عدل پرخوب قائم ہوجا وَاگر چرافصاف کرتے میں تہدائیہ تمہارے مال باپ یا تمہارے دشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔افصاف کا حقدار غریب ہو یہ بالدار اللہ کوائل پرسب سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔افصاف کرتے وقت خواہشات کے پیچھنہ چلو۔اگرتم ہیر پھیر کرداور جی سے آخراف کرداؤ (خوب یا در کھوکہ) اللہ تمہارے اعمال کی فیرر کھتاہے" چلو۔اگرتم ہیر پھیر کرداور جی سے آخراف کرداؤ (خوب یا در کھوکہ) اللہ تمہارے اعمال کی فیرر کھتاہے"

اور يَغْيِر اسلام هَا أَن عالم كَا بُثُل بِيراعطا كَرَّ بَهِ وَعَفَراتَ بِن اللهُ اللهُ وَأَهُلِ الآخِرَةِ ؟ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، اللهُ خُدِرة ؟ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِئُ مَنْ حَرَمَكَ ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ ، الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُبُسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُمَدَّ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُمَدَّ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ فَلْيَتَقِ اللهُ ، وَلَيْصِلُ ذَا رَحِمِهِ ."

'' کیا ہیں تہمیں اہل و نیا اور جنت والوں کے سب سے ایٹھے اخلاق کی خبر نہ دوں؟ جو خض تم سے استعمال کی خبر نہ دوں؟ جو خض تم سے تعلق او ڑے اس کو ہی خود سے جوڑنے کی کوشش کرو، جو تمہارا تق مار لے اسے بھی بخش دو، جو تخص جا ہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ اور عمر میں زیادتی ہو، وہ اللہ سے ڈرے اور ذی رحموں کے ساتھ صلد تی سے ڈیش آئے۔''

(الممجم الكبير للعلبراني:الحديث ١٤١٥٨، مسند أحمد: الحديث ١٧٩٥، ١٧٩٩، عجمع الزرائد: الحديث ١٣٤٧٣، مصنف عبد الرزاق: الحديث ٢٠٢٧، المستدرك للحاكم: الحديث ٢٨٧٣، ٢٨٧٤)

حضرت ابو ہر رہ ﷺ ہے مروی صدیث میں تو اور زیادہ زوردے کران خصاتوں

پابھاراگیاہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثَلَاثٌ مَّن كُنَّ فِيهِ حَاسَبَهُ اللَّهُ حِسَابًا يَسِيْرًا وَأَلْفَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحُمَتِهِ، قَالُولُ: لِمَنْ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! قال: تُعُطِي مَن حَرَمَكَ، وَتَعَفَّوُ عَمَّنُ ظَلَمَكَ، وَتَحِسلُ مَن قَطَفَكَ، قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ، فَمَا لِيَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ، فَمَا لِيَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْجَنَّةِ بِرَحْمَتِهِ." اللَّهِ ﷺ! قَالَ: أَنْ تُحَاسَبَ حِسَابًا يَسِيْرًا وَيُدُخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِهِ." اللَّهِ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِهِ." وَسُولَ اللهِ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِهِ. " وَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِهِ." وَمُعْرَفُ اللهُ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِهِ. " وَسُولَ اللهُ عَلَى اللهُ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِهِ." وَمُعْلَى اللهُ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِهِ. " وَسُولَ اللهُ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِهِ. " وَسُولَ اللهُ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِهِ. " وَمُعْلَى اللهُ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِهِ." وَمُعْلَى اللهُ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِهِ. أَنْ اللهُ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِهِ. أَنْ اللهُ الْجَنَّةُ اللهُ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِهِ. أَنْ اللهُ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِهِ. وَاللهُ الْجَنَّةُ اللهُ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِهِ. وَاللهُ الْجَنَّةُ اللهُ الْجَنَّةُ عِلْتُعَلَى اللهُ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِهِ. وَالْمُلْعُلُهُ الْجَنَّةُ عَلَى اللهُ الْجَنَّةُ الْمُعَلِّدُ اللهُ الْجَنَّةُ عَلَى اللهُ الْجَنَّةُ الْمُنْ اللهُ الْجَنَّةُ اللهُ الْمَعْلَى اللهُ الْمُلْفِي اللهُ الْجَنَالُ اللهُ الْجَنَالُ اللهُ الْجَنَالُ اللهُ الْمَنْ اللهُ الْمُعَلِّدُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُعَلِّدُ اللهُ الْمِنْ اللهُ الْمُعَلِّدُ اللهُ اللهُ الْمُنْفِقُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ الْمُنْعُلُولُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ الْمُنْفَالِ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْفُلُولُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْفُولُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْفُلُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ ا

رول الله ﷺ! اگریس نے بیرسب کرلیا تو مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ فرمایا: تمہارا حساب اسان کردیا جائے گا اور اللہ تعالی تمہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔''

(استدرك: الحديث ٢٨٧٣، ٢٩١٧، سنن البيهقي: الحديث ٢١٦٧٢، مجمع ازوائد: الحديث ١٣٦٩٧، ١٣٤٧٠)

ببت عده قوانین كی طرح اسلام كاس عم كى بھى تائيد بائل ميں فركور ب

"If thine enemy be hungry, give him bread to eat; and if he be thirsty, give him water to drink."

(Proverbs. 25/21)

''اگر تیراد تمن بھوکا ہوتو اُے روٹی کھیلا اورا گروہ بیاسا ہوتو اُے پانی پلائ'' (اُمثال:۲۱/۲۵) بائبل میں کی کی تعلیمات حسنہ کوان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے:

"But I say unto you which hear, Love your enemies, do good to them which hate you, Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you. And unto him that smiteth thee on the one cheek offer also the other; and him that taketh away thy cloke forbid not to take thy coat also. Give to every man that asketh of thee; and of him that taketh away thy goods ask them not again. And as ye would that men should do to you, do ye also to them likewise. For if ye love them which love you, what thank have ye? for sinners also love those that love them. And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye? for sinners also do even the same. And if ye lend to them of whom ye hope to receive, what thank have ye? for sinners also lend to sinners, to receive as much again. But love ye your enemies and do good, and lend, hoping for nothing again; and your reward shall be great, and ye shall be the children of the Highest, for he is kind unto the unthankful and to the evil. Be ye therefore merciful, as your (Luke. 6/27-36) Father also is merciful."

" الكي المحل كرون جوتم سنف والوں سے كہتا ہوں كرائ و المحتوال سے عجب ركھو۔ جوتم سے عداوت رهيل الكا بحلا كرون جوتم پر لعنت كريں الكے لئے بركت جاہو۔ جوتمهارى تحقير كريں أكے لئے وعا كون جوتير سالك كال پر طماني مارے دو سرا بھى اس كی طرف بھيرد سے اور جوتيرا چوند لے اس كرت لينے سے بھى منع نہ كرن جوكوئى تھے سے مائے أسے دے اور جوتيرا مال لے لے اس سے طلب نہ كرن اور جيساتم جائے ہوكہ لوگ تمہار سے ساتھ كريں تم بھى أن كے ساتھ ويسائى كرون اگر تم اپنى ان كے ساتھ ويسائى كرون اگر تم اپنى كا بھلا كروجوتم الوں سے بحب ركھتے ہيں ناور اگر تم ان بى كا بھلا كروجوتم بارا بھلا كروجوتم بارا بھلا كرائے ہيں ناور اگر تم ان بى كا بھلا كروجوتم بارا بھلا كريں تو تم بارا كيا احسان ہے؟ كيونكہ كنہ كار بھلا كرائے ہيں ناور اگر تم ان بى كا بھلا كروجوتم بارا بھلا كريں تو تم بارا كيا احسان ہے؟ كيونكہ كنہ كاروں كوتم ش دو كريں تو تم بارا كيا احسان ہے؟ گئرگار دى كوتم ش

الملك بالبل اوردورجديد كالأبي

ویے ہیں تا کہ پورا وصول کرلیں نظرتم اپنے وشمنوں سے محبت رکھوا در بھلا کر داور بغیر ناانسید ہوئے قرض دو تہارا اجر ہڑا ہوگا اور تم خدا تعالے کے میٹے تفہر دگے کیونکہ دو ناشکروں اور بدول پر بھی مہریان ہے نے جیسا تہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحمدل ہو۔'' (ادہ اسلام میں کاش کے مبالغہ پیشتمل جملوں کو چھوڑ کر بقیہ الفاظ یقیناً برحق اور مناسب ہیں۔کاش کے

كى استعليم كو يورپ وامريك كي ذمدواران بھى بچھتے !!! كاش!!!! كاش!!!!

قلسطین میں اقوام متحدہ کے اسکولوں اور ہاسپیلوں پہ بم برسایا جارہا ہے گرمتر مر امریکی صدر کوکوئی قانون یا دنہیں آتا ہے انہیں "AIFAC" ہے رٹارٹایا ایک ہی جملہ یا، ہے: Israel has right to defend" (اسرائیل کو دفاع کا حق ہے) شایر تعلیم یافتہ امریکہ کے پڑھے لکھے صدر کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اسکول، ہاسپیل اور نہتے شہریوں پرحملہ ایک بین اللاقوامی جرم ہے جس کا حق کی کو حاصل نہیں ہے۔

(۲۱)ذمی یعنی اقلیتوں کے احکام۔

بہت کم ملک ایے ہوتے ہیں جہاں مختلف خداہب کے مانے والوں کی تعداد یکماں
ہور تقریباد نیا کے اکثر ملکوں ہیں آباد یوں کا خاسب ایسا ہے جہاں اقلیتیں (Minorities)
پائی جاتی ہیں۔ ایسی صورت حال ہیں عام طور پر حکومت کی رسی اکثریتی فرقہ سے تعلق رکھنے
اشخاص کے ہاتھ ہیں زیادہ رہتی ہے۔ وہ معاشرہ اور شہر دریاست یقینا قابل تعریف ہے جہاں
کے اکثریت حکم رانوں نے ایسی فضا ہموار کی جس میں اقلیتیں بھی خود کو محفوظ خیال کرتی ہیں الد
انہیں باعزت شہری سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بر خلاف جس شہر، ریاست یا ملک میں اکثریت
ہونے کے خرور میں اقلیتوں کو ان کے جائز واجبات اور انسانی حقوق سے محروم کردیا جاتا ہے ۔
تعریف کے لائق تہیں ہیں۔ آئ کی دنیا کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو یہ محسوں ہوتا ہے کی تقریف
دنیا کے کسی ملک کا ریکارڈ اس سلسلے میں تعریف کے معیار پر پورانہیں اثر تا ہے۔ اس معالم استحاد متعلق اسلام اور سیجے تھی تھی تھی تھی متعلق اسلام اور سیجے تھی تھی دنیا کو اسلام کے حقیق عادلانہ نظام کی صحیح تصویر دکھا نے کے
کو پڑھیں۔ ہم اس مقام ہے آئ کی دنیا کو اسلام کے حقیق عادلانہ نظام کی صحیح تصویر دکھا نے کے
لیتھوڑی تفصیل میں جانا پیند کریں گے۔
لیتھوڑی تفصیل میں جانا پیند کریں گے۔

ا) عقیدے کی آزادی:۔ غیر سلموں کے لیے قرآن واضح انداز میں عقیدے کی وردى كااعلان كرتي موع فرماتا ب

﴿ إِكْرَاهَ فِينُ اللَّذِينِ قَدُ تُبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَنِّي فَمَنْ يَكُفُرُ بِالطُّغُونِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثُقِي لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ٥".

وں میں کوئی زبردی نہیں، حق باطل سے خوب واضح ہوگیا، تو جوشیطان کا انکار کرے اور اللہ ب المان لا ي ال في مضوط كره يكرى جو كلف كي نبيس اورالله سفن جان والله عن البقرة: ٢٥٦)

اس آیت میں سیاعلان کردیا گیا که زورز بردی اورخوف یالا می کا بمان واسلام للے بیاں قبول نہیں ہوگا اور نہ بی ایسا کرنا تھے ہے۔

(۱) معاملات کی آزادی: یعنی اسلامی سلطنت میں رہنے والے غیر مسلم شادی بیاہ، ادت، کھانے پینے، ندہجی معاملات کی ادائیگی وغیرہ میں مکمل آزاد ہیں، ان کے اوپر اللال أحكام جاری نہیں۔خزیر وشراب کھانے پینے، بت، مورج، آگ اور تصویروں کی ہاے انہیں زبردی رو کئے کاحق اسلامی حکومت کو حاصل نہیں ہے۔

ہم بدواضح کردیں کداسلامی ریاست میں ایک مسلمان کس سے بھی خواہ مسلم ہوغیر الطمثراب، مروار، خزریعن جن چیزوں کوسلمانوں کے لیے منع کیا گیا ہے اس کی تجارت الله كرمكنا برين حكمنا ب، البية إغير مسلم آليس مين ان چيزون كون خريد كلته مين-(٣) ماوات اورانصاف: يغيراملام هارشاوفر مات ين

لَّا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَّهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقٌ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسِ فَأَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ."

"جوكى معابد (اسلاى سلطنت مين رہنے والے غيرمسلم) پاظلم كرے، يا اس كى تنقيص رك الرك الرك المات سازياده بوجه والعناس ك فوقى ك بغيراس كمال س الله الله المرودة قيامت مين (اس مسلمان كے خلاف) اس غير مسلم كادكيل بنول كا-" (سنن أبي داؤد: الحديث ٢٠٥٤ باب في تعشير اهل الذمة اذااختلفو في التجارة · سنن البيهقي: الطيث ١٩٣١ باب لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة ولا أموالهم شيئا بغير أمرهم)

ایک ملمان کے لیے اس سے بڑی اور کوئی سر انہیں ہوعتی ہے کدرمول اللہ عظال

کے خلاف گوائی دیں اوراس کے لیے سزا کی سفارش کریں۔ بیاس وقت ہے جب وہ کی وجہۃ ونیا میں سزا سے نیچ جائے۔ جرم ثابت ہونے پر دنیا میں اسے قاضی اسلام (نیچ) اسلامی قانون کے مطابق سزا سنائے گاجس میں راشٹر پتی یاوز براعظم یا خلیفہ کی سفارش کارگرنہیں ہوگی۔

"ای طرح کوئی مسلمان کی ذی کوگالی دے تواس کومزادی جائے کیونکساس نے گناہ کیا۔"

(فتح القدير: فصل في التعزير)

عام طور پہ اسلام پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلامی حکومت غیر مسلموں پہ جزیہ عا کد کرتی ہے جومسلمانوں پہ عا کد نہیں ہوتا ہے۔ ہم بچھتے ہیں اس طرح کااعتراض کرنے والے یا تو وہ لوگ ہوتے ہیں جواسلام کے قانون زکوۃ ،خراج لیحن ٹیکس اور جزیہ تینوں کوئیں سمجھ پائے ہیں یا پھروہ لوگ جو جان ہو جھ کر آ دھی بات پٹیش کر کے خیانت اور دروغ گوئی کے جرم کاار تکاب کرتے ہیں۔ کیونکہ:۔

(۱) مسلمانوں پہ ہرسال صدقہ فطر کی ادائیگی لازم ہے جو غیر مسلموں پنہیں ہے۔ (۲) صاحب نصاب بعنی آج کی تاریخ میں تقریبا ۳۵ مر ہزاررو پے بااس کی الیت کاسامان جو اس کی ضرورت ہے زائد ہواور اس پیسال گذر چکا ہو اِتنار کھنے والے ہر مسلمان پہ ۴۵% یعنی ڈھائی فیصد ذکوۃ ضروری ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ جو غیر مسلموں پنہیں ہے۔ (۳) جزیہ صرف ان غیر مسلموں پہلازم ہے جو جزیہ وینے کی طاقت رکھتے ہوں، جزیر

ملمانوں پیضروری نہیں۔

اب ان تنیوں صورتوں کا جائزہ لیں تو یہ بات کھل کرسا سے آجاتی ہے کہ اسلام نے مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کی رعایت کی ہے، مسلمانوں کوصدقد ُ فطر اور ذکوۃ دونوں کا ادائیگی کرنی ہے اور تربانی ہی دینی ہے۔ جبکہ غیر مسلموں کوصرف جزید دینا ہے اور بس - حضرت عمر رہائی ہے ذی کے قصاص میں قاتل مسلمان کوغیر مسلم اقلیت کے ورثہ کے حوالہ کردیا جے انہوں نے قبل کردیا۔

ہم اس مقام پر بیرواضح کروینا جاتے ہیں کہ ہم نے میجیت بہتم ہ کرتے وقت مجی بھی بائل کے باہر کا کوئی پیراگراف تقل نہیں کیا ہے، ای لیے اسلام میں عیب کے جهاں افراد جمیں کسی مسلمان بادشاہ کا ذاتی عمل بطور دلیل نه دکھائیں،صرف قرآن و هديث، صحابه، محدثين، مفسرين اورفقها بالخضوص حاروب امام كي بانتي بطور دليل پيش كرير ورنة جميل خودانبول نے بى يې خردى بے كدانسانى تاريخ كى ايك يوى نسل كثى مېم جى ميں صاحب اقتدارا كثريق فرقد نے غيرقوم اقليتى فرقد كے ساتھ لا كالوگوں كاقل عام كياتفاده كسي اورنيبيل بلكه سيحيول نے انجام ديا تھا۔

آئے! اب ذمیوں کے تعلق سے بائل کاموقف بھی و کمچیاس:

"And if a stranger sojourn with thee in your land, ye shall not vex him. But the stranger that dwelleth with you shall be unto you as one born among you, and thou shalt love him as thyself; for ye were strangers in the land of Egypt. I am the LORD your God. (Leviticus. 19/33-34)

"اورا کرکوئی بردی تیرے ساتھ تمہارے ملک میں بود و باش کرتا ہوتو تم أے آزار نہ چنجانان بلكه جويرد كي تتهار ب ماته ربتا بوأے ديكى كى مانند جھنا بلكرتو أس سے اپنى مانندمجت كرنا (PP\_PP/19: 15i) إسلة كرتم ملك معرض رويي تقدين خداد ندتمها داخد ابول:"

"Ye shall have one manner of law, as well for the stranger, as for one of your own country, for I am the LORD your God." (Leviticus, 24/22) " تم ایک ہی طرح کا قانون دی اور پردی دونوں کے لئے رکھنا کیونکہ پی خداوند تمہارا (idl: 44/14) فد ایول

ا بني حدود ميں بسنے والى غير قو موں ہے متعلق دل چھو لينے والى تعبير استعال كى گئى:

"Also thou shalt not oppress a stranger, for ye know the heart of a stranger, seeing ye were strangers in the land of Egypt." (Exodus, 23/9)

"اور پردیکی پر مللم ندکرنا کیونکدتم پردیکی کے دل کوجائے ہو اسلنے کہ تم خود بھی ملک مصریس (9/88:33)

شاید یہ جملے اصلی میں جوچرچ کے فر مازواؤں سے محفوظ رہ گئے ہیں۔ جملہ کی بناوٹ يبتاتى برياضي قانون كي ملي يغير اسلام اللي تعير على جلا الكتاب مربائبل میں ایک عجب سایرقانون بھی ہے:

Ye shall not eat of any thing that dieth of itself, thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates, that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien for thou art an holy people unto the LORD thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk."

(Deuteronomy, 14/21)

"And Jehu said to the keeper of the wardrobe, "Bring robes for all the ministers of Baal." So he brought out robes for them. Then Jehu and Jehonadab son of Recab went into the temple of Baal. Jehu said to the ministers of Baal, "Look around and see that no servants of the Lord are here with you-only ministers of Baal. So they went in to make sacrifices and burnt offerings. Now Jehu had posted eighty men outside with this warning, "If one of you lets any of the men I am placing in your hands escape, it will be your life for his life." As soon as Jehu had finished making the burnt offering, he ordered the Suards and officers. "Go in and kill them; let no one escape." So they cut them down with the sword. The guards and officers threw the bodies out and then entered the inner shrine of the temple of Baal. They brought the sacred stone out of the temple of Baal and burned II. They demolished the sacred stone of Baal and tore down the emple of Baal, and people have used it for a latrine to this day. So Jehu destroyed Baal worship in Israel."

(2Kings. 10/22-28, NIV, IBS, New Jersey, America, Copyright 1973, 1978, 1984) " المجار المال المجار المال المحالي المعالم المال المحالي المحا

ال سودہ أن کے لئے لباس ثكال لا يان تب يا ہواور يہونا داب بن زيكاب بعق كے مندر كے اندر كئے اور أس نے بعق كے مندر كے اندر كئے اور أس نے بعق كے يو خوالوں ہے كہا كہ تنبش كرداورد كھا كہ يہال تمہار ہما تھ خدا وند كے خادموں ہے كؤ كى شہوفظ بعق برياني گذرانے كو الدون ہے اور خوشى قربانياں گذرانے كو اندر كئے اور يا ہونے باہراتى جوان مقرد كردے اور كہا كہ اگر كوئى ان الوكوں بيس ہے جكو بيس تمہار ہے اتھ بيس كردوں نكل بھا كے تو چھوڑنے والے كى جان أسكى جان كے بدلے جائے كئے اور جب وہ موشى قربانى بي تعالى الدون اور مرداروں ہے كہا كہ مسلم جا داوراكو لي اور بير بدوالوں اور مردارل نے أسكو ہے ہے كہا اور بير بدوالوں اور مردارل نے أسكو ہے ہے ہے ہے اور أنهوں نے بعض كے مندر كے سونوں كو باہر نكال باہر بي تك ديا اور بيش كے مندر كے سونوں كو باہر نكال كرا آئى الدون كا مندر ڈھا كر أسے سنداس بناو ما كو الدون كو الدون كو مندر كے سونوں كو جكن چور كہا اور بعق كا مندر ڈھا كر أسے سنداس بناو ما جيسا آئ تى تك ہے نوں يا ہونے بعق كو امرا تمل كے در ميان سے نيست و نابودكر ديا : "

(اسلطين دوم: ١١٠/١١٠)

اور بات صرف اتی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے بعل بت کی لوجا کے فدا کے فدا کے فدا کے فدا کے فدا کو الے تمام لوگوں کو کوار کی دھار نے فتم کردیا اور مندرکوسنڈ اس بنادیا بلکدان کے فدا کواس سے اتی زیارہ خوتی کی کہ انعام میں یا ہو بادشاہ کو چاریشتوں تک کی بادشاہ ت دیدی:

"And the LORD said unto Jehu. Because thou hast done well in executing that which is right in mine eyes, and hast done unto the house of Ahab according to all that was in mine heart, thy children of the fourth generation shall sit on the throne of Israel." (2Kings. 10/30)

"اور خداوند نے یا ہو ہے کہا کہ چونکہ تو نے ہے کہ کی ہے کہ جو کے میری نظر میں بھلاتھا آ ہے انجام دیا ہے اور افی اب کے گھر انے ہے میری مرضی کے مطابق برتاؤ کیا اللے تیرے بیٹے گئی ہے اور افی اب کے گھر انے ہے میری مرضی کے مطابق برتاؤ کیا اللے تیرے بیٹے گئی ہے دیا ہو اور افی اب کے گھر انے ہے میری مرضی کے مطابق برتاؤ کیا اللے تیرے بیٹے گئی ہے اور افی اب کے گھر انے ہے میری مرضی کے مطابق برتاؤ کیا اللے تیرے بیٹے گئی ہے۔ کہ کی ہو تھی ہو تیر ہو تھی گئی ہو تھی ہو کہ ان کی تیل کے تیر ہو تھی ہو کہ کی ہو تھی ہو کہ ان کے گئی ہو تھی ہو کہ ان کی تو کے تی ہو کہ کی ہو کہ کر ان کی کی ہو کہ کو کہ کو کہ کی ہو کہ کو کر ان کی کو کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کو کہ کو کہ کی ہو کہ کی کی کی ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کی کی ہو کہ کی کی ہو کہ کی ک

وہ ذہبی کتابیں جن کے آسان سے اترنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، شایدان میں سے
بائل کے علاوہ کسی میں بھی ایسا واقد نہیں ہوگا کہ ایک دھرم کے ماننے والوں نے دوسرے
دھرم کی عبادت گاہ کوگرا کرسنڈ اس بنادیا ہواور ضدانے ایسا کرنے والوں کو انعام بھی دیا ہو۔
ہمارا یہ کھلا چیلینے ہے کہ مغربی اور امر کی حکمراں دنیا کے جتنے اسکالرز چاہیں جمع
کرلیں اور پھر سمھوں کو اسلامی کتابوں میں کی ایسے واقعہ کی تلاش بیدلگاویں پھر بھی قیامت

اسلای قوانین ۲۹۲ با بل اوردورجدید کے تاظریر

تک انہیں کسی معتبر اسلامی کتاب میں بائبل کے اس واقعہ کی طرح کچھٹییں ملے گا۔ ونیا بھر کے انصاف پہندوں خاص کرمغرنی اور امریکی معاشرہ میں رہنے والوں سے گذارش ہے کہ بائبل کے اس اقتباس کو اتناعام کریں کہ اسلام کو دہشت گردی کا ندہب کہنے والوں کے طق مو کھ جا کیں اوران کی زبائیں ہمیش ہیش کے لیے بند ہوجا کیں۔

بات آگئ ہے کہ تو ذکر کردیں کہ ماری دنیا میں ظالموں کی جانب سے بیاؤ سندورا پٹیا جارہا ہے کہ اسلام ملوار کے زور سے پھیلا ہے اس کے جواب میں ہم عقمندوں اور موشمندول سے صرف تین موالات کرتے ہیں:۔

(١) أندلس (البين ويرتكال) بيسلم اقليت كي حكومت تقريبا آثھ صديوں تک قائم رہي ،كياكوني سالم عقل سہ مانے کو تیار ہو عتی ہے کہ آٹھ موسالوں تک اقلیتی طبقہ تکوار کے زوریدا کثریتی طبقہ بید حکومت کرتار ہا ....؟؟ ذرا سوچے! جس ملک میں حکرال طبقہ آٹھ صدی تک برورشمشیرانے ندب كارچارك كاكياوبال ال كندب والااقلية مين ره جاكي كي ي (۲) یمی حال ہندوستان کا ہے جہاں تقریبا چھ صدیوں تک مسلمانوں کا قبال بلندر ہا، ذہن پرزورو ب كرسوچيں جہال صاحب افتد ارطبقه برزور ملوار تبدیلی مذہب كی تح يک چلا نے وہال چے سوسالوں تک اکثری طبقہ ظالم حکومت کو برداشت کرے گا ....؟؟ اور کیا چے صدیوں تک برور بازوند ب كارج باركرنے كے باوجودو بال اس مذہب كے مانے والے صرف دى فيصد كة أس ماس رجيل مح ....؟؟ اوركيا وبال كرورون كى تعداد ميس غير مذهب كى عبادت گاہیں نظرہ کیں گی ....؟؟

(٣) ہندوستان کی پہلی جنگ آ زادی کے ۱۸۵ء میں لڑی گئی جس کی قیادت مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کے ہاتھ میں تھی۔اوراس وقت ہندومسلم ہندوستانیوں کا ایجنڈ ایرتھا کہ انگریزوں کو ہٹا کر بہادرشاہ ظفر کو ہی تاجدار ہند بنایا جائے۔اگر مسلمانوں کی حکومت انگریزوں کی طرح ظالم بهوتی اور بر ورطافت تبدین مذہب کی جمایت کرتی تو غیرمسلم ہندوستانی بھائی انگریزوں کو بھگا کر ہندوستان کی قسمت لکھنے والاقلم مسلمانوں کو سوپنے کا بچکانہ فیصلہ نہیں کرتے۔ ندکر اور مونٹ دوالگ صنف ہیں۔ مردو گورت دوالگ الگ قتم ہیں۔ دونوں کی بیاوٹ، صلاحیت، قوت برداشت اور رہن ہن میں بہت واضح فرق ہے۔ ای لیے برمعاشرہ میں دونوں کے لیے الگ الگ لباس اور جدا جدا اُدکام ہیں۔ نصف صدی کے نو زائیدہ نعرہ ''مرد و گورت برطرح برابر ہیں'' کو چھوڑ کرد یکھا جائے تو اس سلسلے میں تقریبا کا نئات کی بیاوٹ ہے لے کر آج تک تمام انسانی معاشروں کی میں سوچ رہی ہے اور ای کے مطابق انہوں نے اپنے اپنے دستور مرتب کیے۔ آج بھی وہ لوگ جو مساوات کانعرہ لگاتے ہیں وہ خود امیازی قواندی نو سنور مرتب کیے۔ آج بھی وہ لوگ جو مساوات کانعرہ لگاتے ہیں وہ خود امیازی قواندین بناتے ہیں۔ نو کری کرنے والی مور توں کے لیے خصوصی چھٹیاں، ان کے لیے کسی وہوں کی بین کہ جولوگ گورت و مرد میں ''مکمل مساوات'' کانعرہ لگاتے ہیں وہ بھی دونوں کے امیاز کو محسوس کرتے ہیں کہ جولوگ گورت و مرد میں ''مکمل مساوات'' کانعرہ لگاتے ہیں وہ بھی دونوں کے امیاز کو محسوس کرتے ہیں کہ جولوگ گورت و مرد میں ''مکمل مساوات'' کانعرہ لگاتے ہیں وہ بھی دونوں کے امیاز کو محسوس کرتے ہیں کہ جولوگ گورت و مرد میں ''مکمل مساوات'' کانعرہ لگاتے ہیں وہ بھی دونوں کے ایکار کرتے ہیں۔ بھر حال! ہمارا مقصدای مسئلہ پر اصامندی نہیں و بی ہے ای لیے انکار کرتے رہتے ہیں۔ بہر حال! ہمارا مقصدای مسئلہ پر اصامندی نہیں و بی ہے ای لیے انکار کرتے رہتے ہیں۔ بہر حال! ہمارا مقصدای مسئلہ پر اصامندی نہیں و بی ہوئی کرنا ہے۔ لہذا ہم اسے تحریکر تے ہیں۔

حفرت این عباس الله سےمروی ہے کہ:

لَّفَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرَّجَالِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْمُتَثَبَّهِيْنَ بِالنَّسَاءِ مِنَ الرَّجَالِ."

''رسول الله ﷺ في ان مودول بِلَعت فر مائى ب جومودول عشا بهت اختيار كرتى بين ،

اكم حرح آپ ﷺ في ان مردول بِلعت فر مائى ب جوادولول كى مشا بهت كرتے بين ."

(جامع الترمذي: الحديث ٢٧٨٤، ١٢٠ ، مجمع الزوائد: الحديث ٢١٩٩، ١٣١٩ ، شعب الإيمان الحديث ٢٨٤٨، مصنف ابن أبي شيبة: الحديث ٢٠٤٨، المعجم الكبير للطبراني: الحديث ١٢١٩ ، ١٥١٧ )

ہمیں خوشی ہے کدا سلام کے اس موقف کی بائل نے زوروارالفاظ میں حمایت کی ہے:

"The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination unto the LORD thy God." (Deuteronomy, 22/5)

"عورت مرد کالباس نه پینے اور نه مردعورت کی پیشاک پینے کیونکه جوالیے کام کرتا ہے وہ خُداوند تیرے خُداکے نزدیک محروہ ہے۔" ای طرح مردو فورت کے رائل کان اوران کے علیہ یس فرق بتاتے ہوئے کیا گیا۔

But I would have you know, that the head of every man is Christ; and the head of the woman is the man; and the head of Christ is God. Every man praying or prophesying, having his head covered. dishonoureth his head. But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoureth her head, for that is even all one as if she were shaven. For if the woman be not covered, let her also be shorn, but if it be a shame for a woman to be shorn or shaven. let her be covered. For a man indeed ought not to cover his head, forasmuch as he is the image and glory of God. but the woman is the glory of the man. For the man is not of the woman; but the woman of the man. Neither was the man created for the woman; but the woman for the man. For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels. Nevertheless neither is the man without the woman, neither the woman without the man, in the Lord. For as the woman is of the man, even so is the man also by the woman; but all things of God. Judge in yourselves, is it comely that a woman pray unto God uncovered? Doth not even nature itself teach you, that, if a man have long hair, it is a shame unto him? But if a woman have long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a covering. But if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the (1Corinthians, 11/3-16) churches of God."

" پی جی تہہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہرم دکا مرت اور تورت کا سرم داور سے کا سرخدا ہے: جو تھی سرڈھکے ہوئے دعایا نبوت کرتا ہے دہ اور جو تورت ہے ہوڈھکے نبوت کرتی ہے وہ اپنے سرکو ہے حرمت کرتا ہے: اور جو تورت ہے دار تو تورت اور تھی دعایا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سرکو ہے حرمت کرتی ہے کیونکہ دہ مرمنڈی کے برابر ہے: اگر تورت اور تھی نبار ہمنڈ انا شرم کی بات ہے تو اور شمنی اور ہے: البت مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہئے کے اگر تورت کا بال کٹانا ہا سرمنڈ انا شرم کی بات ہو اور شمنی اور ہے: البت مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہئے کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اُسکا جلال ہے گر تورت مرد کا جلال ہے سے اسلے کہ مرد تورت سے نبیل بلکہ تورت مرد ہے ہے: اور مرد تورت کے لئے نبیل بلکہ تورت مرد کے لئے بیدا ہوئی۔ نبیل فرشتوں کے سب سے تورت کو چاہئے کہ اپنے سر برگھرم ہونے کی علامت رہے گئے دی فرق سے بیار کے مورت کے بیار نبیل کے مورت کے بیار نبیل کہ مول تھی مور سے جو سے بیاں مرد کے این کر می کورت کے بیار نبیل کے مول تو آپ کی انسان کرد کیا تورت کا بے برڈ منے خدا اے دعا کرنا نباس ہے: کہا کہ کوشی طور بر می معلوم نبیل کہ مرد لیے بال رکھا تو اس کی ہرمی ہوں تھی معلوم نبیل کہ مرد لیے بال رکھا تو اس کی ہرمی ہوں تھی معلوم نبیل کہ مرد لیے بال رکھا تو اس کی ہرمی ہوں تھی معلوم نبیل کہ مرد لیے بال رکھا تو اس کی ہرمی ہوں تھی معلوم نبیل کہ مرد لیے بال رکھا تو اس کی ہرمی ہوں تھی معلوم نبیل کہ مرد لیے بال رکھا تو اس کی ہوں تھی معلوم نبیل کہ مورت کے بیار دی گئی بیاں رکھا تو اس کی ہوں تھی اسے کو نہیں اگر کورت کے بال لیے ہوں تھی اس کی کورت کی بیاں کہا کہ کورت کے بال کے ہوں تھی اس کی کورٹ کے بیاں رکھا تو اس کیا تھی کورٹ کے بال کے ہوں تھی اس کی کرتی کورٹ کی بیاں کوئی بھی نگر کورٹ کے بال کے ہوں تھی اس کی کرتی ہوں تھی کورٹ کیکھی کورٹ کے بال کی کرتی کورٹ کے بیار کی کھی تو کی کھی تو کی کھی کورٹ کے بال کی کورٹ کے بیاں کی کورٹ کے گئی بیل رکھی کورٹ کے بال کی کورٹ کی کھی کورٹ کے گئی بیل رکھی کورٹ کے بال کے مورٹ کے گئی بیل رکھی کورٹ کے گئی بیل رکھی کورٹ کے گئی بیل رکھی کے کورٹ کے گئی بیل رکھی کے کورٹ کے گئی بیل رکھی کے کہ کورٹ کے گئی ہیل کے کورٹ کے گئی ہوں کورٹ کے گئی بیل رکھی کی کی کورٹ کے کی کورٹ کی کی کروں کے کہ کورٹ کے کہ کی کورٹ کے کی کورٹ کے کورٹ کے کر کے کی کورٹ کے کورٹ کے کورٹ

كدندهارا أبياد ستورب نفداوندكي كليساول كان " (كرشيول اول ١١١١٣١١)

الیا ایک مرتبنیں بلک کی مرتبہ ہوا ہے کالا کیوں اور عورتوں کے لیے مخصوص علوں میں اڑکوں نے حصہ لے کرمیڈل جیتے اور انگوائری کمیشن کی رپورٹ کے بعدان ہے میڈل داپس لے لیا گیا۔ اگر دونوں میں مکمل مساوات ہے تو پھر دونوں کے لیے الگ الك كھيلوں كا انعقاد كيوں ہوتا ہے؟؟ اگر كورتوں كے ليے مردوں سے الك ڈرليس كوڈ اور جدا اں ہوتو پھراس طرح کے دھو کے اور فراڈ کارات خود بخو دبند ہوجائے گا۔

(m)دهوکا اور فریب۔

وهو کے اور فریب کو کسی بھی مذہب یا معاشرہ نے اچھے اوصاف میں سے شار نہیں كرايا ہے۔ جہاں تك ہم نے تاریخ كا مطالعہ كيا ہے كى بھى مبذب قوم نے اسے قابل تریف نہیں کہا ہے۔فریب نہ جانے اب تک کتنے آشیانوں کواجاڑ چکا اوراجاڑ رہاہے۔اور ندجانے کتنے رشتوں کوتوڑ تار ہا اور توڑ رہا ہے۔ای لیے آج بھی تقریباد نیا کے ہر ملک کے قانون میں فریب دبی کے خلاف با ضابطہ قانون موجود ہے۔جس کا مقصد سے کہاہے شریوں کےدل وخمیرے اس کمینگی مری خصلت کودور کردیاجائے ، بیادر بات ہے کہ اس کی بہت ی قسموں کو مختلف حیلوں سے استعال کیا جارہا ہے۔ اسلام اور مسیحیت نے بھی فریب کو مخت وشكلات كاباعث اورجبنم مل ليجاني والاسببقر اروياب

قرآن نے دعا کی ذمت کرتے ہوئے کہا:

"يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِخرَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٥ وَمَنْ يَفَعَلُ ذَلِكَ عُدُوتُنا وَظُلُمًا فَسَوُفَ نُصُلِيُهِ نَازًا وَّكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيُرًا ٥ إِنْ تَجْتَبِبُوْا كَبَائِرُ مَا تُنْهَوُنَ عَنْهُ نُكُفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كُرِيْمًا ٥ "

"اے ایمان والو! ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، بال باہمی رضامندی سے جوتجارت ہوتی ہاس سے بطور نفع کھاؤ، ندایک دوسرے کوئل کرو، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ جومرکشی اور ظلم کے سہارے ایسا کرے کا عنقریب اسے ہم جہنم کی طرف کھینچیں گے جو

اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر قم منع کیے گئے بڑے گناہوں سے بچوتو ہم تمہارے چو آ منامول كو بخش دي كاور تهمي عزت كى جكروافل كري ك-" (سورة النساء: ١٠١٦)

الويريه الويريه الويرية

"أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ عَلَى صُبُرَةٍ طَعَامٍ فَأَدُخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتُ أَصَابِعُهُ بَلَلّا ، فَقَالَ: مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطُّعَامِ ؟ قَالَ: أَصَابَتُهُ السَّمَاءُ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي: "رسول الله الله الله على على الله المعرك قريب عالمذرك، الما المعرف ال توتر ہوگیا۔آپ ﷺ نے دریافت کیا: یہ کسے بھیگ گیا؟ غلد فروش نے کہا: بارش کی وجہ، آپﷺ نے ارشاد فرمایا جمہیں بھیے ہوئے کواد پر رکھنا جائے تا کہ لوگ و کھے کیس ، جودمو کا كرےوه ميرے جانے والوں ميں ہے ہيں۔"

(صحيح المسلم: الحديث ° ۴۹ ء سنن أبي داؤد: الحديث ٤ ه ٣٤ ه جامع الترمذي: الحديث ١٣٦٣، سنن ابن ملجة: الحديث ؟ ٣٣٠ ء مسند أحمد: الحديث ٤ ٩ ٤٧ ، مجمع الزوائد: الحديث ١٣٤٤)

ہے کہ ایمان کی تھیل کے لیے دھوکا بازی جیسی خسیس خصلت سے دور رہنا تغرور کی ہے۔ بالبل مين فريب، چوري اور جموث سے منع كرتے ہوئے كہا كيا:

'Ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another."

" تم چوری ند کرنا أور ندوغادینا أور ندا کی دوسرے سے جھوٹ بولٹائ" (آجار:١١/١٩)

رحوکاری کی فرمت اوراس کے انجام سے باخرکر نے ہوئے کہا گیا: "Bread of deceit is sweet to a man; but afterwards his mouth shall be filled with gravel."

" وعاکی رونی آ دی کوشی گلتی ہے لیکن آخر کا رأ سکامنه کنگروں ہے بھراجا تا ہے۔" (انتال: ۱۷۳۱،۱۷۱۳) آج کے ماحول میں قابل تعریف سائنس وککنالوجی کی ترتی کے منفی اثرات ادر معقول جمہوریت کی ناممل صورت کی متحدہ حکومت نے ایساماحول بنایا ہے جس میں دھو کا وفریب کو انگارا نہیں سمجھاجاتا ہے جتناال پڑھے لکھے دورے پہلے کے اُن پڑھ لوگ بچھتے تھے۔ ہالخصوص لعلیم اورمیڈیکل کے شعبول میں لا کچی ڈاکؤول کی دراندازتی نے ایسے ماحول کوجتم دیا جس میں دھوہ،

زیب بھی ایک فن اور فیشن بن گیا ہے۔اس حمن میں بہت سے لوگ لفظ" حکمت" کا بھی سہارا ليخ بي فريب كے لياس لفظ كا استعال اتناعام موكيا ب كيميس يبضد شرمون لا كه أكنده نل عمت كود وكدوى كامتر اوف (Synonym) في محف لك اسلام اور بائل في دهوك كى نام قسموں کوجرام قرار دیا ہے اور اس طرح کی گھٹیا حرکتوں میں الوث اشخاص کے لیے خت وعیدیں بنا کرانہیں پر جنبیہ کردی ہے کہ حکمت وغیرہ لفظ کا سہاراانسان کے سامنے تو چل سکتا ہے گر قبراور حدث فریب میر حکمت کوده بین بندرے کا جس کے پاس بخور ابوگا۔

(۲۹)يتيم و مسكين-

برانسان ک عمر کیسان نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بچین میں فوت ہوتا ہے تو کوئی نوجوانی یں، کوئی جوانی اور ادھ وعر میں، کوئی ایک صدی پوری کرنے کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ماج اورمعا شرہ میں ہرعمر کے لوگ ملتے ہیں۔ان میں بیوہ، یتیم ،غریب، لا چاراور مسکیین بھی ہوتے ہیں جنہیں ساج بالخصوص پڑوسیوں، شناساؤں آور رشتہ داروں کی طرف سے حن سلوک کی زیادہ ہی آس بندھی ہوتی ہے۔اورمعاشرہ میں ان کے حقوق پیشب خون مارنے والے سب سے بدر مین اور بداخلاق سمجھے جاتے ہیں ،ایسوں کے متعلق لبحض بہاں تک کہتے ہیں کہ کمینگی میں ان کا'' دوسرا بھائی'' نہیں ہے۔قر آن اور بائبل دونوں نے اليے كمزوروں كوخاص طورے ذكركيا ہے اورائے اپنے مانے والوں كوان يركى طرح كى زیادتی ہے بازر ہے کی خاص ملقین کی ہے۔

قرآن مجيد فرماتا ہے:

"إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ أُمُّولَ الْيَتَمَى ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ٥٠". "جوناحق بتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے بیٹ میں انگارہ ڈالتے ہیں، وہ عقرب جہنم ہے (سبورة النساء: ١٠)

لَجُتَنِبُوُا السَّبُعَ الْمُوْبِقَاتِ، قَالُوُا: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: اَلشَّرُكُ بِاللَّهِ ، وَالسَّحُرُ ، وَقَتُلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكُلُ الرِّبَا ، وَأَكُلُ مَالِ

الْيَتِيُمِ ۚ وَالتَّوَلَّىٰ يَوْمَ الرَّحُفِ ۚ وَقَذُفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْفَافِلَاتِ " الماك كرف وال سات چيزوں سے بچو صحابہ الله في عرض كيا: وه كوكى چيزيں ہيں؟ فريا: الله كاشريك تشهرانا ،الله نے جن چيزوں كوحرام قرار ديا أنبيل سيح باعث كے بغيرقتل كرنا ،مودان يتيم كا مال كھانا، جنگ كے دن پیٹے پھر كر بھا گنا اور بھولى بھالى موئن عورتوں يتهت لگانا۔" (صُحيح البخارى: الحديث ٣٧٦٦، ٥٧٦٨، صحيح المسلم: الحديث ٣٧٢، ٢٨٧٦. سنن النسائى: الحديث ٣٦٧٦، ٣٦٨٦، مشكل الآثار للطحاوى: الحديث ٧٤٧)

بالبل في بهى خداكويتيمون كاوكيل بناكرة كركيات:

Remove not the old landmark; and enter not into the fields of the fatherless. For their redeemer is mighty, he shall plead their cause (Proverb. 23/10-11) with thee."

" قديم صدود كوندسر كااور تيمول كے كھيتوں ميں دخل ندكر \_ كيونك أنكار بائى بخشے والا زيروست بدوه خود بی تیرے خلاف اُ کی د کالت کریگا۔" (المالية المالية المالية

كاش اس وه لوگ بھى بچھتے جنہوں نے اپني طاقت كے نشہ ميس كروڑوں بجوں كو یتیم و سکین بنادیا۔اور وہ لوگ بھی ہوش کے ناخن کیتے جنہوں نے بیتیم خانوں، آشرموں، اور بناہ گا ہوں کو عشرت کدہ میں تبدیل کرویا ہے۔اس سلسلے میں ہم دنیا بھر کی حکومتوں سے پہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے بحر موں کورو تکٹے کھڑے کردیے والی سزادے۔

(۳۰)غصه پینا۔

نوع انسانی کی تابی میں عصرای انسانی جبلت کا بھی برداد فل ہے۔ عصرام ب اس كيفيت كالجس مين انساني وماغ اين حدائتدال ع تفور ادور جا كرة ب- اي قابوكو ِ كھوديما ہاورايك طرح كى بيجانى كيفيت ميں يہو رہے جاتا ہے جس ميں عام طور برج فيل كرنا ايك وشوار گذار مرحله بن جاتا ب\_اسلامي نظريات كے مطابق بني آدم كا غصاب شیطان کے منکجہ میں ڈال دیتا ہے جہاں شیطان اسے ایج حربہ کے لیے بوی آسانی ہے استعال کرلیتا ہے۔ بیرعام مشاہرہ ہے کہ غصہ کی حالت میں آ دم زاد اچھے برے کی میز، چھوٹے بڑے کا کحاظ بہال تک کہ ماں باپ اور بزرگوں کا ادب واحر ام فراموش کر میں ہے اور خصاکی شکی شراب کی طرح اے اپنے مرجبے گرا کررسوا کر دیتا ہے۔ ای وجے کی

جی مبذب اور تعلیم یافته ملک ومعاشره یاند بب نے اس کیفیت کوتع بف کے لائق نہیں گروانا ب اسلام اورسیحیت نے بھی غضب کی خرمت اور غصر برداشت کرنے کی تعریف کی ہے۔ الله جل شاندارشادفرماتاب:

"لَّـٰذِيُنَ يُسْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَظِمِيْنَ الْغَيْظُ وَالْفَافِيْنَ عَنِ النَّاس وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 0."

"جلوگ فراخی و تنگی کی حالت میں فرج کرتے اور غصر کو پیتے اور لوگول کو معاف کرتے ہیں بہی وك يك اورقا ال تعريف إلى الشيكى كرف والول كودوست حكمتا بي " ( آل عمران: ١٣٤) حفزت الوبريره وي عامروك بكراسول الله والفاحض يقابور كفي والتحف ل تريف كرتے ہوئے ارشادفر مائے ہيں:

لَيْسَ الشَّدِيُدُ بِالصُّرَعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ." "بہلوان و انبیں جولوگوں کو پچھاڑ وے بلکہ سیح بہا دروہ ہے جو خصہ کے دفت خود پر قابور کھے۔ (صحيح البخاري: الحديث ٢٦١٦، صحيح المسلم: الحديث ٢٨١٠، ٢٨١، مسند أحمد بن منبل: الحديث ٤٤٢، ٥٧٨٧، ٧٨٧، المؤطاء للامام مالك: الحديث ١٦٤٧)

حضرت الس بن ما لك الدوادي مين كدر سول الشري مات مين:

ۚ مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفُّ اللَّهُ عَنُهُ عَذَابَهُ ۚ وَمَنْ خَرِّنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ." "جواین غصہ کورو کے اللہ اس سے عذاب رو کے گا،اور جواتی زبان پے کنٹرول رکھے اللہ ال كى پوشىدە باتول كوچھائے گا۔"

(جمع الجوامع: الحديث ٧٧ : ٥ ، ٩٤٨ ، تفسير ابن كثير: آل عمران ١٣٤) قرآن مجیدنے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ علائے بن اسرائیل کو بھی زم لہج اُلفتگو القياركرنے كا حكم ديا تھا:

ُ وَإِذْ أَحَدُنَا مِيثُقَ بَنِي إِسْرِئِيلَ لَا تَعَبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوِلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرُبني وَالْيَصْمَى وَالْمَسْكِيُنِ وَفُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوْا الصَّلُوةَ وَآتُوُا الزُّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنُكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ٥ "

اورجب ہم نے بنی اسرائیل سے عبدلیا کداللہ کے سواکسی کونہ ہوجنا، والدین،قرابت ار بقیموں اور مکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھائی سے بات کرنا اور نماز قائم کرنا اورزلوۃ دینا، چرکھوڑے کے علاوہ کم جی پلٹ کئے۔'' (سورۃ البقرۃ: ۸۳) قرآن وحدیث کی طرح بائبل نے بھی خصد کی ندمت کی ہے اور کی جہتوں سے اس کی برائی بیان کی ہے:

Wrath is cruel, and anger is outrageous; but who is able to stand before envy? (Proverb. 27/4)

''غضب بخت بے رحی اور قبر سلاب ہے لیکن حسد کے سامنے کون کھڑ ارہ سکتا ہے۔'' (امثال علام) اور غصہ وراً دعی کومصیبت ہے آگاہ کرتے ہوئے کہا گیا

A man of great wrath shall suffer punishment, for if thou deliver him, yet thou must do it again." (Proverb. 19/19)

"شديدالغضب آدي سزا پائيگا-"

غصہ کونشہ کی طرح وشمن قرار دیے ہوئے خصہ درآ دی کی صحبت سے منع کیا گیا:

Make no friendship with an angry man; and with a furious man thou shalt not go. Lest thou learn his ways, and get a snare to thy soul."

(Proverb, 22/24-25)

''غصہ ورآ دی ہے دوئی نہ کرادرغضبناک شخص کے ساتھ شجا۔مبادا تُو اُسکی روثیں کیھادر اپنی جان کو پھندے میں پھنسائے۔''

غيظ وفضب كے برعكس زم كوئى كى اجميت بتاتے ہوئے كہا كيا:

'A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger." (Proverb. 15/1)

"نرم جواب قبر کودور کردیتا به پر کرخت با تیس غضب آگیز میں ۔" (انتال ۱۱۱۵)

(۳۱)عفوو درگذر۔

ایک ایسی خوبی جواگر وانائی ہے استعال کی جائے تو رشتوں کی استوار کا اور قرابت داری کی بقائی ہے۔ معافی و قرابت داری کی بقائی کے لیے سب سے بڑارول اوا کر سکتی ہے اور کرتی بھی ہے۔ معافی و بخشش کی تقوار کے سہارے بڑی بڑی سلطنق کو دیر کیا گیا ہے۔ اسلامی سلطنت کے بور ب وایشیا اور افریقہ تک پھیلاؤ میں اس انسانی خوبی کا سب سے بڑا وخل رہا ہے۔ سندھ کی سرزمین پر اسلام دخمن فوج کے کمانڈ رجھے سنگھ کو اسلامی فوجی دستہ کے کمانڈ رجھے بن قاسم می کے ذریعہ کی فار رحھے بن قاسم می کے ذریعہ کی بار مطنے والی معافی نے انہیں اسلام قبول کر کے اپنی جان اسلام کے لیے وقف کرنے پر بجبور کردیا ، اور تاریخ اسلام ایسی سینکٹر وں مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آئے کے

ی انبانیت شکن انبانی معاشرے میں بھی ایسے لوگوں کی کی نہیں ہے جواس خوبی کو رہوادر پائندہ بنانے کی کوششوں میں جٹے ہوئے جیں۔ شاید ہی کوئی ایساتعلیم یافتہ ساج یا اس رہوگا جس نے اس کی بعض حالتوں کوچھوڑ کر (جو ہز دلی ایمافت پیٹی ہوتی ہیں) اس کی دمت کی ہو۔ اسلام نے تو الشری اور اس کے دمول کے خلاف بدعبدی کرنے بالے افراد کے علاوہ تقریبا ہر طرح کی غلطیوں کو معاف کرنے والے کی حوصلہ افز الی کی بالہ افراد کے علاوہ تقریبا ہر طرح کی غلطیوں کو معاف کرنے والے کی حوصلہ افز الی کی بادر یہی نہیں بلکہ افراض پیٹی معافی دینے والوں کو بغیر صاب جنت میں واخلہ کی بات سال می طرح مسیحیت نے بھی اس خصلت کی تعریف کی ہے۔ بین بیغیر اسلام کی طرح مسیحیت نے بھی اس خصلت کی تعریف کی ہے۔ بیغیر اسلام کی طرح مسیحیت نے بھی اس خصلت کی تعریف کی ہے۔ بیغیر اسلام کی طرح مسیحیت نے بھی اس خصلت کی تعریف کی ہے۔

َمَا نَـَقَـصَـتُ صَدَقَةٌ مِنُ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبُدًا بِعَفُوٍ إِلَّا عِزًا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلْهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ."

''کوئی بھی صدقہ مال کو کم نہیں کرتا ، معاف کرنے والے بندے کی عزت میں اللہ اضافہ فرما تا ہےاور جو شخص اللہ کے لیے تو اضع اختیار کرتا ہے اللہ اے بلند کرتا ہے۔''

(صحيح المسلم: الحديث ٢٧٥٧، جامع الترمذي: الحديث ٢١٦١، مسند أحمد: الحديث ٥٩٢٤٠، صحيح ابن حبان: الحديث ٢٣٣١، المعجم الكبير للطبراني: الحديث ١٢٨٧، ١٥٠٥، ٥٢٤٩٥)

حفرت السبن من الك عن الك عن الك عن الك عن الك عن الك ومرى مديث ياك يس ب:
قالَ رَسُولُ اللّهِ بَنْ إِذَا وَقَفَ الْعِبْنَادُ لِللّهِ حسابِ يُنَادِى مُنَادٍ: لِيَقُمْ مَنُ لَجُرُهُ عَلَىٰ الْجُرُهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ ا

'رول الله فظار الرافر مات بي كد جب بندے حماب كے ليے كورے بول كو ايك ندا دي والا آواز لگائ كاكر جن لوگول كا الله براجر باقى جوه اللي اور جت من چلے جا كيں ، پير دو كرك مرتبه يكي آواز دى جائ كى ، اس بے لوگ لوچيس كے كدكن لوگول كا جرالله بر ہے؟ كيكا: لوگول كو بخت والوں كا ، تو برارول لوگ كورے بوكر جن من بحر باس جا كيں گے ... (الدرالمنفور: سورة الشورى ، ٤ ، جمع الجوامع: الحديث ، ده ١ ، كذرالعمال: الحديث ، ١ ، ١ ، ١ ، تفسير ابن خفير: سورة آل عموان ١٣٤ ، تفسير الحقى: سورة الشورى ، ٤ ، تفسير القرطبي: سورة آل عموان ١٣٤) اسلای قوانین سه ۲۰۰ بائبل اور دورجدید کے تاظری

ای طرح بائل میں بھی انقام سے دوررہ کرمعافی پر ابھارا گیا ہے:

Thou shalt not avenge, nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbour as thyself. I am the 1080."

(Leviticus, 19/18)

"توانقام نه لیمنااور نه این قوم کی سل سے کینر رکھنا بلکه این جمسامیہ سایہ سے اپنی مانز جمسان ر میں خُداوند ہوں !" (آجر ۱۹۱۸)

ایک اور مقام په کها گیا:

"Say not thou, I will recompense evil; but wait on the LORD, and he shall save thee." (Proverb. 20/22)

''تویینه کہنا کہ بیں بدی کابدلہ اُو نگا۔ خُداوندگی آس رکھاور وہ تجھے بچائیگا۔'' (امثال ۱۳٬۳۰۰) بیٹینا یائبل کی تعلیمات کا بیرحصہ - بشرطیکہ'' اپنی تو م کی نسل'' کی شرط ہنا دیں یا تید کوئر فی مان لیس - بڑی اچھی چیز ہے جس کی تعریف کی جانی چاہئے ۔

ونیا بھر میں بالعوم اور پورپ وامریکہ میں بالحضوص جرائم اور ضاص کر''ٹابالغ مجرموں'' کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ مور ہا ہے۔ صرف ریاستہائے متحدہ امریکہ میں صرف ایک سال ۱۲۰۰۸ء میں تقریبا ۱۲۰۰۰۰ (اکیس لا کھدی ہزار) نابالغوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ جم کے اسباب میں ایک اہم اور تمایاں حب غصہ بھی ہے۔ لوگوں کے گرم تیور بالخضوص نو جوانوں کی ' ہے احتسابی' کے اسباب پہ کنٹرول از حد ضروری ہے۔ اس کے لیے ' بے حساب آزادگ اور 'مجر مان فلموں' یہ قدغن لازی ہے۔ جبیا کہ بہت سے برطانوی قانون سازوں کا خیال ہے۔

(www.dailymail.co.uk/news/article-2620192/Call-change-TV-ratings-protect-chikirenwatch-iPlayer-Adviser-wants-cinema-style-ratings-programmes.html)

http://nety.acf.htms.gov/library/2009/juventle-arrests-2008) (www.nejrs.gov 228479) http://www.nationaljournal.com/congress/2-million-kids-arc-arrested-in-fite-u-s-every-year-ungress-is-trying-to-change-that-20140502)

(۳۲)بُروں کی صحبت۔

اسلام رواداری کا طلب گارہ کہ جہاں بھی مسلمان آبادر ہیں اپنے پڑوسوں اور سان کے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں جاہدہ مسلمان ہوں یاغیرمسلم گرایک ساتھ المخف جٹھنے اور دلی تعلقات رکھنے سے ایک دوسرے کی عاوت وفطرت کا اثر پڑنا تقریبائیقنی ہے جموا ایبا ہوتا ہے کہ دوئی بہت او نچے اور عزت وارمقام تک پہونچاد پتی ہے جب کسی اچھی عادت الے ہو، اوراگر یکی ووی نشہ باز اور آ وارہ لوگوں ہے ہوتو ایک اچھا جملا انسان بھی پھائی سے بیت ہو بھی جا تھا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ سیاس لیڈروں سے تعلق رکھنے والے سیاست میں سے خوجہ بالی ہوتے ہیں جبکہ چور کے دوست چوری کے پیشہ میں۔ ای لیے فطرت انسانی پورڈ اکو، بدعل، بے ایمان اور بدکار کی محبت میں بیشنے کواچھا نہیں کہتی ہے، اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ ہا ایمان، بدعتی ، طحد و زند بی اور فاس کی ہم نشینی اور ان کی با تیں سننے ہے بھی مسلمان بوکو دور رکھے۔ اگر اس طرح کے کس آ دی ہے کاروباری تعلقات رکھنا از حد ضروری ہے تو بھی مرف برنس کی حد تک محد و در ہے، ایسوں سے گھر یلو اور دلی تعلقات ہرگز نہ قائم کرے بینا کیان و مقید ہے اور تمام انتمال کے برباو ہوئے اور اپنی سا کھ کو نقصان جبنچنے کا اندیشہ ہے۔ برنا کیان و مقید ہے اور تمام انتمال کے برباو ہوئے اور اپنی سا کھ کو نقصان جبنچنے کا اندیشہ ہے۔ اسلیلے میں بائیل اور امر کید کے قومی بابو جارج و اشکٹن کا بھی بہی موقف ہے۔

آيي إلى اللاى نقط نظر كو مجميل:

"بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ."

(آل عمران: ۱۱۸)

"اے ایمان والو! مسلمانوں کے علادہ کوراز دار نہ بناؤ۔" ایک اور مقام بیکہا گیا:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّجِلُوا الْكَفِرِينَ أَوْلِيَّاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ".

"امملانو!اسلام پندول كے علاوہ غير مسلمول كودوست نديناؤ ــ " (سورة النساء: ١٤٤)

اس کامطلب بیرند بھی لیاجائے کہ اسلام آلیسی جارہ جو کی کے خلاف ہے کیوں کہ الل چارگی اور راز داری دو الگ الگ چیزیں جیں، اور فرقہ وارانہ بیجبتی کی حمایت میں قرآن کا واضح اعلان ہے:

"إِلَّا الَّذِينَ عَهَدْتُمْ مِنَ الْمُشُوكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُو كُمْ شَيْنًا وَّلَمْ يُطْهِرُوا عَلَيْكُمُ أَخِذَا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَّقِينَ ""

الم مع بالل اوروورجديد كم تناظر اسلامي قواثين بائل بری خصلت والوں کی محبت سے شع کرتے ہوئے کہتی ہے:

safeke no friendship with an angry man; and with a furious man thou shalt not go. Lest thou learn his ways, and get a snare to thy

"فصد ورآ دی ہے دوی نہ کراور فضینا ک شخص کے ساتھ نہ جا۔ مبادا کو اسکی روشیں مکھیاں ای جان کو پھندے میں پھنمائے۔' (no\_rr/rr: 1001)

غوركرين!ايك غدرور كرساته المن بيض عرف اى بنيادية فع كيا جارات اس کی دوتی اور محبت آ دمی کی زندگی ہے اس و سکون کو دور کر سکتی ہے، تو پھر طحد د بے ایمان کی جمشینی، دوی اوران سے دلی محبت کو کسے جائز قر اروپا جاسکتا ہے جو جنت سے دور کر علتی ہے۔۔ ؟؟ غیرسیحی، بے ایمانوں اور بدعقیدوں کی ہم شینی اوران سے تعلقات قائم کرنے

ہے واضح الفاظ میں منع کرتے ہوئے کہا گیا:

Be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Beliai? or what part hath he that believeth with an infidel?"

(2Corinthians, 6/14-15) " بے ایمانوں کے ساتھ نا ہموار جوئے میں نہ جو کونکہ راست بازی اور بے و تی میں کیا کیل

جول؟ ياروشى اورتار كى يس كياشراكت ؟ مع كوبليعال كرماته كياموافقت؟ ياايانداكا (كرنتيول دوم:١٧/١١ ـ ١٥) يدايمان ع كماواسط؟ ""

ا یک بدند ہاور ہے ایمان کی دوتی جعبت اور دلی محبت کوا بمان وعقیدے کے

لي زهر بلا ال قرارديج بوع كها كما:

Lest thou make a covenant with the inhabitants of the land, and they go a whoring after their gods, and do sacrifice unto their gods, and one call thee, and thou eat of his sacrifice; And thou take of their daughters unto thy sons, and their daughters go a whoring after their gods, and make thy sons go a whoring after their gods."

(Exodus. 34/15-16, Ezra. 9/1-3)

" سوأبياته بوكوتو أس ملك كے باشندوں سے كوئى عبد ماندھ لے أور جب وہ أنته معبودوں کی پیروی میں زنا کار طہریں آورائے معبودوں کے لئے قربانی کریں آورکوئی تھے کو د موت دے اور تو اُسکی قربانی میں ہے کھی کھالے: اور تو اُسکی بیٹیاں اُسے بیٹوں سے جا ج اوراً تکی بیٹیاں آیے معبودوں کی پیروی میں زنا کارتشبریں اُور تیرے بیٹوں کو بھی آپ معبودول کی چروی شن زنا کارینادین:" (خروج:۱۹۱۸مردر۱۹۱۱مرزر۱۹۱۱۱۰۸)

بائبل كاير بيرا كراف بتاتا ب كروه بمساية ومول اور ملكول س عبد معاونت و دورمعامرة امن کی بھی جمایت نبیں کرتی ہے۔ ہم نبیں سجھتے ہیں کہ بیٹھ حضرت موٹی علیہ السلام پینازل ہوا تھا۔ واضح رے کہ ہم قطعاال کے حامی نہیں ہیں ہے کہ غیر سلموں سے سلمان کٹ کر رہیں،ان کے کی طرح کا تعلق نہ رکھیں۔ایک محلہ بہتی ،شہراور ملک میں رہنے والول کے درمیان آئی بھائی چارگی اور پُر اس تعلقات کا اسلام پرزور حای ہے۔ پیغمراسلام ﷺ کی سنت سے بی تعلیم متی ہے۔آپ ﷺ نے مدینہ کے اروگرور ہے والے تمام قبیلوں اور بستیوں سے بھائی جارگ اور پر اس تعلقات کے معاہدوں کی طرف سبقت فر مائی ہے اور قر آن کی آیت دیت میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نیز سورہ تو بیک شروع کی آیوں میں اس پند غیر سلمون کے ساتھ اس طرح کی بھائی جارگی اور میل جول کواچھا کہا گیا ہے۔ لیکن اس کی ایک صد مقرر کی گئی ہے کہ اسلام الف كى محم ميں ان كى دوى سے زيادہ خداكى محبت كواہميت دى جائے بينيس كركسى غير سلم نے نیکالگانا جاہاتو وہ بھی لگوالیا، فتزیر کھانے کی دعوت دی تو اے بھی کھالیا۔ بتوں کا چڑ ھادا دیا تو اے جى بضم كرايا\_ بلايا كيا توبتول كے سامنے جى باتھ جوڑ كر كھڑے ہوگئے۔ايك ساتھ زيادہ اٹھنے بیٹنے اور گہرے تعلقات رکھنے ہے ایک دوسرے کی چھاپ پڑ جاتی ہے، اور بسااوقات بیا بمان ک بربادی تک لے جاتی ہے۔ اگر آج غیر مسلموں سے گہری محبت رکھنے والے بہت سے مسلم اوجوانوں کا تجزیر کریں تو شاید آپ کو دو جارا سے ضرورال جائیں گے جو جانے انجانے میں لا روائ كى وجه سے كلمة كفر بك ويتے إلى، جسے معاذ الله خدائے اس جنت كو كتنے ون ميں بنايا ب، معاذ الله اس خوبصورت شهر كوالله في برى فرصت سے بتايا اور سنوارا ب، معاذ الله اس كى ناك زیادہ کوری تہیں ہے شاید اللہ نے مٹی کم رکھ دی ہوگ۔اس طرح کے جملے زہر یل صحبت اور ادا کاروں کی محبت دل میں بسانے سے تکلتے ہیں، جودل سے ایمان نکال کرانسان کو کفر کی بنجر دادی میں گراویتے ہیں۔ ای کھانی کی طرف سب سے اخیر میں نقل کے گئے بائل کے اقتباس میں واضح ر بنمائی کی گئے ہے کہ ایسوں کی دوتی اوران سے گہر اتعلق جہنم میں پہنچنے کاذر بعیر بن کھتے ہیں۔

روں کے ساتھ اٹھنے بیٹنے سے صرف ہم ہی منع نہیں کرتے ہیں بلکہ بائبل ہی امارے ساتھ ہے، علاوہ ازیں پر پاور امریکہ کے قوقی بالپو (Father of Country) اور پہلے امریکی صدر جناب جارج واشنگٹن بھی یہی کہہ گئے ہیں:

"Associate yourself with men of good quality if you esteem your own reputation; for 'tis better to be alone than in bad company."

(www.americanhistory.about.com/cs/georgewashington/a/quotewashington.ht)

[www.en.wikiquote.org/wiki/George\_Washington)

''معزز بنتاجا ہے ہوتوا پھے لوگوں کے ساتھ رہو، کدا کیلے رہنا بری محبت ہے بہتر ہے۔'' یکی اسلام کا موقف ہے کہ فیروں ہے تعلقات بھائی چارگی اور انسانی ضرورے کی حد تک رکھے جا کیں ،انہیں راز دار نہ بنایا جائے۔

## (۳۳) تکبر اور گھمنڈ۔

ا یک ایسی خصلت جوانسانی ماج میں فساولاتی اور رشتوں کی مشاس کودور کر کے اس میں کھٹاس لاتی ہے وہ ہے خروراور کھمنڈ۔ایک انسان کوجب کچھلتا ہے،وہ کامیابی حاصل کتا ہادراے اپنے ہمسروں میں کچھنمایاں مقام حاصل ہوتا ہو وہ خودکوان سے کچھنریا وہ اہم ادر بارتبه خیال کرنے لگتا ہے، بقیاد گوں کوخود سے کمتر گردانتا ہے اور اس کی سوچ میں نا قابل تعریف تبدیلی آجاتی ہے، وہ اینے انداز گفتگواور طرز زیت کو بدل لیتا ہے، گفتگو کے دت ا پے لہجہ کو دوسروں سے برتر اوراینی آواز کوان سے بلندر کھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس انداز کو تكبراور كلمنته كانام ديا كيا ہے۔ بدا يك الي چزے جس كى كى بھى قتم كوكى بھى مہذب معاشرہ نے قبول نہیں کیا ہے۔ ہر ساج و مذہب نے تخی کے ساتھ غرور و تکبر کی مذمت کی اور اے لائق نفرت گردانا ہے۔اس ملسلے میں اکثر لوگوں کی پیفلوننی بھی دور کردیں کے بعض اوقات انسان مال و دولت اورشہرت و ناموری کے ساتھ آنے والی مصروفیات یا کثرت کار میں مشغول موجانے کی وجہ سے دوستوں کے لیے" اِراندز مانہ" کی طرح قابل رسائی نہیں رہ جاتا ہے،ال صورت حال کوغرور کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ بہت کی فلط نہمیاں اس طرح کی تنفی سوچ کی دجہ ے پیدا ہوجاتی ہیں۔البتہ! پھر بھی متعلقہ تخص کی بیدذ مدداری بنتی ہے کہ دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے بھی وقت نکا لے اور ان کی وجوت یہ لبیک کیے یا انتہائی مجبور ہوتو معافی کے

اتو معذرت كر لے اور كى وقت كفاره چكانے كى كوشش بحى كرے۔

الله جل شاندارشادفر ما تا ہے:

"وَلا تَمُشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَحُرِقَ الأَرْضَ وَلَنْ تَبُلُغَ الْجِبَالَ طُوَّلاه." "زين ين إرّاكرنه چلومتم نه زين كوچير كتة مورند لمبائي مين پها دُكو كُلُ سكوك-" (سورة الإسراء: ٣٧)

اس آیت مبارکہ میں ابرائے انسان کو بوی خوبصورتی کے ساتھ اس طرح نصیحت کی من ب كر تعودي بهي عقل ركھنے والا آدى متكبر بنے سے پر بيز كرے گا۔ گردن اكثر كر چلنے والے انسان کواس کی اوقات وحیثیت کے بارے میں بتادیا گیا کہ تمہارے جوتوں کی تھوکر سے زین کا سینہ چاک نہیں ہوسکتا، ای طرح تمباری اکڑی گردن پہاڑ کی بلندی کوزیرنہیں کر سکے گ جہیں اکر دکھائے کی کوئی ضرور سنہیں ہے، اللہ نے اتن بلند چیزیں بھی پیدا کی میں جن کی لبالُ تم كو بھی اور كسی بھی حالت ميں نہيں پہو نچ سكتے ہو۔ اپنی مغرور گردن كو ذرا پہاڑ كى بلندى ے ملاکرد مکھ لوائی حقیقت جان لینے کے بعد خود ہی تمہاری گردن جمک جائے گی۔

قر آن حمید میں مرودانا حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کے نام نصیحت کوان

الفاظ مين وكركيا كياب:

"يَا بُنَىَّ أَقِيمِ الصَّلُوةَ وَأَمُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَانَّهَ عَنِ الْمُنكُرِ وَاصْبِرُ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزُمِ ٱلْأَمُورِ ٥ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تُمُش فِيُ الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ٥ وَاقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وُاغْضُصُ مِنْ صَوَّتِكَ إِنَّ أَنكُرَ ٱلْأَصُواتِ لَصَوَّتُ الْحَمِيْرِ ٥".

"اے میرے بینے انماز قائم رکھ اچھائی کا حکم دے ، برائی سے روک اور مصیب یہ صبر کر، ب شک بیامت کے کام ہیں۔ لوگوں کے لیے اپنے رضار کو نیز مھانہ کر اور نہ زمین میں اِترا كريك، بي شك إتران اور فخركر في والحالله كونبيل بحات اورائي آوازكويت ركا، بِ شک آوازوں میں سب سے بُری آواز گرحوں کی ہے۔'' (سورة لقمان: ۱۹-۱۷)

ایک دوسری آیت مبارکہ میں اللہ کے بہندیدہ بندوں کی صفات شارکرائی کئیں جن میں تو اضع اختیار کرنے والوں کو بھی ذکر کیا گیا: المناس بائل اوردورجديد كالأميل

"وَعِبَادُ الرُّحُمْنِ الَّذِينَ يَمُشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوُنًا ٥".

"اورر حل كريد عزين يرترى عطية إلى" (سورة الفرقان: ٦٢)

پینیبراسلام ﷺ نے غرور کی بنیادوں کوڈھاتے ہوئے ساری دنیا کوایک توم اور

ا كي قبيل قرارديا اورانيس آليل من بحالى بحالى مون كاحكم دية موت ارشادفرمايا:

يَا أَيُهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمُ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَلُكُمُ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضُلَ لِعَرَبِيِّ عَلَى أَعْجَبِيٍّ وَلَا لِعَجَبِيِّ عَلَى أَعْجَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسُودَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِلتَقُوى ﴿ وَلَا لِعَجَبِي عَلَى أَسُودَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِلتَقُوى ﴿ اللهِ عَلَى أَسُودَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرُ إِلَا بِلتَقُوى ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى أَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَي اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَي اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِولِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلللهُ وَلِولِ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَ

حقرت الوجريه المست عمروى مديث من م كرمول فدا الله في ارثاوفر الما: "مَا نَفَ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبُدًا بِعَفُوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أُحَدٌ لِلهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ."

" كوئى بھى صدقة مال كوكم نييس كرتا، معاف كرنے والے بندے كى عزت ميس الشاضافه فرماتا ہاور جو فض الشكى رضاكے لي تواضع اختيار كرتا ہالشا سے بلند كرتا ہے" (صحيح المسلم: الحديث ١٧٥٧، جامع الترمذى: الحديث ١٦٦٧، مسند أحمد: الحديث ٩٢٤٥، صحيح ابن حبان: الحديث ٣٣١٧، المعجم الكبير للطبرانى: الحديث ٢٠٨٧، مدعم الأوائد: الحديث ٢٠٥٠، المعجم الأوسط للطبرانى: الحديث ٢٥٠٥، سنن الدارمى: الحديث ٢٥٠٥، محمم الزوائد: الحديث ٢٥٠٥، كنز العمال: الحديث ٢٥٧٥،

"مَا مِنِ امْرَهِ إِلَّا وَفِي رَأْسِهِ حِكْمَةً ، وَالْحِكْمَةُ بِيَدِ مَلَكٍ ، فَإِنْ تَوَاضَعَ قِيْلَ لِلْمَلَكِ الْمُعَلِي الْمُعَلِّ الْمُعَلِي اللَّهِ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْ

ان احادیث مبارکہ میں بڑے دل نشیں انداز میں ہم انسانوں کوا پی حقیقت اور

اہیت کے متعلق فیر دے کر سمجھایا گیا کہ تکبرایک ایس آگ ہے جوانسان کی انسانیت کو مطاکر را کھ کردی ہے، جبکہ اس کے برعکس تواضع وا تکساری اللہ کواور بندوں کو بھی پہند ہے اور سیعادت ایک انسان کو خدا اور اس کی تخلوق دونوں کی نظر میں مجبوب بنادینے والی ہے۔ مثل ہے انسان کی پیدائش کے معاملہ پراگر ہم خور کریں تو بید گئتہ تھی انجر کر سامنے آتا ہے کہ مثل کی فطرت میں تواضع وا تکساری اور جھکاؤ ہے اور جوانسان اس سے انجراف کرتا ہے وہ خورا پی فطرت سے بعناوت کرتا ہے وہ خورا پی فطرت سے بعناوت کرتا ہے وہ خورا پی فطرت سے بعناوت کرتا ہے جواس کے لیے تباہی کے موا پچھ نہیں لاسکتا ہے۔ خورا پی فطرت سے بعناوت کرتا ہے واس کے لیے تباہی کے موا پچھ نہیں لاسکتا ہے۔ خورا پی ور در درمت کی ہے:

"Boast not thyself of to morrow; for thou knowest not what a day may bring forth."

(Proverb. 27/1)

"كلى يات ممندند كريونك ونيس جاناكرايك على دن يس كيا موكاء" (أشال:١١١١)

كاب زيورس ي:

"O LORD God, to whom vengeance belongeth; O God, to whom vengeance belongeth, shew thyself. Lift up thyself, thou judge of the earth, render a reward to the proud. LORD, how long shall the wicked, how long shall the wicked triumph? How long shall they utter and speak hard things? and all the workers of iniquity boast themselves? They break in pieces thy people, O LORD, and afflict thine heritage. They slay the widow and the stranger, and murder the fatherless. Yet they say, The LORD shall not see, neither shall the God of Jacob regard it."

(Psalms, 94/1-7)

"أے خُداوند! أے إنقام لينے والے خُدا! أے إنقام لينے والے خُدا! جلوه گر ہو۔ آے جہان كا إنساف كرنے والے أخدا! جلوه گر ہو۔ آے جہان كا إنساف كرنے والے! أخص مغروروں كو بدلد وے۔ آے خُداوند! شرير كب تك شرير كب تك شاديا نہ بجايا كريكے؟ وہ بكوائ كرتے آور بڑا بول بولتے ہیں۔ سب بدكر دار لافز في كرتے ہیں۔ آور تيرى ميراث كود كھ ويت ہیں۔ وہ بوہ آور پرديكي كوئل كرتے آور تيموں كومار ڈالتے ہیں آور كہتے ہیں كہ خُداوند ميس ديكھے گا اور يعقوب كاخدا خيال نيس كريكاء "

كاب يعياه يس ب

<sup>&</sup>quot;Wherefore it shall come to pass, that when the Lord hath performed his whole work upon mount Zion and on Jerusalem, I will punish the fruit of the stout heart of the king of Assyria, and the glory of his high looks."

(Isaiah, 10/12)

اس بائل اوردورجدید کے تاظریر اسلاي قواتين " ليكن يول بوگا كه جب خداوندكوه صيون يرأور يروخكم مين اپناسب كام كر يحي گايتر (ووفرات ب) مين شاو أنو ركواً على كتاخ ول كثره كي أوراكي بلند نظري اور تعمند كاسر ادُودها" (17/10:0/2/2) كتاب أمثال يل مغرورون الصال طرح نفرت كالظباركيا كيا: The fear of the LORD is to hate evil, pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth, do I hate." (Proverb. 8/13) "غروراور محمنداور برى راهاور تجلومنه سے مجھے نغ ت ہے" (11/A: 101) تكبركوبيتي اورتواضع كوبلندى كاسب بتات ہوئے كہا كميا: A man's pride shall bring him low. but honour shall uphold the (Proverb. 29/23) humble in spirit." آدى كاغر ورأے يت كرياليكن جودل فروتن عرزت حاصل كرياً" (أمثل:١٣١١) مزيدال طرح نفرت كالظباركما كما: These six things doth the LORD hate, yea, seven are an abomination unto him. A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood. An heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief. A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren." (Proverb. 6/16-19) " یہ چے چزیں ہیں جن سے فداوند کونفرے بے بلکہ وہ سات ہیں جن سے اُسے کراہیت ب- أو يكي آ تكميس-جوني زبان- بـ كناه كانون بهاني والي باتحد يرع مصوب باند من والا ول يشرارت كے لئے تيز روياؤل - جمونا كواہ جودروغ كوكى كرتا باورجو بھائیوں میں نفاق ڈالٹا ہے۔'' (19\_14/4: 18-1)

ان کےعلاوہ مزیدورج ذیل مقامات یکر کی فدمت واروے: لورخ دوم: ٢٦/٥٦\_٢٦، ايوب: ١١١٦م ١١١٥، ١١١٥، زبور: ١٩١٩ ع، يعياه: ١٩١٩، 

(۳۲)جبه، عمامه اور یگڑی۔

ایک ایا حلیہ جے آج کی ونیامی بدنام کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کی آئی ہے ال كماته جباور بالخصوص بكرى عام طوريد وكهائي جاتى ب\_عمامداور بكرى كوموجوده رق یافتہ مفکرین نے خوف ودہشت کی علامت بتا کردنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ انہوں نے ایک این فضا تیارکردی ہے جس میں ہر شریف واڑھی کرتا، جباور پگڑی والاخونخوارنظر آتا ہے گریہ بھی نصرت خداوندی کا ایک بجیب اور نا قابل انکارکرشہ ہے کہ جس قوم نے اس لباس اور اس مقدس حلیہ کو بدنا م اور مشتبہ بنانے کا جواایخ کا ندھوں پیا تھارکھا ہے اس کی سب سے مقدس اور معتبر کتاب Holy Bible نے ای لباس اور ای حلیہ کو خدا تعالی کے مقدس و مقرب نیک بندوں کا حلیہ اور یو نیفارم قرار دیا ہے ۔ کم از کم ہم تو بائیل میں اس طرح کے اقتباسات کے وجود کورسول اللہ بھے کے ان مجروں میں شار کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں جو آپ بھے کے وصال کے بعد ظاہر ہوئے اور ہور ہے ہیں اور ہوئے رہیں گے۔

اسلام میں عمامہ باندھناست محبوب دو جہاں ﷺ ہے۔ (سیح مسلم: باب دخول جواز مکنة بغیر احرام) اورسید الملائگہ حضرت جبر کیل امین علیہ السلام بھی اس سنت عمامہ کو پندفر ماتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاراوی ہیں:

"أَنْ حِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَلَامُ أَتَى النَّبِي عَلَى عَلَى بِرُدُونِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةً طَرَفُهَا بَيْنَ كَيْفَوْنِهِ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ "
بَيْنَ كَيْفَيْهِ وَسَالُكُ النَّبِي فَيْ فَقَالَ: رَأَيْتِهِ ذَاكَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "
"جَرِيْلُ عَلِيهِ السَّلَامِ فَيْعِبرا مِلَامِ فَيْ كَيْ إِلَى فَجِرِيَّ الشَّلَامُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَي إِلَى فَجِرِيَ تَشْرِيفُ اللَّهُ الرَانِ كَمْ يَعْمِرا مِلَامِ فَي إِلَى فَجِرِي تَشْرِيفُ اللَّهُ الرَانِ كَمْ يَعْمِرا مِلَامِ كَنَا فِي السَّلَامِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِي الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِي الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقُولُ الْمُنْفِي الْمُنْ ال

(مسند أحد بن حنبل: حديث السيدة عائشة، الحديث ٢٥٢٧، ٢٥٨٩)

اس كتاب مين ذكر كيے گئے بہت ہے مسائل كى طرح اس سنت نبوكي الله كو بھى
بائل نے خراج محبت اور داد تحسين پيش كى ہے۔ بن إسرائيل كے خدانے جب مقدى خدمات
كے ليے بارون اوران كے بيوں كا انتخاب كيا تو ان كى تحظيم كے ليے مختلف لباس بنوانے كا تحم ديا
جن ميں عمام اور گيزى بھى شائل ہيں۔ پنج تل كى گئى عبارت كو يورى توجہ كے ساتھ بينھيں.

"Have Aaron your brother brought to you from among the Israelites, along with his sons Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar, so they may serve me as priests. Make sacred garments for your brother Aaron, to give him dignity and honor. Tell all the skilled men to whom I have given wisdom in such matters that they are to make garments for Aaron, for his consecration, so he may serve me as priest. These are the garments they are to make, a breastpiece, an

كها يات بعدال عم كو مرايا كيا-ايك ايك نقط ياوجدوي:

"Make a plate of pure gold and engrave on it as on a scal. HOLY TO THE Lord. Fasten a blue cord to it to attach it to the turban; it is to be on the front of the turban. It will be on Aaron's forehead, and he will bear the guilt involved in the sacred gifts the Israelites consecrate, whatever their gifts may be. It will be on Aaron's forehead continually so that they will be acceptable to the Lord. Weave the tunic of fine linen and make the turban of fine linen. The sash is to be the work of an embroiderer. Make tunics, sashes and headbands for Aaron's sons, to give them dignity and honor."

(Exodus, 28/36-40, NIV, Pub. by IBS, New Jersey, USA. ©1973, 1978, 1984)

"اورتو خالص سونے کا ایک پتر بنا کرائ پرانگشتری کے تشن کی طرح یہ کندہ کرناخد اوند کے لئے مقد ک اور آب خیلے فیتے ہے با ندھنا تا کہ وہ کا ایک پر ایس کے حصہ پر ہون اور ن کی پیشانی پر رہ تا کہ جو پچھ بنی اسرائیل اپنے پاک ہریوں کے ذریعہ ہے مقد ک تھم اکمی میشانی پیشانی ہوئی چیزوں کی بدی ہارون اُٹھائے اور بیاسی پیشانی پر بمیشہ رہے تا کہ وہ خد اوند کے حضور مقبول ہوں۔ اور گرتا ہاریک کمان کا بنا ہوا اور چارف خانے کا ہواور چارف کو بیشانی اور ایک کمربند بنانا جس پر بیل ہوئے خانے کا ہواور بیان جس پر بیل ہوئے کر سے بنانا اور بارون کے بیٹوں کے لیے گرتے بنانا اور برند بنانا جس پر بیل ہوئے کر سے بنانا اور برند بنانا جس پر بیل ہوئے کر سے بنانا اور برند بنانا جس پر بیل ہوئے کر سے بنانا اور برند بنانا جس پر بیل ہوئے کر سے بنانا اور برند بنانا جس پر بیل ہوئے کر سے بنانا اور برند بنانا جس پر بیل ہوئے کے کر بیند بنانا اور برند بنانا جس پر بیل ہوئے کے کر بیند بنانا ور برند بنانا جس پر بیل ہوئے کے کر بیند بنانا ور برند بنانا جس پر بیل ہوئے کا کہ کے کر بیند بنانا ور برند بنانا جس پر بیل ہوئے کا جو اور بیان بنانا ور برند بنانا جس پر بیل ہوئے کی بیندا کر کر بیند بنانا ور برند بنانا جس پر بیل ہوئے کے کر بیند بنانا ور برند بنانا جس پر بیل ہوئے کے کر بیند بنانا ور برند بنانا جس پر بیل ہوئے کے کم پینداور پر بران بیانا ہوں۔

خدا کے علم میں یہ بات ازل سے ہے کہ تی اسرائیل عمامہ اور پگڑی کو بدنام

نے بیں کسی طرح کی کسر نہیں اٹھائیں گے، شایداس لیے بھی اس نے اس کوعزت اور بے کا میں اور کا دریا۔ اُگلے باب میں ایک ہار بھر تمامہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا:

"Put the turban on his head and attach the sacred diadem to the turban. Take the anointing oil and anoint him by pouring it on his head. Bring his sons and dress them in tunics and put headbands on them. Then tie sashes on Aaron and his sons. The priesthood is their by a lasting ordinance. In this way you shall ordain Aaron and his sons." (Exodus. 29/6-9, NIV, IBS, New Jersey, America, 1973, 1978, 1984)

"اور علام کو اُستے سر پر رکھکر اُس علام کا دیر مقدی تاج لگادینان اور کے کرنے کا تیل لیکر اُستے سر پر ڈالنااوراُسکوسے کرنان پھراُ سکے بیٹوں کوآ گے لاکراُ تکوٹر نے پہنانان اور ہارون اوراُسکے بیٹوں کے کمر بند لیسٹ کر اُسکے پکڑیاں باندھنا تا کہ کہانت کے منصب پہیشے کئے اُنکاحق بیٹوں اوراُدون اوراُسکے بیٹوں کو تخصوص کرنان"

(خروج: ۱۲۹۸-۹)

انگریزی اور اردو ادب سے واقف حضرات دونوں اقتباسات میں لفظ عمامہ ادر

Turban کی تکرار پیخورکریں تو آئیس اس بات کا بخو بی احساس ہوگا کہ مجبوب اور اس سے متعلق

پز کانام بار بارلینااس کی خمیر (Pronoun) وکر کرنے سے کہیں زیادہ چاشی لاتا ہے، چونکہ خدا

اراس کے مجبوب کو محامہ بہت پہند ہے اس لیے اس نے خمیر کی جگددوم تباس لفظ کو ہی ذکر دیا۔

غدا نے صرف تھم بی نہیں دیا بلکہ بی اسرائیل نے خدا کے اس تھم پیمل بھی کیا:
"For Aaron and his sons, they made tunics of fine linen-the work of a weaver- and the turban of fine linen, the linen headbands and the

undergarments of finely twisted linen."

فئن میں بھالیں کہ بائبل کی کتاب دانی امل (۱/۳-۳۰) کے مطابق کا فربادشاہ الکار نوخر نے جن مقدس لوگوں (سدرک، میسک اور عبد تجو) کوسونے کی مورتی کی پوجائے۔ الکار کی وجہ ہے آگ کی بھٹی میں ڈلوا یا تھا مگروہ آگ کی بھٹی میں بھی بالکل صحیح سلامت تھے، ان نیک لوگوں کے مر پر بھی مجماعہ تھا اور ان کے سرکا ایک بال بھی نہیں جلاتھا، جیکے ان کوآگ

اسلامی قوانین اسلامی و انتیل اور دورجد ید کے تاظری

میں ڈالنے والے خوداس آگ کے شعلوں کی تیش ہے ہلاک ہو گئے تھے۔ بائبل کی ایک ا كتاب ذكرياه (١/٣-٥) كے مطابق فرشتانے يوس عالى ايك تخص كوعده كيزے يہا اوراس كيسريه عمامد كف كاحكم ديااور پراے خداك كھركى حكومت عطاك

ان کے علاوہ درج ذیل دی مقامات پہ بھی عمامہ اور پگڑئ کو عزت و بلندی اور نیک اورامراوشرفا کے لباس کے طوریہ ذکر کیا گیا ہے:

خروج: ١٩/١م، أحيار: ٨/٩، ١١/م، حويكل اول: ١٩/١، ١٥/١ع، ١٩/١، ١١ع בין אובינול ודורדידיום וחדובות וחדו ביותו די אונונים

ان چند صفحات کو ہروہ مسلمان اپنے دل کی شختی پیلکھ لے جسے بورب وامریک کا مز در پیش ہو یا وہاں مقیم ہو، تا کہ لباس کی وجہ سے بے جاتگ کیے جانے کے بیرونت انہیں کام آتکے۔ اگر کوئی کٹ بچتی پی ازے اور لفظ Turban' ممامہ کا انکار کرے تو اس کے

اسنے آکسفورڈ پر لیس کی ڈکشٹر ہوں سے درج ذیل بیرا گراف بیان کرنا نہ بھولیں:
"A long piece of cloth wound tightly around the head, worn, for example, by Muslim or Sikh men."

(Oxford Advanced Learner's Dictionary, 7th Edition)

''ایک لمبا کیڑا جے مضبوطی ہے سرکے جاروں طرف باندھاجا تا ہے، جیسے مسلمان اور ملحہ مرد باند عين-"

مسیحی بھائیوں سے گذارش:۔ اماری رعایت نہ سبی ، کم از کم ایے باپ داداؤں كالحاظ كتے ہوئے كتاه بكرى اورجبكوبدنام كرنے كى تحريك اب بندكرد يجئے۔ ياپك طرف سے اپنے آبادا جداد کی روحوں کے لیے ایک بہترین تخذ ہوسکتا ہے۔ (۳۵) دارهی ـ

مردول کے چرے پدواڑھی خوبصورتی کا باعث ہے جواللہ نے ان کوبطور تھدا ے۔ایک مسلمان کے لیے داڑھی رکھنی واجب ہے لیکن آج کے ترقی یافتہ جدید دور کو ب ے زیاوہ جن چیزوں نے نفرت ہان میں مسلمانوں کی واڑھی بھی شامل ہے۔ خبراؤوں ا پناا پنا۔ یباں جاری تحقیق کا تعلق چونکہ بائبل میں اسلامی احکام کی موجود گی ہے ہے اق

لے ہم ای کوبیان کریں گے۔انشاءاللہ پڑھ کر ہر سلمان کا سین کشادہ ہوجائے گا۔ حفرت تافع حفرت عبدالله ابن عرف عدوايت كتي كرتي الله في ارشادفر مايا: - غَالِفُوا الْمُشْرِكِيُنَ ، وَفَرُوا اللَّخي ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ ، وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ إِذَا

هُمُّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحُيَتِهِ ، فَمَا فَضَلَ أُخَذَهُ: ` " شرکوں کا طریقہ نہلو، داڑھی بڑھاؤ، مونچیں پت کرو۔ نافع کہتے ہیں کہ جب حضرت این عمر ﷺ تج وعمرہ یہ تشریف لے جاتے تو اپنی داڑھی کواپنی منمی میں لیتے اور جومشت بھر ےزائد ہولی اے کاٹ دیے۔"

(صحيح البخاري: الحديث ٥٨٩١، ٥٥٥٣، شعب الايمان للبيهقي: الحديث ٦١٦٣، ٦٤٣٥، السنن الكبرى للنسائي: الحديث ٣٣٢٩، ٣٣١، ١٠١٠ المجمم الزوائد: الحديث ٨٨٤، ٨٨٤٠، نتَم القدير؛ باب ما يوجب القضاء و الكفارة؛ نصب الراية في تخريج آحاديث الهداية: باب ما برجب القضاء و الكفارة، تبيين الحقائق: باب مايفسد الصوم و ما الأيفسد)

اس حدیث سے ہمارے مسلمان بھائی بھی سبق لیس کہ بے داڑھی چہرہ کورسول الدي في مشركون ساجره قرار ديا ہے۔

آئے! اب سلسلے میں بائبل کا موقف بھی دکھے لیں۔ بائبل نے عمامہ کی طرح الرهی کو بھی نیک اور خدا کے محبوب لوگوں کا جز قر ارویا ہے۔

میت بینو حدز نی اور ماتم کاحکم بیان کرتے ہوئے کا ہنوں کوکہا گیا:

"But he shall not defile himself, being a chief man among his people. to profane himself. They shall not make baldness upon their head. neither shall they shave off the corner of their beard, nor make any cuttings in their flesh. They shall be holy unto their God, and not profane the name of their God, for the offerings of the LORD made by fire, and the bread of their God, they do offer, therefore they shall (Leviticus, 19/4-5) be holy."

اليونكده واسيخ لوگول مين سر دارب إسلنخ ده اسيخ آپ كواليها آلوده نه كرے كه ناياك ، وجائے ثه وه نا پنام اُ کلی خاطر رہے کھلوا کیں اور <u>ندائی واڑھی کے کونے منڈوا کس</u> اور ندایے کوزخی کریں۔ دوائے خدا کے لئے یاک بند ہیں اور اپنے خدا کے نام کو بے جمت ندکری کیونکہ وہ خداوند کی استین قربانیان جوا کے خداک غذامیں گذرائے میں۔النے دویاک رہیں۔' (أحبار:٥٥٣) او پر کے پیرا گراف میں جس طرح کا ہنوں کو ان چیزوں سے منع کیا گیا، نیجے

کے اقتباس میں عام آ دمیوں کو بھی ان چیزوں سے روکا کیا اور انہیں داڑھی کے کونوں کو

١١٦ بائل اوردورجديد كاظرى

بكارنے سے بيك كام ايت وى كى:

'Ye shall not eat any thing with the blood neither shall ye use enchantment, nor observe times. Ye shall not round the corners of your heads, neither shall thou mar the corners of thy beard."

(Levilicus, 19/26-27)

"تم كى چيزكوخون سيت ندكها نا اورند جادومتر كرناند شكون تكالنان مم اين اين مركوشول كوبال كاث كر كول ندينا نا اور ندتوا في واژگى كونول كونگاژ بان" (أحبار ٢١/١٩ عنه)

بائل کے مطابق واڑمی خدا کے نیک بندے، بادشاہ اور فوجی کمایڈر بھی رکھتے

تے اور بیا کی اچی چزے ال پر برمات (نو) شہادتی الاحظفر ما میں۔

(۱)سموئیل اول:۳۱/۳۱ کے مطابق بنی اسرائیل کے بادشاہ اور ان کے خدا کے سب سے چہیتے نبی داؤد کی جمی داڑھی تھی۔

(٢) ای طرح ان کے ایک فوجی کمانڈر عماما کی پکڑنے جرداڑی کا تذکرہ بھی بائل

(سمو کل دوم: ۱۲۰) میں ماہے۔

(٣) بائل کی کتاب وردد ١٩١٦ کے مطابق بی اسرائیل کے نیک شخص وردا جے مید مار تدیم کادومرا کا تب کہاجا تا ہے (آپ اے مولف مجی کہ کے بیں) ان کی محک واڑی تی۔

(٣) كتاب بعياه: ١٥٠٠ كيمطابق بعياه بي ك بحل داري كى-

(۵) سموئیل دوم: ۱۹سام ۱۹ اور تواریخ اول: ۱/۱۹ تا ۱۳/۴ کے مطابق بنی اسرائیل کے بہادر سپوتوں میں سے ایک داؤد نے اپنے خادم اور سفیروں کی پوشاک آدگی کروانے اوران کی داڈگ آدھی آدھی کٹوانے کے جرم میں بنی عمون کی سلطنت اوران کے مددگاروں کی اینٹ سے لیٹ

بجادی اور آبیں عبرت ناک مزاے دوجار کیا۔ أراميوں كے ٥٠٠ عرر تقول پر موارتمام أدل اور

عزید بهمر بزار سواردن کواس جنگ مین قبل کردیا گیا۔ان سفیرون کواپی دار حی تم ہونے پائی شرمندگی تھی کددار جی بردی ہونے تک انہیں وہاں سے ندآنے کا حکم دیا گیا۔

(٢) زبور٣٣١/٢ ين بن امرائيل كے ني داؤد نے داؤهي په بہتے تيل پي خوشی كا ظبار كيا ب

ماتم \_ وت کی بے رتب حالت کے طور یہ بیان کیا گیا ہے۔

ہر سلمان اس کتاب کے اس باب کو ذہن شیس کرلے تا کہ آئیس کی بھی وقت کام

الے ۔ ہندوستان میں پانچ وس سالوں بعدا س طرح کے عوانات کی ضرورت بورپ کی طرح ہی برہ جائے گی کیونکہ انٹر مان گوبار، کیران، تا ملنا ڈو، گوا، آئد حرا پردلیش، کرنا تک، مہارا شر اور شال خرق ہندکی چیوٹی چیوٹی ریاستوں میں ہندوجس تعداو میں روپے کے لیے بک رہے ہیں اس خرق ہندکی چیوٹی میں مندوجس سالوں میں ہندوجتان میں ہندوہ کرفیصد سے محد فیصد بیاس کے جمیس خدشہ ہے کہ آئدہ وی سالوں میں ہندوستان میں ہندوہ کرفیصد سے محد فیصد بیاس کا آخری ہندو تھی عیسائی بن جائے گا۔

ار بی سلم جاری رہاتو پانچ وی سالوں میں بہاں کا آخری ہندو تھی عیسائی بن جائے گا۔

(۳۱) جادو گری۔

جادوگری ایک مسلم حقیقت ہے۔ جادوش فاکدے بھی ہیں گرشراب کی طرح ہیں الکھوں گھر

ہوالی کا سبب کم اور بربادی کا باعث زیادہ بنتا ہے۔ آج صرف ہندوستان میں لاکھوں گھر

ایے ہیں جو تحراور جادو سے پریٹان حال ہیں۔ ایک شخص کی کی سے کہائی ہوتی ہے تو دہ

جاددگر کا سہارا لے کراس کے لیے ایسی ترکیب بنوا تا ہے کہ دہ بے چارہ پریٹان ہوکررہ جاتا

ہے کبھی تو یہ بودی کی آڈیس بھی کیا جاتا ہے۔ یہ چیز بہت مہلک اور خوش حال فیملی کے
لیے زہر سے بھی بڑھ کر ہے کہ زہر سے ایک مرتبہ موت ہوتی ہادر جادو سے متاثر شخص ہر

لیالی بیاری میں مرتا اور جیتا ہے جس کی سیخ تشخیص اور قائل حل علاج سے میڈیکل سائنس الی بیاری میں مرتا اور جیتا ہے جس کی سیخ تشخیص اور قائل حل علاج سے میڈیکل سائنس اللہ کی تام نظر آتی ہے۔ ای لیے اسلام اور سیحیت نے جادواور جادو کروں سے تحق سے نیٹنے کا المیار نظر آتی ہے۔ ای لیے اسلام اور سیحیت نے جادواور جادو کروں سے تحق سے نیٹنے کا البتا اس کے لیے ضروری ہے کہ پختہ شوت کے بعد بی اس طرح کا فیصلہ سنایا جائے۔

البتا اس کے لیے ضروری ہے کہ پختہ شوت کے بعد بی اس طرح کا فیصلہ سنایا جائے۔

حفرت جنب ارشادفرمايا:

أَمَنُ أَتَى كَلِمِنا أَوْ عَرَّافاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ." "ج كى كهانت واريا تيافيشاى كورويدارك پاس آئ اوراس كى باتوں كى تصديق كرے قاس نے محد ( ﷺ) بيا تارى مولى چيز كا الكاركيا۔"

(مسند أحمد: الحديث ٩٧٨٤، ٥٣٠٠؛ جامع الترمذي: الحديث ١٣٥، سنن ابن ملجة: الحديث

١٦٦٨ بائل اوردورجديد كاعري

٣٨٨، مجمع الروائد: الحديث ٠٨٤٨٠ ١٤٩٠ سنن البيهقي: الحديث ١٦٩٣٨ ١ ١٦٩٣٨)

## べよういについないでは

حدُ السَّاحِرِ ضَرُبَةٌ بِالسَّيْفِ." "عِادَوُرُكِسُ الْحُوارِكَ مَارِعِـ"

(جـامع الترمذي: الحديث ١٥٣٢ ، سنن الدارقطني: الحديث ١٦٢٠ ، ١٦٣ ، المستدرك لـلـداكم: الـدديث ٧٣ - ٨ ، المعجم الكبير : الحديث ١٦٦٥ ، ١٦٦٦ ، سنن البيهتي . الحديث ١٦٢٧٧ ، مصنف عبد الرزاق: الحديث ١٨٧٥٢ )

ان احادیث کی تقدیق کرتے ہونے بائل میں کہا گیا:

Regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards, to be defiled by them. I am the LORD your God.\*
(Leviticus, 19/31, 20/6, Deuteronomy, 18/10-12)

''جوجتات کے بار ہیں اور جوجادوگر ہیں تم اُنکے پاس نہ جانا اور نہ اُنکے طالب ہونا کہ وہ تم کونجس بنادیں۔ میں خُداوند تمہاراخد اہوں۔'' (۴ حبار:۲۱۲۹،۳۱۱۱۹ ، اِنتنا، ۱۱۸،۰۱۱۸)

پرجادوگروں کے لیے سرا کا علان کرتے ہوئے کہا گیا:

'Any man or woman who consults the spirits of the dead shall be stoned to deat; any person who does this is responsible for his death.'

(Leviticus. 20/27, GNB, Pub. by BSI, Bangalore, India, 2008-2009)

"اوروہ مردیا مورت جس میں جن ہویادہ <u>مارو کر ہو</u>تو دہ ضرور جان ہے مارا جائے۔الیول کولوگ سنگ ارکزیں۔اُن کا خون اُن می کی گردن پر ہوگائے" (اَحبار ۱۳۱۰)

## (۲۷) حق کی گواھی۔

انصاف کے طلب گاروں کے ساتھ بے انصافی کرنا یا گواہی کی ضرورت کے باوجود گواہی نہ وے کریا جھوٹی گواہی وے کرتن وارکواس کے تن سے محروم کرنا سب جم ایرابر ہیں اوران ہیں سے ہرا یک شخص انصاف کا گلا گھو نٹنے کا مجرم ہے۔ ایک اچھا انسان بقیدنا ان ہیں ہے کی بھی خصلت کو پیند نہیں کرے گا۔ آج کی عدالتوں ہے انصاف خن کرنے میں سب سے اہم رول ای جسارت نے نبھایا ہے کہ آج کا انسان مقدل کا بول پہ ہا تھر کھ کر بڑی ڈھٹائی سے جھوٹ بول ہے اور قاصل نے صاحبان کے اور تن جان کر بھی خصارت کے اور قاصل نے صاحبان کے اور تن جان کر بھی خصار کی کا انسان مقدل کا اور ایک کی خت خرص کا کہ اور ایک کی خت خرص کا کہ اور ایک کی خت خرص کی سے اسلام اور بائیل دونوں نے اس کی تخت خرص کی سے اور ایسا کرنے والوں کے لیے مخت میز اور کی کھا ذکا ورواز و کھلار کھا ہے۔

قرآن جمونی فتم کودین اورد نیادونوں کاظے نقصان دوقر اردیتے ہوئے کہتا ہے: ﴿ يَتَّجَذُوا أَيْمَانَكُمُ دَخَلاً بَيْنَكُمُ فَعَزِلٌ قَدَمٌ بَعُدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوءَ بِمَا نَذَذُتُمْ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ :"

" بی قسموں کو ہے اصل بہانہ نہ بناؤ کہ کوئی قدم جھنے کے بعد تھیلے اور تہہیں اللہ کے رابنہ ےروکنے کے سبب برائی چھنی پڑے،اور حمہیں بڑا عذاب ہو۔' سورة النعل: ۹۶) 

الْكَبَائِرُ ٱلإِشُرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقٌ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفُسِ ، وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوسُ." "الرك مال باب كى نافر مانى كى جان كول كرنا اور جمونى كوائل برا كاناه ين " ( صحيح البخارى:

الم اليمين الغموس ١٦٧٥ ، ١٦٨٠ ، ١٩٢٠ ، جامع الترمذي: باب و مِن سورة النساء ٣٢٩٤)

اليائيس بكر جموني كوابي كاعذاب صرف آخرت يس ملے گا، دنيا يس كوئي برالُ نبیں ہوگی کیونکہ شریعت مطہرہ نے بیرقاعدہ بنایا ہے کہ جس فعل کواسلام نے غلط کہااور ا پہنم کے عذاب کی وعید سنائی ہے ان کی دنیوی سزا دُل کوعلا وفقہا کی نیک جماعت اور الروت كى رائے يہ چھوڑ ديا گيا ہے تا كہ وقت اور حالات كى نزاكت كے حساب سے ان كى التعمن كى جائے۔ جب جرم بہت كم ہوتونسية ملكى سزانا فذكى جائے اورا كر بہت زياد و براھ بابوتو سخت سزادی جاسکتی ہے۔ جیے رشوت کہ اگراس کالین دین کم ہےتو قدرے آسان الزُاجائے اورا گربہت زیادہ عام ہوگئی ہو جیسے آج کل ہے، تو بڑی ہے بڑی سزادی جاسکتی بدجیے کسی نے کسی یہ بدکاری کی تہت لگائی اور اپنے الزام کوتمام شرطوں کی پابندی کے المی چارگواہوں کی شہادت ہے ٹابت نہیں کر سکا تو اس میں ملوت ہر حفص کوای ای کوڑے العَامِل كَ اور وهم رود والشباوة بهوجا كيل كَدِقر آن مجيدار شاوفر ما تا ب: ُوْالْمَدِيْنَ يَـرُمُونَ الْمُحُصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمْنِيْنَ

مُلْلَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهِنَةً أَبَدًا وَّأُولَئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ٥." جم یا کے عورتوں کو تہمت لگا تھیں اور پھر جیا ر گواہ نہ لاعلیس انہیں ای کوڑے لگا ؤ اور ان کی الن می نهانو ، وه اوگ خداکی اطاعت سے نظے ہوئے ہیں۔" (سورة النور: ؛)

٠٢٠ باعل اوردورجديد كاعرج اسلامي قواثين كور \_ كى اسلاى سزايدور جديد كے شبهات مع جوابات باب نم "تعزيراتي قوام میں تج رہیں تہت کے علاوہ جھوٹے وعویٰ کامعاملہ دفت کی نزاکت کے حوالے کردیا گیا ہے اسلام کی طرح بائبل نے بھی جھوٹی فتم کوقابل مواخذہ جرم گرداناہے: And if a soul sin, and hear the voice of swearing, and is a witness. whether he hath seen or known of it; if he do not utter it, then he shall bear his iniquity." (Leviticus, 5/1) "اورا گرکوئی ای طرح خطا کرے کہ وہ گواہ ہواور أے شم دی جائے کہ اس نے بچود یکھا۔ أع يج معلوم عاوروه نه يتائية أسكا كناه أى كر لكي كان (1/2:101) اس مقام یہ ہم امریکی انتظامیہ کوسراہے بغیرنہیں رہ کتے ہیں کہ انہوں نے ان عدالتوں کے سامنے جھوٹی گواہی دینے پر پانچ سال تک قید کی سزا کا قانون بنارکھائے۔ جس كوسنجد كى سے نافذ كيا جائے انساف كے امكانات يقينازيادہ مول كے: Perjury is considered a serious offence as it can be used to usurp the power of the courts, resulting in miscarriages of justice. In the United States, for example, the general perjury statute under Federal law classifies perjury as a felony and provides for a prison sentence of up to five years." (www.en.wikipedia.org/wiki/Perjury) "عدالتوں كے مامنے جھوٹا حلف اٹھانا ايك براجرم بے كيونكداس سے كورث كے اختيارات غصب ہوجاتے ہیں جوانصاف کا گلا گھونٹ سکتے ہیں،مثلا امریکہ میں وفاتی قانون نے جوني كواى كوهيم جرمول كي فهرت يس ركها بجس كى مزايا في سال تك كي تيد ب برطانوی حکمراں بھی لائق ستائش ہیں کہ انہوں نے ایسے مجرموں سے تی = نینے کے لیے عدم ال تک کی مزا کا قانون بنار کھا ہے۔ (مرفع مابق) رباب پنجم) معاشی قوانین۔ زندگی کے تمام شعبوں کی طرح معاشیات کے لیے بھی اسلام نے مناب " عمدہ قوانین وضع کیے ہیں۔ آپسی لین دین ، قرض ، خرید وفر وخت ، نفع اور نقصان کا پاند کھ ہونا چاہے ، انسان کے لیے روزی کمانے اور دولت جمع کرنے کے جائز طریقے کون ہیں اور ان کی شکل کیا ہے، ان تمام چیزوں کو اسلام نے قانون کی شکل میں بیا<sup>ن زود</sup> ے۔ نیچ اور فرید نے کوتمام انسان جائز بھے ہیں۔ دنیا کا ہر ذہب اے جائز اون

ہے لیکن کہیں کوئی'' جمنوں'' اسلام دشمنی کے جنون میں کل بھے کو بھی حرام نہ کہنے گئے اس لیے پہلے اس کے حلال ہونے پرقر آن اور بائبل کی شہادت نقل کردیتے ہیں۔

قرآن قرماتا ہے:

"أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمُ الرِّبُوا فَمَنْ جَآءَ أَهُ مَوْعِظَةٌ مَّن رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ،
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحِبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِلُونَ ٥٠. "
"الله فَرْ يدوفروخت كوطال اور مودكورام قرار ديا ہے، تو جس كے پاس اپنے رب كے پاس
فيحت آئى اور وہ بازآ گيا، تو گذرا بوااى كا ہاوراس كا معالمہ الله كي طرف ہم، اور جوآب
مودكي طرف لو يُس تو وہ جہنى بين وہ جہنم ميں بهيش بيش رئيں گے۔ " (سورة البقرة: ٧٧٠)
باتبل ميں ہے:

"If a man shall steal an ox, or a sheep, and kill it, or sell it; he shall restore five oxen for an ox, and four sheep for a sheep. If a thief be found breaking up, and be smitten that he die, there shall no blood be shed for him. If the sun be risen upon him, there shall be blood shed for him; for he should make full restitution; if he have nothing, then he shall be sold for his theft. If the theft be certainly found in his hand alive, whether it be ox, or ass, or sheep; he shall restore double."

(Exodus, 22/1-4)

"اگر کوئی آدی بیل یا جمین پڑا لے اور اُسے ذریح کردے یا تی ڈالے تو وہ ایک بیل کے بدلے پانچ بیل اور ایک جمینر کے بدلے چار جمیئریں جمرے ناگر چور سیندھارتے ہوئے بکڑا جائے اور اُس پرائی مار پڑے کہ دہ مرجائے تو اُسکے خون کا کوئی جرم جمیں ناگر سورج نگل چھاتو اُسکاخون جرم ہوگا بلک اُسے نقصان جرہا پڑیکا اور اگر اُسکے پاس چھے نہ ہوتو وہ جوری کے لئے بیچا جائے ناگر چوری کامال اُسکے پاس جیتا ملے خواہ وہ بیل ہویا گدھایا بھیڑتو وہ اُسکاوونا بھردے " (خردجہ ۱۳۲۶۔) البتہ بائبل میں ایک مجیب تھم بھی ہے۔ ذراغورے دیکھیں:

"You must not lend him money at interest or sell him food at a profit" (Leviticus. 29/37, NIV, IBS, New Jersey, USA, 1973, 1978, 1984)
"وَايَاروبِياُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّل

انگریزی اقتباس کالفظی ترجمہ پیہے: ''اے سود پرقرض مت دواور نہ ہی اس نفع لے کر کھانا پیجے۔'' اسلاق تین اسلام بائل اوردورجدید کے تناظریں

جَبِ نفع نہیں لے گاتو بیچنے والے کا گذار ہ کیے ہوگا۔۔۔۔؟؟؟ الحاصل خرید و فروخت بالکل جائز اور مناسب ہے، کوئی بھی ہوشمند اس کی حرمت کا قول نہیں کرسکتا ہے۔

(۱)ناجائز نفع۔

نا جائز نفع میں اسلام نے ہراس نفع کوشار کیا ہے جس میں جھوٹ ،فریب یا کسی کی استجمی ، کم جھوٹ ،فریب یا کسی کی نا متاسب فائدہ اٹھایا گیا ہو۔ان کی قسموں میں بڑی تفصیل ہے جس کا یہاں موقع نہیں ، فقہ کی کتابوں میں ان چیز وں کو بڑی وضاحت اور دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ہم صرف ایک ایسی حدیث نقل کرتے ہیں جس میں پیفیر اسلام کی نفطوں میں ندکھول کر بھی ان چیز وں کو وضاحت کے ساتھ بیان کردیا ہے۔

حضرت ابن عمر شداوى مين كري فيم اسلام الله في في ارشادفر مايا: "اَلتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأُمِينُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ." "سيا ورامانت دارتاج قيامت كردن شهيدون كرماته موكاء"

(المفجم الكبير للطبراني: المديث ٧٧٥، المستدرك للماكم: المديث ٢٠٠١، ٢٠٠٠، جامع الترمذي: المديث ٢٠٥٢، سنن الدارمي: المديث ٢٥٤٢، سنن الدارقطني: المديث ٢٨٤٩)

اس صدیث مبارک میں کی اورامانت پیندی کی قید نے ہراس تُفع کو حرام قرار زیا ہے جو عقل ودائش کے قوانین اورانسانیت کے اصول سے ہٹ کر ہے۔ ماکیل میں رکھا گیا:

"Are there yet the treasures of wickedness in the house of the wicked, and the scant measure that is abominable? Shall I count them pure with the wicked balances, and with the bag of deceitful weights? For the rich men thereof are full of violence, and the inhabitants thereof have spoken lies, and their tongue is deceitful in their mouth.

Therefore also will I make thee sick in smiting thee, in making thee desolate because of thy sins."

(Micah. 6/10-13)

'' کیاشریر کے گھر میں اب تک ناجائز نفع کے فزانے اور ناقص وَنَفر تی بیانے نہیں ہیں؟ ؛ کیادہ دعا کی تراز دادر جھوٹے باٹوں کا تصیلار کھتا ہؤائے گناہ ضم ریگا؟ ' کیونکہ دہاں کے دولتمنظ لم سے ؟ میں اوراُ کے باشندے جھوٹ بولتے ہیں بلکہ اُ کے منہ میں دعا باز زبان ہے: اسلے میں تجھے

مبل زخم لگاؤنگااور تیرے گناہوں کے سب سے تھے کودیران کرڈ الونگاء" (میان ۱۲-۱۰۱) اس معلوم ہوا کہ اسلام کی طرح مسجیت نے بھی حرام وطلال کا کوئی نہ کوئی پیانہ بنایا ب، حس كى طرف اس مقام پاشاره كيا گيا ہے۔ آئے!اس كى تفصيل ذيل ميس ديھتے ہيں۔ (r) ترض اور سود.

خدانے دنیا کا نظام الیا بنایا ہے کہ برخض اپن تمام ضرور یات کوصرف اپن مدد ے پوری نہیں کرسکتا ہے۔ شاید کچھ لوگوں کو چھوڑ کر ہرانسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ اپنی ضرورت کے لیے دوسرول سے اُدھار مانگنے اور قرض لینے پرمجبور اوجاتا نے۔اس کے لیے اسلام نے ایک ممل قانون دیا ہے:

"يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوٓا اِذَا تَدَايَنُتُمْ بِدَيْنِ اِلِّي اَجَلِ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلَيَكُتُبُ بّيُنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَايَابَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَ لُيُمْلِل الَّـذِي عَـلَهُـهِ الْحَقُّ وَلُيَتِّقِ اللَّهَ رَبَّه وَلَا يَنْخَسُ مِنُهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهَا أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْعَطِيْعُ أَنْ يُسْمِلٌ هُوَ فَلَيْمُلِلُ وَلِيُّه بِالْعَدْلِ وَاسْتَشُهِدُوْا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمُ يَكُونُنا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاتَان مِمَّن تُرُضُونَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَنُ تَضِلُّ إِحُدَيهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحُدَيهُمَا ٱلْأَخُرَى وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْنَمُوٓا أَنْ تَكُتُبُوهُ صَغِيْرًا أَوْ كَبِيْرًا إِلَى اَجَلِهِ ذَٰلِكُمُ أَقْسَطُ عِنْدُ اللَّهِ وَٱقْوَمُ لِلشَّهٰدَةِ وَٱدْنِّي ٱلَّا تَرْتَابُوٓا إِلَّا ٱنْ تَكُونَ بِجْرَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيْرُونَهَا بَيْنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَاَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعُتُمْ وَلا يُصَارَّكَاتِبٌ وَّلَا شَهِيُدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّه فُسُونٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلَّمُكُمُ اللُّهُ وَاللَّهُ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيهُ ٥ وَ إِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنّ مُّقُبُوْضَةٌ فَإِنَّ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَيُوْدٌ الَّذِي اؤْتُمِنَّ آمَنْتَه وَلَيْتِّي اللَّهَ رَبَّه وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَنْ يُكُتُمُهَا فَإِنَّهَ اثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ٥٠٠.

"أ العال والواجبة آلي من ايك مت كي ليقرض كالين وي كروتوا ي تمبارك ورمیان نیکی کے ساتھ لکھنے والالکھ دے،اللہ نے کا تب کوظم دیا تو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے اور الكود عادر جى يركن أتا بوه ايند رب الله كفوف كما تحاكمتا جائ اوركونى كى ند

الماس بائبل اوردورجديدك تاظرين

قرض كے مئلہ من بھى بائل نے قرآنی تھم كھل نائيدكى ہے۔ كتاب استناس ب

"If there be among you a poor man of one of thy brethren within any of thy gates in thy land which the LORD thy God giveth thee, thou shalt not harden thine heart, nor shut thine hand from thy poor brother. But thou shalt open thine hand wide unto him, and shalt surely lend him sufficient for his need, in that which he wanteth."

(Deuteronomy, 15/7-8, 15/1-3, 15/9)

''جومُلک خُد اوَ تَد تیراخُد الجُهُو ویتا ہا آگراُس میں کہیں تیرے پھائلوں کے اندر تیرے بھائیوں میں سے کوئی مفلس ہوتو تو اپنے اُس مُفلِس بھائی کی طرف سے نہ اپنادل بخت کرنا اور نہ اپنی مُٹی بند کر لینانہ بلکہ اُسکی اِحتیاج رفع کرنے کو جو چیز اُسے در کار ہوا کے لئے تو ضرور فراخدی سے اُسے قرض ویتانہ''
(اِسٹنا:۱۵،۸۷۵/۱۵،۸۱۵/۱۵)

ایک ایسا قرض جو آدم وحوا کے بیٹے اور بیٹیوں کی کمر تو ڈ دیتا ہے، اس کا نام ''مود'' ہے۔ایک غریب کسی سے دورو پڑ قرض ما نگ کر لا تا ہے، اس کے موض دل روپٹے اوا کرکے بھی وہ دورو ہے اس بے چارے پیاور اس کی موت یا خود ٹی کے بعد اس کی نسل پہ باتی رہے بیں۔ سود لینے والے کی نگاہ ہے ویکھنے پر میر چیز بمیں کتی ہی بھی کیوں نے معلوم ہوتی ہو بگر جب

انساف کا چشمداگا کرد مکھتے ہیں تو یہ محسوں ہوتا ہے کدائ بی کی کی بے بی کا بری طرح اخصال ہوتا ہےاور ہمدردی کے متحق مفلوک الحال بھائی کی دست گری کوای کے خلاف بطور تشاستعال کیاجاتا ہے۔ آج کے دور میں مود آزاد بیٹکنگ (Interest-free Banking) بھی پورپ کی کمین گاہوں میں بیٹھے ہوئے افراد کے لیے اسلام کوطفن وشنیع بنانے کا ایک ذرایعہ ب\_سودكى حرمت كااسلامى علم بھى يورپ وامريك كے پروفيسرول كى نظريس اسلام كاايك غير معقول اور بسماندگی کی طرف لے جانے والا (Retrogressive) قانون ہے جو اس زائے میں نا قابل انطباق (Inapplicable) ہے کیکن ہروہ کتاب جوآسان سے نازل ك كى اس ميس مودكو كى كى كى كى كى كى كى كى الى المرائل دونول نے اسے رام قرار ديا ہے۔ قرض اور ہرطرح کے لین وین کوسود اور ناجائز استحصال سے یاک رکھنے کا حکم

دية بوئة آن فرماتاب:

"يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعَفًا مُضْعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ٥". "اعمومتواوونادون مودنه كها واورالله عدروتاكم كامياب بوجاف" (آل عدوان: ١٣٠) مود فورى كى فرمت كرتے ہوئے آن مزيد فرماتا ب

"أَلْفِيْنَ يَا أَكُلُونَ الرِّبُوا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبُّطُهُ الشَّيْطُنُ مِن الْمَسّ وْلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرَّبُوا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبُوا فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رُّبِّهِ فَانتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحُبُ النَّارِ هُمُ فِيْهَا خُلِدُونَ ٥ يَمْحَقُ اللَّهُ الرَّبوا وَيُرْبِي الصَّدَقَٰتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلّ كَفَّارِ أَيْهُم ٥ إِنَّ الَّـٰلِينَنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَأَقَامُوا الصَّلْوِةَ وَآتُوا الرَّكُوةَ لَهُمُ أَجُرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْقٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ٥ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفَرُوا مَّا بَقِيَ مِنَ الرِّبُو إِن كُنتُم مُّؤُمِنِيْنَ ٥ فَإِن لَّـمُ تَفْعُلُوا فَاذْنُوا بِحَرُبِ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُؤُوسُ أَمُولِكُمُ لا تَظُلِمُونَ وَلا تُظُلَّمُونَ ٥٠."

"جولوگ سود کھاتے ہیں وہ (اپن قبرول سے) ان کی مانند کھڑے ہول کے جنہیں شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنادیا ہو، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھے سود کی طرح ہداور اللہ نے خربید وفروخت کوچائز اور سودکور ام کیا، پس جواس کے پاس سے تصحت آجانے کے بعد باز آگیا تواس کے لیے وہ ملال ہے جو پہلے نے چکا اور اس کا معالمہ اللہ کے بہر وہ، اور جوسود کی طرف پلٹا اس کے لیے جنم ہے۔ جس میں وہ بہیشہ رہے گا۔ اللہ سودکومٹا تا اور خیرات کو بڑھا تا ہے اور اللہ کوکوئی تاشکر ااور گنا بھول ہے۔ جس میں بھا تا ہے بے شک جوابیان لائے ، اجھے کام کیے ، نماز قائم کی اور ذکوہ دی ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، نہ آئیس خوف ہے نہ ربنے ۔ ایسان والو اللہ سے ڈرواور چھوڑ دو اور چھوڑ دو اور چھوڑ دو اور جھوڑ دو اور جسود باتی رہ گیا، اگرتم مسلمان ہو۔ اور اگرتم باز نہ آئے تو تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول اس جسود باتی رہ گیا والو تھی ہارے کے اللہ اور اس کے رسول میں کی جانب سے اعلان جنگ ہے، اور اگرتم سود سے تو بہ کروتو تمہارے لیے تمہار اصلی مال ہے، نہم کی کو نقصان پہنچا وَنہ تمہار اصلی مال ہے، نہم کی کو نقصان پہنچا وَنہ تمہار کوئی نقصان پہنچے۔ '' (سور ۃ البقرۃ : ۲۷۹٬۲۷۵)

حفرت جابر المادل ال

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيُهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءً" "رسول الله ﷺ نے سود لینے، دینے، اے تکھے اور اس کے کے گواہ بنے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔"

(صحيح المسلم: الحديث ٧٧/١٤، ٢٠٠٢ مسند أحمد: الحديث ١٦٤٥ ١٦٣٢ ، ١٩٩٨ صحيع ابن حبان: الحديث ٢٣٣١، مشكل الآثار: الحديث ٢٤٤٦، سنن النسائي: الحديث ١١١٧، ١١٨٥ ١١٨٥ ، ٩٣٩٠ ، ٩٣٩٠ ، سفن ابن ماجة: الحديث ٣٣٦٢، مجمع الزوائد: الحديث ١٩٨٦)

اورتو اوراسلام نے مقروض (جے قرض دیا ہو) کی طرف سے ملنے والے تخدکو بھی قبول کرنے سے منع فر مایا ہے کہ ریب بھی سود کی طرح ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے جلیل القدر صحابی عبداللہ بن سلام ﷺ نے ابو برد ویشنہ سے ارشاد فر مایا:

آیِنَکَ فِی اُرُضِ الرِّبَا فِیْهَا فَاشِ وَإِنَّ مِنْ أَبُوَابِ الرِّبَا أَنَّ أَحَدَکُمْ یَقُرِضُ الْقَرْضَ إلی آُجُلِ فَإِذَا بَلَعَ آَتَاهُ بِهِ وَبِسَلَّةٍ فِیْهَا هَدِیَّةٌ فَاتَّقِ تِلُكَ السَّلَةَ وَمَا فِیْهَا. "تم ای سرزین می ہو جہاں سود جیل رہا ہے، سود کا ایک راستہ یہ می ہے کہ کوئی کی کوایک مت کے لیے قرض دیتا، جب وقت ہوتا ہے قرض درار قرض اور اس کے ساتھ ایک ٹوکری میں ہدیہ کے کہ آتا ہے، تم ٹوکری اور جو چھاں میں ہالی ہے ہو۔" (سنن البیه فی: بلب کل قرض جر صفحة عبود رہا) امام اعظم البوضیف رحمہ اللہ تعالی اپنے قرض دار کے بیڑ کے سابیہ سے نہیں جیسے فیہ

## قرآن کی طرح بائبل نے بھی کسی کی مجبوری کے استحصال کو کھمل طور پرحرام قرار رہے ہوئے سودی قرض سے منع کیااورامر یک و پورپ کے حکمرانوں کے باپ دادا کو حکم دیا:

"Do not charge your brother interest, whether on money or food or anything else that may earn interest. You may charge a foreigner interest, but not a brother Israelite, so that the Lord your God may bless you in everything you put your hand to in the land you are entering to possess."

(Deuteronomy, 23/19-20, NIV, IBS, New Jersey, USA, ©1973, 1978, 1984)

" تو اپنے بھائی کو مُو دیر قرض شددیا خواہ دہ رہ ہے کا سود ہویا آناج کا سودیا گی آلی چیز کا سود ہو جو بیاج پردی جایا کرتی ہے تو بردی کو سود برقرض دے قو دے براپنے بھائی کوسود برقرض نددینا تا کہ خُد اوند تیراخد اس ملک ش جس پر تو تبضہ کرنے جارہا ہے تیرے سب

كامول ميل وتكوتو باتف تكاكي تحقي كوركت وعين " (التانا ١٩١٢- ١٥)

ما لک اربعد ہیں ہے خرج حتی کے ایک تھم پر جوسلطنت اسلامیہ کے علاوہ ملکوں ہے متعلق ہے، طاہر بینوں کی طرف ہے مکندا یک شبہ کے ازالہ کے لیے ہم نے خدکورہ بالا پر الراف کے ان جملوں کے بیچولائن تھنے دی ہے جن سے اعتراض ہا سانی دور ہوجا تا ہے۔

وقع حتی کا مسئلہ بیہ ہے کہ جن ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے وہاں غیر مسلم ہے نفع لیمنا جا تز ہے اور ای بنیاد پہفتہ اے حنفیہ نے غیر مسلم بینکوں سے ملئے والی زائدر قم کو طال قرار و یا ہے۔ البتہ جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں کے غیر مسلموں سے بھی سود لیمنا حرام ہے۔ بیت کم امام اعظم ابو حقیقہ رحمتہ اللہ علیہ کی فقہی بھیرت اور اسلام کے عدل و انساف کو اور زیادہ روش کرتا ہے، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو وہاں غیر مسلموں سے سود لینے کوجا کر قرار دینے سے غیر مسلموں سے سود انسان کو اور زیادہ روش کرتا ہے، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو وہاں غیر مسلموں سے میں مسلمان اقلیت میں ہوں اور اخلی مناصب پہنچر مسلم بیٹھے ہوں وہاں اس کی مخبائش نہیں بہاں مسلمان اقلیت میں ہوں اور اخلی مناصب پہنچر مسلم بیٹھے ہوں وہاں اس کی مخبائش نہیں ہو۔ اوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ اسلام غیر مسلموں پہنچر مسلم بیٹھے ہوں وہاں اس کی مخبائش نہیں ہوں۔ اوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ اسلام غیر مسلموں پہنچر مسلم بیٹھے ہوں وہاں اس کی مخبائش نہیں ہوں۔ اور ایک کی مخبائش نہیں کہ اسلام غیر مسلموں پہنچر مسلم بیٹھے ہوں وہاں اس کی مخبائش نہیں کہ اسلام غیر مسلموں پہنچر کیں ہوں کے بیر عظلوی !!!!

"If you lend money to one of my people among you who is needy. do not be like a moneylender; charge him no interest."

(Exodus, 22/25, NIV, IBS, New Jersey, America, @1973, 1978, 1984)

۱۳۲۸ بائل اوردورجدید کے تناظریں

"اگرتومیرے لوگوں میں ہے کی مختاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو پھے قرض دے تو اس ہے قرضخواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اُس سے سود لینانہ '' (خردج ۲۵/۲۳۰)

بن امرائل كوهلس امرائلي كے ليے يتم ديا كيا:

\*You must not lend him money at interest or sell him food at a profit." (Leviticus 25/37, NIV, IBS, New Jersey, USA, ©1973, 1978, 1984)

"تواپناروپیائے سود پیمت دینااوراپنا کھانا بھی انظم کے خیال سے ندوینائی (احبار ۱۹۵۳) میں ان کے علاوہ کم از کم درج ذیل مقامات پیر بھی سود کی قباحت وشناعت

کو بیان کیا گیاہے: آجار: ۳۵/۳۵/۳۵، زبور: ۱۵/۵، آخال: ۲۸/۸، حزقیل: ۱۵/۵-۵/۱۸/۱۰-۱۳/۱۸،۱۳/۱۸-۱۲/۱۸:۱۰-۱

ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت ہے لوگ صرف سود کے ڈرکی وجہ سے جلد قرض
لوٹا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی ذہنیت ہے ہے کہ اگر ان سے سود نہ لیا جائے تو وہ جلد قرض
والپس نہیں دیں گے۔ ایسوں سے قرض وصولی کا طریقہ کیا ہوگا ۔۔۔۔۔؟؟ اب ایسوں کوقر ض
نہ دیا جائے تو وہ بھکمری پہ مجبور ہوں گے جو بالکل غلط ہے۔ اس کا جواب ہے ہے کہ اس کا حل
اسلام نے پہلے سے دے رکھا ہے اور آپ اس پڑس بھی کرتے ہیں، وہ ہے رہن یا ضانت
جے بینک کی اصطلاح میں 'سکیور پی ' (Security) کہا جاتا ہے، اصول وضوالط کے
مطابق بینک کی رہن یا صانت کے بغیر کسی بھی فر دکو قرض نہیں دیتے ہیں۔ صانت کا ایک
معاشرتی فائدہ ہے کہ برخوص ساج میں اچھا بن کررہے گاتا کہ مجبوری کی حالت ہیں کہیں
معاشرتی فائدہ ہے کہ برخوص ساج میں اچھا بن کررہے گاتا کہ مجبوری کی حالت ہیں کہیں
ایسانہ ہوجائے کہ برے ریکارڈ کی بنیا دیہ ہرکوئی اس کا ضامن بنے سے انکار کردے۔

واضح رہے کہ اسلام 'مُصار بت' کو حلال قرار دیتا ہے ، اس کے لیے گئ شرطین اس جن کی شرطین اس جن کی شرطین ہیں جن کی تفصیل آپ بصورت سوال لکھ کرکہند مثل مفتیان کرام سے بوچھ سے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی شرط ہے کہ نقصان کی صورت میں رقم لگانے والے کا خسارہ ہوگا۔ اور میں سے ایک بڑی شرط ہے کہ نقصان کی صورت میں رقم لگانے والے کا خسارہ ہوگا۔ اور سود کی قرض کے لین دین میں مفقو دہوتی ہے جو اِن دونوں یعنی مضار بت اور سود کی لیس وین کے درمیان ایک واضح کلیر کھنے ویتی ہے۔

(۲)رشوت.

ظلم وستم اورمجبوروں کے استحصال کی بدترین صورت کا ایک نام رشوت ہے۔ بیانی بت سے ملکوں کواس کی صلاحت وقابلیت سے کم ترقی کرنے پرمجبور کردی سے بلکہ بیکہاجائے کہ الميائي اكثرمما لك بالخضوص بندوياك اين بإصلاحيت اورقابل فرزندول كي مدوح جنتني زياده ز فی کر عکتے ہیں اُنہیں رشوت اور رشوت خور ؤ زرا اُور آفیسروں کی بڑھملی کی وجہ ہے اس ہے آ دھا وقع بھی میسرنہیں ہویا تا ہے۔ سرکاری نوکر یوں میں مستحقین سے زیادہ غیر ستحق افراد کی شمولیت مدورجافسوسا کے رشوت کی برائی نے کتنے حقد اروں کوئٹ سے محروم کردیا۔ حدق بیہ کمان الك ميں انصاف كے سرچشمہ نج صاحبان كے خلاف بھى رشوت خورى كے مقدمات چل رہے یں۔ بہت سے ایے کیسیز کا خلاصہ ہواجن جی جج صاحبان نے مظلوم یہ بی انصاف کی کو اُری ين اورظلم ڈھاديا۔ بحيثيت تجزية نگار ہم نے ميتيجا خذكيا كه چونكه بچول كوچارسال كى عمرے ہى يہ تعلیم دی جاتی ہے کہ فلال کورس کو پڑھنا ہے کیونکہ اس میں اتنا پیسہ اور اس میں اتنی دولت ہے، جس ك وجد اس طرح كى موج ليے بروان بڑھنے والى سل طال وحرام كى تميز كيے بغير دولت كى افرہ اندوزی میں جث جاتی ہاورموقع نہ ہونے رجمی ایےلوگ جانس بنانے کی کوشش کرتے یں۔ دوسری وجہ بیر ہے کہ حرام کی کما کی استفاث کی زندگی گذارنے والے اشخاص کوساج اس حلال فوغريب سے زيادہ رسب ديتا ہے جس كى ايك ايك يائى خون اور پسيند كى ہے۔ اس طرح كى مفقى معی نے بھی ساج وریاست کو بڑی حد تک رسوااور برباد کیا ہے۔اسلام اور سیحیت نے رشوت کو إرى طرح مستر دكرويا إدراس طرح كى كام يس ملوث افتخاص كى تخت فدمت كى ب-

قُرْ آن فِيرَ رَثُوت اوراس طرح كَتَام ناجائز مال كرمت كاعلان فرمات جوئ كها: "وَلَا تَا أُكُلُوا أَمُولَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبِطِلِ وَتُدَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أُمُولِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ ٥".

"اورآئیں میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمه اس غرض سے پہو نچاؤ کہ لوگوں کا یکھال ناجا مُزطر یقے سے جان ہو جھ کر کھاؤ۔" (سورۃ البقرۃ: ۱۸۸) اور حرام مال کھانے ہے منع نہ کرنے پر پاور اوں کوز جرکیا گیا: اسلاى قوائين بائل اوردورجديد كاعري

"لُولا يَنْهُهُمُ الرَّبْنِيُونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَثْلِهِمُ السُّحْتُ نَ" ﴿
"كُناه كَى بات كَيْهِ اورنا جائز كهانے سے دلي اور بإدري أثبيل كيول نيس روكة ميں "
(سورة المائدة: عن

حضرت عمر بن علم عضداوى بين كري في براسلام الله في أدشاو فرمايا:

"لَقَنَ اللّهُ الرَّاشِي وَ الْمُرْتَشِي وَ الرَّائِشَ الَّذِي يَمُشِي بَيْنَهُمَا."

"الشَّى المَّن السَّي المَن المَن

پیغیمراسلام ﷺ ہانصاف جموں کے لیے جہنم کی سز ااور اِنصاف پسند منصفوں کے لیے جنت کی جزا کااعلان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

"ٱلْقُضَلةُ ثَلَاثَةٌ ، وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكَمِ فَهْوَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهُلِ فَهُوَ فِي النَّارِ ."

"قاضى ( بنج ) تین طرح کے ہیں، جن ہیں ہے ایک جنتی اور بقید دونوں جہنمی ہیں۔ جن میں وہ بنج جائے گا جس نے حق کو پیچان کر سجیج فیصلہ دیا۔ جس قاضی نے حق کو جان کر ناحق فیصلہ کیاوہ جہنمی ہے اورای طرح جس قاضی نے معاملہ کی تحقیق کے بغیر فیصلہ دیاوہ بھی جہنمی ہے۔''

(سنين أبي داؤد: التحديث ٢٥٧٥، جامع الترمذي: الحديث ١٣٧٢، سنن أبن ماجة: التحديث ٤٠٤٢، سنن أبن ماجة: التحديث ٤٠٤٠، مضنف عبد الرزاق: الحديث ٢٣٠، ٤٠ مصنف عبد الرزاق: الحديث ٢٠٦٠، المعجم الأوسط للطبراني: الحديث ٤٠٢، ٢٧٤، المعجم الأوسط للطبراني: الحديث ٤٠٣٤، مجمع الزوائد: الحديث ٢٩٨٩)

علی السلام کوان کے خسر نے مشورہ دیا جس یا تبول نے (خروج کارائے) کم میں جی اسلام کے موقف کی پرزور تھا ہے۔ کا گری 'Moreover thou shalt provide out of all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness; and place such over them, to be rulers of thousands, and rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens. And let them judge the people at all seasons.

and it shall be, that every great matter they shall bring unto thee, but every small matter they shall judge, so shall it be easier for thyself, and they shall bear the burden with thee. If thou shalt do this thing,

اللائقوائين اسس بائل اوردورجديد كم تناظريس

رشوت بنام تخدومد بيرك فراييال كنات بوع مزيدكها كيا:

"Thou shalt not wrest the judgment of thy poor in his cause. Keep thee far from a false matter; and the innocent and righteous slay thou not, for I will not justify the wicked. And thou shalt take no gift for the gift blindeth the wise, and perverteth the words of the righteous." (Exodus. 23/6-8, KJV, by TBR, BSI, 2008, NIV, by IBS, NJ, USA)

"تواپنے کنگال لوگوں کے مقدمہ یں اِضاف کا خون نہ کرنائے جموٹے معاملہ دورر ہنا اور بے گناہوں اور صادقوں کو کل نہ کرنا کیونکہ ہیں شریر کوراست نہیں تھبراؤ ٹگائے ورشوت نہ لیمنا کیونکہ رشوت بیناؤں کواندھا کردیتی ہے اور صادقوں کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے۔'' (فردج: ۸۷۳۳م)

رشوت سے بر بیز کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا:

"Who lends his money without usury and does not accept a bribe against the innocent. He who does these things will never be shaken." (Psalms. 15/5, NIV, IBS, New Jersey, USA, ©1973, 1978, 1984)

' وہ جوا پنارو پیسود پرنہیں دیتا اور ہے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا۔ آیسے کام کرنے والا کھی جنبش نہیں کھائیگان'' رشوت کو ملک در یاست کے لیے دیمک قراردیے ہوئے کہا گیا:

By justice a king gives a country stability, but one who is greedy for pribes tears it down." (Proverb. 29/4, NIV, IBS, NJ, US, ©1973, 1978, 1984)

"باوثاه عدل ساني مملكت كوقيام بخشائ كيكن رشوت ستان أسكوديان كرتاب "(امتال ١١٣٩)

بائبل میں رشوت کونا قابل معانی جرم قرار دیتے ہوئے پیقل کیا گیاہے:

'And it came to pass, when Samuel was old, that he made his sons judges over Israel. Now the name of his firstborn was Joel; and the name of his second. Abiah, they were judges in Beer-sheba. And his sons walked not in his ways, but turned aside after lucre, and took bribes, and perverted judgment."

(1Samuel, 8/1-3)

"جب موئی بر ها بوگیاتو اُس نے اپ بیٹوں کو اِسرائیکیوں کے قاضی تفہر ایان اُسکے پہلو تھے کا نام اوئی اور اُسکے دوسرے بیٹے کا نام ایماہ تھادہ دوتوں بیر سی بین قاضی تھے: پراُسکے بیٹے اُسکی راہ پر نہ بیلے بلکہ دہ نفتح کے لالج سے رشوت لیتے اور اِنصاف کاخون کردیتے تھے۔" (سوئل اول ۱۳۱۸)

ان کا پیرجم اتنا برا تھا کہ خدانے انہیں باپ کے شاہی تخت کا وارث بنے ہے

ان کے علاوہ تواریخ دوم: ۱۹/۷ء اُیوب: ۱۵/۳۴ اور عاموی: ۱۵/۷۸ ۱۳ میں رشوت کی مذمت کا بیان وارد ہے۔

ٹوٹ: نیوانٹرنیشنل ورش میں اگر چہنا جائز کمائی رشوت کو کھلے نفظوں' Bribe'' کہا گیا ہے گر کنگ جیمس ورش میں اس کے لیے' Gift'' کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

ہم نے رشوت کے ناجا کزیمونے پر ہائبل سے اتنے پیرا گراف اس لیے نقل کیے ہیں کہ امریکہ نے لا بنگ (Lobbying) کو قانونی جواز فراہم کردیا ہے جبکہ یہ گلی رشوت ستانی ادر بدعنوانی کی ایک شاخ بلکہ اعلیٰ اور طاقت ورشم ہے۔

(٣)جوا اور لاٹری۔

انسان کی بڑی نفسیاتی کمزور بوں میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ جلداز جلد مالدار <sup>بنا</sup> چاہتا ہے اور اس کے لیے مختصر سے مختصر راستہ بھی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، <sup>جس کی</sup> ایک شکل کانام جواہے۔

الله جل شاندارشادفر ما تاب:

"يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيُهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا اللهُ عِنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا اللهُ الْحَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا "

"وہ آپ ے شراب اور جوئے کے متعلق بوچھے ہیں، کہدو یجے اس میں بڑے گناہ ہیں، اور لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں، گران کا گناہ فائدے سے زیادہ ہے۔" (سور ۃ البقرۃ: ۲۱۹)

اس آیت می دورجدید کے اس شبر کا جواب دیا گیا ہے کہ جوامی بہت فا کدہ ہے،ایک فریب اورنا کارہ آدی بل بھر میں مالدار بن جاتا ہے اورلگوری زندگی گذارنے لگتا ہے۔اگرایک الروراورغريب كويدفا كده ملتا بي اسال من إسلام كوكيا تكليف بي جويد جوااور لالري كورام قرار رباع؟ قرآن نے اس کا جواب بدویا ہے کہ بیبری خوشی کی بات ہے کدایک مخص جواب تک ناك اورثاث يه بیشنے والاغریب تفااب مالداروں كی طرح ثفاث كى زندگی گذارر ہاہے۔ مگر چونك الام كادوسرانام فطرت (Nature) ب جوصرف ايك يبلوكونيس ويكتاب بلك مرجهار يبلوكو الكاب-جواجهان الك غريب كوكرور في بناويتا بوين الك كرور في كال بوجاتا بالين لیا آدی خون پیند بہا کرسالوں سال کی محنت کے بعد جودھن جع کرتا ہے دہ ایے مخص کے ہاتھ الديوي جاتا ہے جس كے جم وجان كى محت اس دولت ميں شال نبيس ہوتى ہے۔جس كا نتيجہ بمی خودکثی کی شکل میں بھی طاہر ہوتا ہے۔اور اکثر جواجیتے والوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے کیونکہ مال مفت دل بے رحم ۔مفت کی کمائی مفت میں اڑ جاتی ہے۔اب آپ ہی بتا تمیں کہ کی کو أل يس بعنت مالدار بتانا زياده احماب ياكسي كي هنت كي كمائي اوراس كي جان كو بيانا؟؟ اورر ما الرك كا مسئلة اس كا حال بحى اليائى جد لائرى جينے والے كى نگاہ سے ويكھيس تو بدى فبعورت چيز بلكه وهن كى يرى بي برايك جينني واليكوچيور كريقيد ٩٩رفيصد كي نظر بي يكسيل أفيار اوقت ودولت كے سوا كچي نيس ب\_لاڑى كى بہت كاتشميں فكل كى بيں جن ميں سے الزنيف اورموبائل لائرى كےنام يدنيا بحريس جو مكى جارى ہاس كانتيج بھى جك ظاہر بك الرك كوقانوني جوازدينے يجوفا كده باس كا نقصان كهيں بر حكر ب\_اور تقلندول كويہ بتائے للضرورت نبیں ہے کے نفع ونقصان کا تجزید کرنے کے بعد اعلیٰ وا نفع کو پسند کیا جاتا ہے نہ کہ اُونی و

اسلای قوانین سمس بائل اوردورجدید کرتاظری

نقصائدہ کو۔ای کی طرف قر آن نے بیے کہہ کراشارہ کیا ہے کہاس کا نقصان فائعہ ہے نیادہ ہے۔ جمیں کنگ جیمس ورش اور نیوائٹر بیشنل ورش وغیرہ بائبلوں میں جوا کا ذکر نہیں ملا،البیزا

Thou shalt not covet thy neighbour's house, thou shalt not covet thy neighbour's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbour's." (Exodus. 20/17)

"توایت پردی کے گھر کالا کی نہ کرنا۔ تو اپنے پردی کی بیوی کالا کی نہ کرنا اور نہ اُسکے غلام اور آگی لوغذی اور اُسکے تیل اور اُسکے گدھے کا اور نہاہتے پردی کی کی اُور چیز کالا کی کرنانہ" (فردجہ ۱۷۱۸)

ای طرح کتاب استفامی ب:

Neither shalt thou desire thy neighbour's wife, neither shalt thou covet thy neighbour's house, his field, or his manservant, or his muidservant, his ox, or his ass, or any thing that is thy neighbour's"

(Deuteronomy, 5/21)

''نوا پے پڑوی کی بیوی کالا کی نہ کرنا اور نہ اپنے پڑوی کے گھریا اُسکے کھیت یا غلام یالونڈ کیا بیل یا گدھے یا آسکی کمی اُور چیز کا خواہاں ہونا۔''

ان دونوں پیراگرافوں میں بائل نے لا کی ہے منع فر مایا ہے، جو جو اور لاٹر کی ک

سب سے اہم بنیاد ہے۔

جوالا کی کے حسین خواب ہے شروع ہوتا ہے گر آ ہستہ آ ہستہ ایسا نشرین جاتا جس میں وہ ایجھے برے کی تمیز بھی کھودیتا ہے، اور سب پچھے ہارنے کے بعدا پی عزت و آبرو مال بٹی کو بھی داؤیدلگا دیتا ہے، سمال ۲۰۱۳ء میں مالدہ ،مغر لی بنگال (ہند) میں:

In a shocking incident, a gambler has fixed his 13-year-old daughter's marriage to his neighbour after losing to him during a marathon gambling session at Krishnapur - Buritala village in Malda district. The father, a compulsive gambler, was locked in a gambling bout with local youth Sukumar Mandal on December 1. After losing everything, he put his girl at stake, and again lost. The two families started making wedding plans immediately after that."

littp://indiatoday.intoday.in/story/father-loses-daughter-in-gambling-to-marry-her-off-to-winner/1/331004.html-3-231.html) (http://indianexpress.com/article/indianothers/west-bengal-father-to-marry-off-daughter-after-losing-in-gambling/)

'' صلع مالدہ کے کرشنا پورٹری تلہ گاؤں میں پیش آئے دل دہلادیے والے ایک حادث میں ایک جواری نے میر انھن جوامیں جوان پڑوی ہے اپنی اس الہ بٹی کو ہارنے کے بعداس کی شادی ای نوجوان کے ساتھ طے کردی، عادی جواری نے ارد مبر کو مقائی جوان سکمار منڈل سے جوامیں سب کچھ گنوانے کے بعدا پی بٹی کو داؤ پدلگا دیا اور پھر ہارگیا۔ جس کے جددونوں خاندان والوں نے فوراشادی کی تیاری شروع کردی۔''

ال ایک حادثہ کو ہم فیصرف بطور مثال پیش کیا ہے، ورندائل نظر جانے ہیں کہ برسال اس طرح کے میں کو الساست میں کہ برسال اس طرح کے میں کو وہ ماد تا ہوتے ہیں اور یہ بھی "Trafficking "کا ایک بڑا سبب بنتا ہے۔

(ه) ناپ تول۔

بہت ہے تاجروں میں ایک بوی خرابی سے پائی جاتی ہے کہ وہ ناپ تول میں کی کرکے اپنی تجارت کو ناجائز طریقہ سے فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ایک ہے ایمان اور چور اول جی ایمان تاجر کو جب اس بارے میں کہا جاتا ہو وہ چر جاتا ہے۔ قرآن اور بائیل نے بھی اس کی شدت سے خدمت کی ہے اور اسے باعث شرمندگی اور قابل نفرت گنا وقر اردیا ہے۔ اس پہ حکومت تعزیر کر سکتی ہے۔ باعث شرمندگی اور قابل نفرت گنا وقر اردیا ہے۔ اس پہ حکومت تعزیر کر سکتی ہے۔

الله جل شاندارشادفر ما تاب:

"أَلَّا تَطُفُوا فِي الْمِيْزَانِ وَأَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسُطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ٥". " "ترازوش ناانسانی نه کرو،انساف کے ماتھ تولواوروزن میں کی نه کرو۔ "(سورة الرحمن ١٨٥)

مريدادشادفر مايا:

"زَاوُفُوا الْكُيُلَ إِذَا كِلْتُمْ، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ٥"."
"اورجب نا يوتو يورا يورانا يو، اور برابرتر از وساقولو، يهيئتر اوراجها ب-" (الإسواء: ٥٥)

ایک جگه مزید فرمایا گیا:

"وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا"! "الساوراول كوبرابرى سے يوراكرو، يم كى جى جان كوال كى طاقت سے زيادہ يو چين دي -" (سورة الانعام: ١٥٢)

ناپ تول میں کی کرنے والوں کو جہم کی وحید ساتے ہوئے کہا گیا: "وَيُلَّ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ٥ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْلُونَ ٥ وَإِذَا كَالُوْهُمُ أَو

١٣١٦ بائل اوردورجديد كتاظرين اسلامي قواثين وَّزُنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٥ أَلا يَنظُنُّ أُولِيْكَ أَنَّهُمْ مَّبُغُوثُونَ ٥ لِيَـوْمِ عَظِيْمٍ ٥ يَوْمَ يَقُونُمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلْمِينَ٥ كَلَّا إِنَّ كِتنبَ الفُّجَّارِ لَفِي سِجِّينَ ٥". · · · کم تو لنے والوں کے لیے خرابی ہے ، وہ جب أوروں ہے ماپ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب أنيس ناب تول كردية بي توكم دية بين، كيا أنيس خيال نيس ب كدانيس بريدن ك ليا المعنا بحس دن بحي لوك دنياك بالنبار ك حضور كفر بهول ك\_ بي شك عد ے گذرنے والول كى لكھت سب ينج جين ميں ہے۔ " (سورة العطففين: ٧٠١) بائبل نے بھی اس چیز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ملاحظہو: ve shall do no unrighteousness in judgment, in meteyard, in weight, or in measure. Just balances, just weights, a just ephah, and a just hin, shall ye have. I am the LORD your God, which brought you out of the land of Egypt. Therefore shall ye observe all my statutes, and all my judgments, and do them. I am the LORD." (Leviticus, 19/35-37) 'تم انصاف ادر پیانش اوروزن اور پیانه میں ناراتی نه کرنانهٔ نھیک تر از دیے تھیک باٹ بے پیرا ایف اور بورا مین رکھنا۔ جو تمکو ملک مصرے نکال کر لایا میں بی مول خُداد ند تمہاراخد انسوتم میرے سب آئين اورسب أحكام مانااورأن يمل كرنا مين خُداوند مول يُن (rz\_rs/19:12) اورائك ويكرمقام يهكها كيا: Divers weights are an abomination unto the LORD; and a false balance is not good." (Proverbs. 20/23) " ووطرح کے باٹ سے خُد اکونفرت ہے اور و خاکے تر از وٹھیک نہیں۔" (اُٹال: ٢٣١٠٠) اس بات کو بھنے کی ضرورت ہے کہ خدا تجارت میں بے ایمانی کو سخت ناپند کرنا ےاورا یے تحض کوانجام کار پچینانا پڑتا ہے۔ مگر افسوس آج کل کم ناپ تول کوبھی ایک جدید سوچ اور برابر تو لنے کوفرسودہ خیال کےطوریرد مکھاجار ہاہے۔ اکثر کمپنیوں کی مصنوعات کا حال ایما ہی ہے۔ (۲) امانت. ضروریات کے مجمہ انسانوں کے سامنے زندگی میں ایسے مواقع آتے رہے ہیں جبوه اپنی چیز دومرول کے پاس امانت رکھنے پرمجبور ہوجاتے ہیں۔اسلام ایک ممل نظام

حیات ہے جس نے زندگی کے ہر گوشہ کا تھم صاف صاف بیان کیا ہے۔ اس ملط میں گی

اسلام کی رہنمائی ملتی ہے۔

الله جل شاندارشادفر ما تاب:

"إِنَّ اللَّهَ يَا أُمُرُكُمُ أَنُ تُؤَدُّوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهُلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمُ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدُلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَعِيمًا بَصِيرًا ٥".

حفرت على الله عادى موى م كريفيراسلام الارشادفر مات ين

"ثَلَاثٌ لَيُسَ لِأَهَدٍ مِّنَ النَّاسِ فِيهِنِّ رُخُصَةً ، بِرُّالُوَالِدَيْنِ مُسَلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا ، وَالْوَفَاهُ بِالْعَهُدِ لِمُسَلِمُ كَانَ أَوْ كَافِرًا ، وَأَدَاهُ الْأَمَانَةِ إِلَى مُسَلِمٍ كَانَ أَوْ كَافِرًا ." " ثين چيزوں ميں كى كوبھى رخصت نہيں (١) ماں باپ كے ساتھ حسن سلوك چاہے وہ مسلمان جوں يا كافراور (٣) حق وار مسلمان جوں يا كافراور (٣) حق وار

تك اس كى امانت پيونچاناخواه و مسلم بويا كافر-"

(شعب الایمان للبیهقی: الحدیث ۱۹۲ ، ۲۹۳ ، ۴۳۲۳ ، جمع الجوامع: حدف الثامه ه) اور حفرت عبدالله بن عماس رضی الله تعالی عنهما سے مروی ہے کہ جب ابوسفیان سے ہرقل نے پیغیمراسلام ﷺ کی اچھی صفتوں کے بارے میں بوچھا:

"مَاذًا يَأْمُرُكُمُ فَرَٰعَمْتَ أَنَّهُ أَمْرَكُمُ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، قَالَ: وَهذِهِ صِفَةٌ نَبِيّ."

'' وہ تہمیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں او تم نے کہا: وہ تہمیں نماز ،صدقہ ، پاک دامنی ،ایفاے عہد اور امانت اداکرنے کا حکم دیتے ہیں ،اے وفد مکہ! س اور سیا یک نبی کی صفت ہے۔''

(صحيح البذارى: الصديث ٢٦٨١، ٢٥٣٥، ٢٩٤١، مسند أحمد: الحديث ١٧٦٦، ٢٤١١، ٢٢١٦١، المعجم الكبير: الحديث ٧٢٧٢، صحيح ابن خزيمة: الحديث ٢٠٧٣)

امانت داری اتنی اہم چیز ہے کہ رسول اللہ کھیجرت مدینہ کے دفت حضرت علی کھیکا اللہ کی است داری اتنی اہم چیز ہے کہ رسول اللہ کھیجرت مدینہ کے دفت حضرت علی ہی ان کی ادائے گئی کے لیے دکیل بنا کراپنے بستر نور پرسلا گئے تھے جبکہ شرکین مکہ کے دفترے تھے۔ اُپ کوشہید کرنے کی غرض ہے آپ کے کاشانۂ اقدی کے باہر تلواری بے نیام کیے کھڑے تھے۔ بائبل نے بھی اسلامی قانون کی حمایت کرتے ہوئے امانت واپس کرنے کا تھم

دیا ہے۔ کتاب خروج میں ہے:

"If a man deliver unto his neighbour an ass, or an ox, or a sheep, or any beast, to keep; and it die, or be hurt, or driven away, no man seeing it. Then shall an oath of the LORD be between them both, that he hath not put his hand unto his neighbour's goods; and the owner of it shall accept thereof, and he shall not make it good. And if it be stolen from him, he shall make restitution unto the owner thereof. If it be torn in pieces, then let him bring it for witness, and he shall not make good that which was torn. And if a man borrow ought of his neighbour, and it be hurt, or die, the owner thereof being not with it, he shall surely make it good."

(Exodus, 22/10-14)

ر الرکوئی اپنے بھسالیہ کے پاس گدھایا بیل یا بھیٹر یا کوئی اور جانو رامانت رکھے اور وہ بغیر کی کے درمیان خداوند کی تھے ہو کہ اس و کچھے مرجائے یا چوٹ کھائے یا ہنکا دیا جائے ٹو اُن دونوں کے درمیان خداوند کی تھم ہو کہ اُس نے اپنے بھساریہ کے مال کو ہاتھ نہیں لگا یا اور ما لک اُسے بچھائے اور دومرا اُسِکا معاوضہ ندے بر اگر وہ اُسکے پاس سے چوری ہوجائے تو وہ اُسکے ما لک کومعاوضہ دے ناور اگر اُسکوکی در خدے نے پھاڑ ڈالا ہوتو وہ اُسکوگوائی کے طور پر چیش کردے اور پھاڑے ہوئے کا فقصال نہ بھرے ۔'' (خورجہ ۲۲: مدید)

اس پیراگراف سے مکمل رضامندی کے بغیر سے کہنا سی ہے کہ بائل نے بھی امانت دارکواس کی چیز واپس دینے کے اسلامی اور عقلی قانون کی حمایت کی ہے اور اس میں کسی کوشک نہیں ہونا جا ہے۔

جمیں بائل میں ایک عجیب وغریب تھم ملتا ہے:

"When thou comest into thy neighbour's vineyard, then thou mayest cat grapes thy fill at thine own pleasure; but thou shalt not put any in thy vessel. When thou comest into the standing corn of thy neighbour, then thou mayest pluck the ears with thine hand; but thou shalt not move a sickle unto thy neighbour's standing corn."

(Deuteronomy, 23/24-25)

 ہم نے بیا قتباس دورجد ید کے ناخداؤں کی سب سے مقدس کتاب بائبل نے قل کیا ہے۔
اسلامی قوانین کو دورجد ید کے لیے نامنا سب کہنے والے سیجیوں کا ناطقہ بند کرنے
کے لیے بائبل کا بھی ایک اقتباس کافی ہے۔ اور تمام مسلمانوں کو اس پیرا گراف کو کتاب اور
آیات نمبر کے حوالہ کے ساتھ یا در کھنا چاہئے تا کہ کی بھی وقت اور کہیں بھی کام آئے۔

(باب ششم) غذائی احکام۔

الله جل شانہ نے دنیا کی تمام چیزوں کو انسان کے قائدے کے لیے پیدا فر مایا
ہے۔کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کے لیے کسی طرح کار آ مد نہ ہو۔اگر فرق ہے تو طریقۂ
استعال میں۔انسان اگر پیچے معلومات کے ساتھ کسی چیز کو استعال کرے تو اسے بہت منافع
ماصل ہوں لیکن اگر کمل معلومات کے بغیر استعال میں لائے تو اس کا نقصان ہوسکتا ہے۔
ماشل سمان سمانہ بہ خاہراییا محسول ہوتا ہے کہ اس سے نقصان کے سوا پھینیں حاصل ہوتا ہے
گر اس کے جسم اور چڑے میں گنتی بیار یوں کا علاج چھپا ہے یہ ڈاکٹروں سے معلوم
کریں۔ای کئے کو اللہ جل شانہ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے:

هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ الْتَولى إِلَى السَّمَآءِ فَمَوْهُنَّ سَعُ سَعُواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ٥".

"وبی ہے جس نے تمہار نفع کے لیے ان تمام چیز وں کو پیدا کیا جوز مین میں ہیں، پھر ، جس کے اس کے ان تمام کی طرف اِستوا فر مایا، تو سات آسان علام اور وہ ہر چیز کو سننے اور جانے والا ہے۔"

علے اور وہ ہر چیز کو سننے اور جانے والا ہے۔"

(سورة البقرة: ٢٩)

اس لیے اس آیت کر پیرے علی نے پیر قاعدہ اور ضابطہ نکالا ہے کہ جب تک کی چیز کے بارے میں بیٹا بت نہ ہوجائے کہ اس میں نفع سے زیادہ نقصان ہے اس کو منع نہیں کیا جاسکتا ہے، لیعنی اصل الاشیعاء الاجاحة۔

ای طرح بائبل میں ہے:

"When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained; What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him? For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet. All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field; The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas."

(Psalms, 8/3-8)

''جب میں تیرے آسان پرجو تیری دستکاری ہاور چانداور ستاروں پرجگو تونے مقرر کیا فور
کرتا ہوں تو پھرانسان کیا ہے کہ تو اُسے یا در کھے اور آ دم زاد کیا ہے کہ تو اُسکی فیر لے؟ کیونکہ
تونے اُسے خُداسے بچھ بی محتر بنایا ہاور جلال و شوکت سے اُسے تاجدار کرتا ہے۔ تونے
اُسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے۔ تونے سب پچھ اُسکے قدموں کے پنچ کردیا ہے۔ سب
بھیر بکریاں گائے تیل بلکہ سب جنگلی جانور ہوا کے پرندے اور سمندرکی مجھلیاں اور جو پچھ
سمندروں کے راستوں میں چل کھرتا ہے۔''
(برد.۸سردوں کے راستوں میں چل کھرتا ہے۔''

انگریزی اوراردوا قتباسات کے خط کشیدہ لفظ کو خور سے دیکھیں! "Angles"

کا ترجمہ اردویش" خدا" کھھا گیا ہے۔ اس ترجمہ نگاری سے کیام فہوم نکلتا ہے بیہ بتائے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بیہ ہمارے اس دعوی کی جمایت نہیں کرتا ہے کہ انسان کی کار مگری نے آسان سے اتارے گئے صحا نف انبیا علیم السلام میں بہت حد تک تبدیلی پیدا کردی ہاور بائبل نامی یہ کتا ہے کمل طور پر قابل یقین نہیں ہے؟؟؟

(۱)حلال اور حرام جانور.

دنیا کے بعض جانوروں کو اگر کھایا جائے تو فائدہ مند ثابت ہوں گے اور بعض نقصاندہ۔ای لیے اللہ جل شانہ نے حلال اور حرام جانوروں کی ایک فہرست دی ہے کے مسلمان بلکہ انسان ان جانوروں کو کھائیں اوران جانوروں سے پر ہیز کریں جمیس یہ کہتے ہوئے خوتی محسوں ہور ہی ہے کہ بائبل نے بہت صد تک اسلام کی اس فہرست کی تائید کی ہے:

Secon and unclean food

Ye are the children of the LORD your God, ye shall not cut yourselves, nor make any baldness between your eyes for the dead for thou art an holy people unto the LORD thy God, and the LORD hath chosen thee to be a peculiar people unto himself, above all the nations that are upon the earth. Thou shalt not eat any abominable

thing. These are the beasts which ye shall eat, the ox, the sheep, and the goat. The hart, and the rocbuck, and the fallow deer, and the wild goat, and the pygarg, and the wild ox, and the chamois. And every beast that parteth the hoof, and cleaveth the cleft into two claws, and cheweth the cud among the beasts, that ye shall eat. Nevertheless these ye shall not eat of them that chew the cud, or of them that divide the cloven hoof; as the camel, and the hare, and the coney, for they chew the cud, but divide not the hoof; therefore they are unclean unto you. And the swine, because it divideth the hoof, yet cheweth not the cud, it is unclean unto you, ye shall not eat of their flesh, nor touch their dead carcase. These ye shall eat of all that are in the waters, all that have fins and scales shall ye eat. And whatsoever hath not fins and scales ye may not eat; it is unclean unto you. Of all clean birds ye shall eat. But these are they of which ye shall not eat. the eagle, and ossifrage, and the ospray, And the glede, and the kite, and the vulture after his kind, And every raven after his kind, And the owl, and the night hawk, and the cuckow, and the hawk after his kind, The little owl, and the great owl, and the swan, And the pelican, and the gier eagle, and the cormorant, And the stork, and the heron after her kind, and the lapwing, and the bat. And every creeping thing that flieth is unclean unto you, they shall not be eaten. But of all clean fowls ye may eat. Ye shall not eat of any thing that dieth of itself, thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates, that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien for thou art an holy people unto the LORD thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk. (Deuteronomy, 14/1-21, Leviticus, 11/1-23)

" م فداوندا ہے فدا کے فرزند ہو ہم مُر دوں کے سب سے اپنے آپ کوزگی نہ کرنا اور نہ اپنے اُبرو کے بال مُنڈوانا ہے کوئکہ تو فداوندا ہے فدا کی مقدی قوم ہے اُور فدا نے تھے کوروی زمین کی اُور سے قوموں میں سے جن لیا ہے تا کہ تو اُسکی خاص قوم خیر ہے ۔ تو کی گھنونی چز کومت کھانا جن چو پایوں کوئم کھا گئے ہودہ یہ ہیں یعنی گائے تیل اور بھیڑا اور بھیڑا اور بھرن اور جارا اور چارا اور چھوٹا ہرن اور کہ کوئی اور منابر اور نیل گائے اور جنگلی بھیڑے اور چو پایوں میں سے جس جس کے پاوی الگ اور چر ہے ہوئے ہوں اور وہ کھالی بھی کرتا ہوئم اُسے کھا گئے ہو ۔ تو کیکن اُن میں سے جی جو کے ہیں تم اُسکو سے اور خوال اُور منابر اُور کی گئی کہ تا ہوئم اُسے کھا گئے ہو ۔ تیکن اُن میں نہ کھانا کوئی اور شاور تر گوش اور سافان کو سے جوک ہیں تم اُسکو سے نہیں ہیں سو یہ تمہارے لئے پوروہ کھانا کہ جی اُس اُس کو ہاتھ لگانا نہ آبی جانوروں میں سے تم پر وہ کھانا چکے پر اُور چھائے نہ ہو گانا نہ آبی جانوروں میں سے تم پر وہ کھانا چکے پر اُور چھائے نہ ہوتم اُسے مت کھانا ۔ وہ تمہارے لئے اُس کو کھانا چکے پر اُور چھائے نہ ہوتم اُسے مت کھانا ۔ وہ تمہارے لئے اُس کو کھانا چکے پر اُور چھائے نہ ہوتم اُسے مت کھانا ۔ وہ تمہارے لئے اُس کی کھانا چکے پر اُور چھائے نہ ہوتم اُسے مت کھانا ۔ وہ تمہارے لئے اُس کو کھانا چکے پر اُور چھائے نہ ہوتم اُسے مت کھانا ۔ وہ تمہارے لئے اُس کی کھانا چکے پر اُور چھائے نہ ہوتم اُسے مت کھانا ۔ وہ تمہارے لئے اُس کی کھانا چکے پر اُور چھائے نہ ہوتم اُسے مت کھانا ۔ وہ تمہارے لئے اُس کو کھونا کھونا کے دو تمہارے لئے کھونا کھونا کھونا کھونا کے دو تمہارے لئے کھونا کھونا کھونا کے دو تمہارے لئے کھونا کھونا

ناپاک ہے پاک پر غدول میں ہے تم جے جا ہو کھا سکتے ہولیکن اِن میں سے تم کی کونہ کھانا لیجن عُقابِ أوراً ستخوان خواراور بحرى عُقابِ \_أور چيل أورباز أور گده أوراً كلى أقسام: برتم كا كوا\_ اور خُتر مرغ أور پخد اور كوكل اور شمتم كم شامين وربوم اور ألو اور قال اور حاصل اور تم اور پڑ گیلائے اُور لقائق اُور ہوشم کا بگلا اُور ند بُد اُور چیگا ڈرٹے اُور سب پر دار رینگنے والے جا ٹورتمہارے لئے ٹاپاک ہیں۔وہ کھائے نہ جا کیں۔ اور پاک پر ندول میں ہے تم جے چا ہو کھاؤٹ <u>اور جو جانور</u> آپ جی مرجائے آے مت کھانا۔ تو اُے کی بردیک کوجو تیرے بھانکوں کے اندر ہو کھانے کو و علما إلى المعراد المعراد المعراد المعراد المعربي الم ہے۔ تو حلوان کو اُسی کی ماں کے دود ہے شاہالنائی (اِسٹنا ۱۱/۱۱۔۱۱/۱۱۔۱۱۱۱ مراد الرا۔۱۲)

اخیر کی دولائنوں کو پڑھ کراسلام کے اس علم کی وجہ مجھ میں آگئی کہ سلمان کے لیے غير مسلم كے ہاتھ كاذبير أ كوشت كول ناجائز ہے۔ اور ساتھ بى يە كى واضح ہوكيا كدكوروں اور کالوں اور ایشیائی اور مغربی وامریکی کے درمیان نفرت کی دیوارکونی کتاب مینی تے ہے۔

(۲) خنزیر کا حکم۔

ایک ایبا جانورجس کا گوشت مختلف بیار یوں کے لیے گندے سرچشمہ کی حثیت ر کھتا ہے وہ خزیر ہے۔ نگ بیاری خزیری بخار (Swine Flue) خزیر کا گوشت کھانے والے سے پھیلتی ہےاوراتی سرعت سے قرب وجوار کے لوگوں کواپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے کہ بسا اوقات انسان کواس بھنک بھی نہیں لگ یاتی ہے۔اللہ رب العزت نے اس کے ہر عضو کونا پاک قرار دیتے ہوئے اس کا گوشت کھانے سے تختی ہے شخ فرمایا ہے۔ بیٹھم صرف قر آن بی میں نہیں ہے بلکہ بائبل بھی اس مجم میں قر آن کے ساتھ ممل انتحاد کا نعرہ لگاتی ہو کی نظر آتی ہے۔

قرآن مجيدين الله جل شاندارشاوفر ما تا ب:

"إِنَّــمَا حَرَّمَ عَـلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدُّمَ وَلَحْمَ الْجِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ ٥"؟

" بِشَكَمْ رِمر دار ، فون ، خزر يكا كوشت اور جس پروفت ذع خدا كے علاوه كانام ليا كياوه جانور حرام کیا گیا ہے، تو جو مجبوری کی حالت میں ضرورت بھر کھالے جبکہ اس کا دل اس کا خواہاں نہ ہوتواس پرکوئی گناہ بیس اللہ بخشش اور رخم والا ہے۔" (سورة البقرة: ۱۷۳) ای طرح بائیل میں ہے:

"And the swine, because it divideth the hoof, yet cheweth not the cud, it is unclean unto you, ye shall not eat of their flesh, nor touch their dead carcase."

(Deuteronomy, 14/8)

اُور سواُر تمہارے لئے اِس سب سے ناپاک ہے کہ اُسکے پاؤں تو پرے ہوئے ہیں پروہ جُگالی نہیں کرتائے مناقو اُٹھا گوشت کھانا اُور ندائی لاش کو ہاتھ لگانائے'' (اِسٹنا:۸/۱۳)

كتاب أحباريس ب

"And the swine, though he divide the hoof, and be clovenfooted, yet he cheweth not the cud; he is unclean to you. Of their flesh shall ye not eat, and their carcase shall ye not touch; they are unclean to you."

(Leviticus, 11/7-8)

"اورسوارکو کیونکدا سکے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں پرو وخطالی ٹیس کرتا۔ وہ بھی تمہارے کئے "اپاک ہے نتم اُتکا گوشت نہ کھانا اورا کی لاشوں کو نہ چھونا۔ وہ تمہارے کئے ناپاک ہیں۔" ناپاک ہے نتم اُتکا گوشت نہ کھانا اورا کی لاشوں کو نہ چھونا۔ وہ تمہارے کئے ناپاک ہیں۔"

كَابِ يعياه مِن خزيركهانے والوں كوخت لہجه مِن وعيد سناتے ہوئے كہا گيا:

"They that sanctify themselves, and purify themselves in the gardens behind one tree in the midst, eating swine's flesh, and the abomination, and the mouse, shall be consumed together, saith the LORD." (Isaiah. 66/17)

"دہ جو باغوں کے دسط میں کی کے بیچھے کھڑے ہونے کے لئے اپنے آپ کو پاک وصاف کرتے میں جوسوار کا گوشت اور کروہ چیزیں اور چو ہے کھاتے ہیں خد اور فر ما تا ہے وہ باہم فنا ہوجا کمینگے۔"
میں جوسوار کا گوشت اور کروہ چیزیں اور چو ہے کھاتے ہیں خد اور فر ما تا ہے وہ باہم فنا ہوجا کمیں اور جو اسے کھاتے ہیں خد اور کو ما تا ہے وہ باہم فنا ہوجا کہ اور کا دور کا دور کو اس کا دور کو اس کا دور کو اس کا دور کو اس کے اس کا دور کو اس کے دور کا دور کو اس کے دور کی اور کی دور کی اور کے دور کے دور کی دور کا دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کروں کی دور کی دور کی اور کی دور کیا دور کی دور

مزيدكها كيا كدخزر فورى بحى ان كنابول من ساكي بحن برالله تحت پكرفر مائكا:

"I am sought of them that asked not for me; I am found of them that sought me not. I said. Behold me, behold me, unto a nation that was not called by my name. I have spread out my hands all the day unto a rebellious people, which walketh in a way that was not good, after their own thoughts; A people that provoketh me to anger continually to my face; that sacrificeth in gardens, and burneth incense upon altars of brick; Which remain among the graves, and lodge in the monuments, which eat swine's flesh, and broth of abominable things is in their vessels; Which say, Stand by thyself, come not near to me; for I am holier than thou. These are a smoke in my nose, a fire that burneth all the day. Behold, it is written before me. I will not keep silence, but will recompense, even recompense into their bosom. Your

iniquities, and the iniquities of your fathers together, saith the LORD, which have burned incense upon the mountains, and blasphemed me upon the hills, therefore will I measure their former work into their togom."

(Isaiah, 65/1-7)

''جومرے طالب نہ تے ہیں اُنگی طرف متوجہ ہوا۔ جنہوں نے جھے ڈھونڈ انہ تھا جھے پالی۔ ہیں نے ایک قوم سے جومیرے نام سے نہیں کہلاتی تھی فر مایا دیکھیٹ حاضر ہوں نہیں نے سرکش لوگوں کی طرف جوائی فکروں کی پیروی میں ہُری راہ پر چلتے ہیں بمیٹ ہاتھ پھیلائے: ایسے لوگ جو بمیشر میرے رو بُرون ہیں قربانیاں کرنے اور اینٹوں پرخوشبوجلانے سے جھے برافروختہ کرتے ہیں۔ جو تجھے ہیں تو الگ وشت کھاتے ہیں اور جن ہیں۔ جو تجھے ہیں تو الگ بی کھڑارہ میرے زویک شور بیان و جو کہتے ہیں تو الگ بی کھڑارہ میرے زویک نے آکے برخوں ہیں نفو تی چڑوں کا مثور باموجود ہے۔ جو کہتے ہیں تو الگ بی کھڑارہ میرے زویک نے آگ کی طرح ہیں۔ تھے میں نامور میں ناک میں دھو کیں کی ما نداور دن بھر جلنے والی آگ کی طرح ہیں۔ ویکھو میرے آگے یہ قلم بند ہوا ہے۔ پس میں خاموش نہ رہوں گا بلکہ بدلہ دونگا۔ خداوند فرما تا ہے ہاں اُنگی گود میں ڈالدونگا۔ تہماری اور تہمارے باپ دادا کی بدکر داری کا بدلہ اکشا خداوند فرما تا ہے ہاں اُنگی گود میں ٹاپ کردونگا۔ '

اس میں خداکی ناراضگی کے اسباب میں ایک وجد خزیر کھانے کو بھی شار کیا گیا ہے۔ خزیر خوری کے حوالے سے بائبل کا انداز بیان قرآن سے کہیں زیادہ مخت اور تنز ہے گرائں کے باوجود بائبل پیا کیان رکھنے والی قوم خزیر کھانے میں سب سے آگے ہے۔ میٹی میہ کہہ سکتے ہیں کہ خزیر کو قوریت (کتاب اُ حبارا ورکتاب اِستثنا) اور کتاب معیاو میں حرام کہا گیا ہے اور گیج کی آمد کے بعد اسے حلال کردیا گیا۔ اس پرعرض ہے کہ سے کا میقال پڑھیں اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں:

"Think not that I am come to destroy the law or the Prophets, I am not come to destroy but to fulfill, for verily I say unto you till heaven and earth pass one jotor one tittle shall in no wise pass from, till all be fulfilled. Whosever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men so he shall be called the least in the kingdom of heaven, but whosever shall do and teach them the same shall be called great in the kingdom of heavens." (Matthew, 5/17-19)

"فيرنه جھوك ميل توريت يانبول كى كابول كومنسوخ كرنے آيا ہوں منسوخ كرنے نبيل بلك

وراكرنے آيا ہوں: كونكه يس تم سے و كہتا ہوں كه جب تك آسان اورزين تل نہ جاسكيں ا المنظ بالك شوشاتوريت ، بركز نه ظاهب تك كرب كه بورانه بوجائ الى جو كولى ان كے چھوٹے سے چھوٹے حكموں ميں سے كى كو بھى توڑے كا اور يبى آدميوں كو . سكهائے گاوہ آسان كى بادشائى ميں سب سے چھوٹا كہلائے گاليكن جوان رعمل كرے گا اوران كالعلم وعالاه أن كى بادشاى ش براكبلا عاكن " (تى: ١٥/١١/١٥)

اگر سجی پر مائے ہیں کہ بائل کا پر اقتبال جعلیٰ ہیں ہوان کے پاس اس کے سوااور کول رات جیس نے جاتا ہے کہ وہ قرآن کے اس معم کو مان لیس کرخز برترام ہے اور ان کے ندہبی رہنماؤں نے انہیں حقیقی وین عیسوی ہے بہت دور پہونچادیا ہے۔ بہتی میں آم لانے والا کہدر ہا ے کہ یں مفت میں با نٹنے کے لیے الما ہوں مرجن کوتشیم کرنے کی ذمدداری دی گئ ہے وہ کہد ب بیں کہ بید کے وض بیخے کے لیے لایا گیا ہے، یکلی بدویائی اور بے ایمانی کی اعلیٰ شم ہے۔ ٥٥ رجنوري ١٥ وم م ايك كانفرنس ميس تعيده دوران اجلاس ايك جيرعالم كي طبيعت فراب ہوئی اور انہیں وہر لی سنج پرائمری ہیلتے سینٹر لے جایا گیا، کانفرنس ختم ہونے کے بعد ہم بھی ان سے ملنے گئے ،ایک بندوارڈ کے اور لگاس بورڈ نے ہماری توجہ سینے لی:

"Swine Flu Isolation Ward" "خزیری بخاروراندوارد"

عالبا ماری زندگی کاب پہلا واقعہ تھا جب ہم نے کسی طرح کے مریض کے لیے کسی إسل كاندر"وراندوارد"كابورد لكاويكها تقابهم في الميام كاستعال كت موية فرراتصور محفوظ کرلی تا کتحقیق میں آسانی ہو۔ جب ہم نے اس سلسلے میں امریکی انتظامیہ کی لب مائث (http://www.cdc.gov/hlniflu/guidelines\_infection\_control.htm) کو کھنگالاتو ہمیں بیجا نکاری حاصل ہوئی کرخزیری بخاردالوں بیسب سے کم عذاب بیہ کدان كى اتھ چھوت چھات كارويه برتا جانا جائے اوران كے ماتھ اچھوت كى رسم سے بھى زيادہ زیادتی مجبوری بن جاتی ہے بحفل کی زینت رہنے والے مخص کو بھی زندوں کے لیے سب سے روراپنانے کا علم وی ہوہ نہایت ارزہ خیزے، برسب عذاب ہے خدا کے علم کو تھرانے کا۔

"Although isolation is difficult to achieve in the long-term care setting, caregivers should endeavor to the extent possible to keep infected residents in their rooms and away from other residents."

[WWW amda.com/tools/clinical/swineinfluenza.pdf]

(www.betterhealth.vic.gov.au/bhcvZ/bhcarticles.nsf/pages/Swine\_flu)

(www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/clinical\_management\_h1n1.pdf)

'' طویل مرحلہ علاج میں خزیری بخار دالوں ہے دوری اگر چہ بہت مشکل ہے گر پھر بھی دیکھ بھال کرنے دالوں کی میر ذمہ داری بنتی ہے کہ متاثر مریض کو ان سے کروں میں محصور اور دوسر سے لوگوں ہے دورر کھنے کی ہرممکن کوشش کریں۔''

(٣)جانور کا خون۔

خون اگر چدائے اندر کتنی ہی ضرور مات رکھتا ہوگر بہتا خون چینا انسان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا سب ہے۔ یہی دجہ ہے کہ اللہ جل شاند نے خون کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ فیصلہ صرف قرآنی نہیں ہے بلکہ ہائیل میں بھی بیسیوں مرتبہ خون پینے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن ارشاد فرما تا ہے:

"إِنْهَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْعَةَ وَالدَّمَ وَلَحُمَ الْجِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ الضَّارِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَمَنِ اللَّهِ فَمُنِ مَا أُهِلَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥٠".

" بے شک تم پرمر دار، خون، خزیر کا گوشت اور جس پروقت وَنَ الله کے علاوہ کا نام لیا گیادہ جانور حرام کیا گیا ہے، تو جو مجبوری کی حالت میں ضرورت بھر لے لے جبکہ اس کا ول اس کا خواہش مندنہ ہوتو اس پرکوئی گناہ نہیں۔اللہ بخشش اور رحم والا ہے۔ " (سورة البقوة: ۱۷۳)

ای طرح بائل میں کہا گیا ہے:

"Ye shall not cat any thing with the blood, neither shall ye use enchantment, nor observe times." (Leviticus 19/26)

« مَم مَسى چيز كوخون سميت نه كهانا اور نه جادومنتر كرنا \_ نه شكون نكالنانه " (احبار ۱۹۱۹)

بائل كيل كتاب بيدائش من كها كيا:

"But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat." (Genesis, 9/4)

" كُرْمٌ كُوشت كم ما تعد خون كوجوا كل جان ب نكانات" (بيداش ١٩١٩)

ان کےعلادہ درج ذیل جگہوں ہے خون پینے کی ممانعت تابت ہوتی ہے: "أحبار: ٣٤/١١، ١٢/٢٩ ٢٥، ١١/١٠، ١١/١١، ١١/١١، إشتبا: ١٢/١٢،١٢/١٣، ٢٣/١٢، ٢٣/١٢، ١٣، ١٢/١٢، ١٢/١٢، ١٣٠٠ ١٣٠٠ ١٣٠

(r)مردار۔

وہ جانور چوخود بخو دمرجاتا ہے اسے مردار کہتے ہیں۔اس ملے میں اسلامی قانون \_ كاس كوندكها يا جائ - بائل كالجلى يهي موقف ب-قرآن مجيديس ب "خُرُّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَاللَّهُ وَلَحُمُ الْحِنْزِيْرِ وَمَا أَهلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخِفَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقُسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسُقّ، الْيَوْمَ يَسِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَالا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِ، الْيَوْمَ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسُلَمَ دِينًا فَمَنِ اضُطُرٌ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥٠٪ "مردار، خون، مور، جس جانورية فرئ كودت الله كي سواكانام بلندكيا كيا مو، كلا كهونا، بدهاركي چڑے مارا گیاجانور، جو گرم ابو، جو کی جانور کی سینگ سے مراہویا جے کی درندہ نے کھالیا ہو يەسى تىم يېرام چىل \_گرجنهيىن تىم ذىخ كرلوادر جوكى تقان يەذىخ كيا گيا مودە حلال چىل- يانسە ڈال کرتقسیم کرنا گناہ ہے، آج تمہارے دین سے کافروں کی آس ٹوٹ ٹی ہوتم ان سے نیڈرو ملکہ می فرده آج میں نے تمہارے لیے تمہارادین کائل کردیا اور تم بیا پی فعت پوری کردی اوردین اسلام کوتمبارے لیے پیند کیا۔ جو بھوک پیاس کی شدت میں بےبس ہودراں صابکہ دل گناہ کی طرف آل تهوتو يشك الشريخشي اوردم كرني والاب" (سورة المائدة: ٣)

بائبل نے اس معاملہ میں بھی اسلام کے موقف کی حمایت کی ہے۔ اس نے اپنی جیتی قوم بنی اسرائیل سے کہا:

"Ye shall not eat of any thing that dieth of itself, thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates, that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien, for thou art an holy people unto the LORD thy God. Thou shalt not see the a kid in his mother's milk."

(Deuteronomy, 14/21)

"أورجوجانورآپ،ىمرجائة أسمت كهانالة أسكى يرديك كوجوتير ع چاكلول كاندر

ہوکھانے کودے سکتا ہے یا اُسے کی اجنی آدی کے ہاتھ فاق سکتا ہے کیونکہ توخد اوندائے خدا کی مقدى قوم بي او طوان كوأى كال كدوده ش شأبالنات

ان كعلاده أحبار: ١١ مع مدار ١٥ مع ١٨ محرق الل مراس المعمار العمواقع بھی مردارنہ کھانے کا حکم سایا گیا ہے۔

میجیوں کے رمول پولس جودین کولوگوں کی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کے قانون كے موجد يں انہوں نے سيحيوں كے ليے دين كو بہت آرام ده بناتے ہوئے صرف عار چيزول يمل كاحكم دياجودرج ذيل ين:

\*That ye abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication, from which if ye keep yourselves, ye shall do well. Fare ye well. (Acts. 15/29, 15/19-20, 21/25) " تم بنوں کی قربانیوں کے گوشت ہے اور لہوا ور گلا گھونے ہوئے جانوروں اور حرام کار ک ے بر بیز کرد۔ اگر تم اِن چیز وں سے اپ آپ کو بچائے رکھو گے تو سلامت رہو گے۔"

(ra/ri.ro\_19/10, r9/10: JUST)

یاس محف کا قول ہے جو سے کے حوار بول میں سے بھی تیں ہے، اور بی تیل بلد انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیجیوں کی دشنی میں گذارا، نہ جانے کتے سیجیوں کو يبود يول كے ساتھ ل كركر فاركروايا ، قيد خاند ميں ذلواكر انبيس اذيت ناك موت سے مكنار كروايا (أعمال:٣/٢٢) كراحيا تك زخ بدلااور تنهاكي مين ييش آئے ايك حادثه (جس اعتبار نہیں کیا جاسکتا)۔ أعمال: ٢٩- ١/٢٢) كومدعا بناكرمسيحيت كے يرجارك عى نہيں بلسہ "مربراواعلى"اوررسول تك بن بيشے -انہوں نے سے كى سارى تعليمات كو يك لخت اللم ذو كرتے ہوئے مسيحيت كى سارى بنيادوں كوۋھاديا، افسوس توان يادرى اور عيسائى اسكارند ہے جن کی ٹگاہوں کے سامنے ان کے مالک ومختار کے احکام کی تھلی خلاف ورزی کی تی اور پھر بھی خاموش ہے، کیاا ہےلوگ جنہوں نے سیج کی تعلیمات کاخون کیایاخون ہوتے دکچھ كريمي حية تا ثال يدب كاكن كوفي ماصل كرياس كا

(a) غیر مسلم کی دوکان اور هوثل کا گوشت۔

غیر مسلم کی دوکان اور ہوٹل سے گوشت خریدنے اور ان کی پارٹی ادعوت کے گوشت

ع بارے میں اسلامی ضابط بیہ کے ذرائ کرنے والا مسلم ہوجس نے ذرائ کے وقت اللہ کا ٹام

ہاہواور کھانے والے مسلمان کے ہاتھ میں ہو نچنے تک کسی بھی لحدوہ گوشت مسلمان کی نظریا

ھاظت سے غائب نہ ہوا ہو۔ اگر ایک سکنڈ کے لیے بھی نظر مسلم سے غائب رہا تو وہ گوشت

مسلمان کے لیے حرام ہوجائے گا۔ یہ ایک الیا قانون ہے جو بہت سے لوگوں کے ذبن میں

ہمات پیدا کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی چارگی کا تقاضا یہ ہے کہ خدہب کے

ہمات پیدا کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی خودا چنجے میں پڑکر چکرا جا کمیں گے

ہم ہا ہم اس طرح کا فرق نہ کیا جائے۔ گر ہمارے ایسے بھائی خودا چنجے میں پڑکر چکرا جا کمیں گے

ہم ہا ہم ہا کہا گا آنے والا پیراگراف پڑھیں گے۔ ایک ایک لفظ پرز وردے کر پڑھیں:

"Ye are the children of the LORD your God. ye shall not cut yourselves, nor make any baldness between your eyes for the dead, for thou art an holy people unto the LORD thy God, and the LORD hath chosen thee to be a peculiar people unto himself, above all the nations that are upon the earth. Thou shalt not eat any abominable thing....... Ye shall not eat of any thing that dieth of itself, thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates, that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien, for thou art an holy people unto the LORD thy God. Thou shall not seethe a kid in his mother's milk."

(Deuteronomy, 14/1-21)

" م خُداوندا پن خُدا کے فرزند ہو ہم مُر دول کے سب سے اپ آپ کوزگی نہ کرنا اور نہا پنے آبدو کے بال مُنڈ دانانہ کیونکہ تو خُدا کی مقدل قوم ہے اور خُدا نے تھے کوروکانہ بین کی اُور سے کا بال مُنڈ دانانہ کیونکہ تو خُدا کی مقدل قوم ہے اور خُدا نے تھے کوروکانہ بین کی اُور سے کوروکانہ ہوا ہے کہ اندر ہو جو جانوں آپ میں موائے تم اُسے مت کھانا ۔ قوان کو اُس کی بود کی بود کی کوجو تیرے بھانکوں کے اندر ہو کھانے کو دے سکتا ہے ما اُسے کی ابتی آدی کے باتھ نُن سکتا ہے کیونکہ تو خُداوندا پنے خُدا کی مقدل قوم ہے تو طوان کو اُس کی مال کے دود ہیں نہ آبالنانہ" (اِسٹنانہ ۱۳۱۷)

امید ہے کہ بیا قتباس پڑھنے کے بعد ہمارے مسلمان دانشوراوراہل فکر حضرات مثلا سیاست داں، سائنسداں، محافی، ڈاکٹرز، پروفیسرز، انجنیئر س، نوکر شاہ، تاجر وغیرہ اسلام ہے متعلق کی محکمہ بیائی رائے کا ظہار کرنے اور نے فیشن کو اپنانے سے پہلے جیدعلا ہے رابط کر کے اسلامی تعلیٰ نظر کو جانے کی کوشش کریں گے۔

اور ہم نے جن جملوں کوانڈر لائن کیا ہے آئیں اپنے ذہن کی تختی یہ ہمیش کے لیے محفوظ کرلیں تا کہ بہت ہے شہبات واعتر اضات کا جواب خود ، تخو ڈل جائے۔

(١)بتوںكا چڑھاوا۔

عبادت کے لائق صرف ایک ہتی ہے اللہ جل شاند۔ اس کے سواکسی کی بھی عبادت جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی لوجا غیر مشر وط شرک ہے جس کا کرنے والا اگر توبید کرے تو (بائبل اور قر آن دونوں بلکہ عقل کے مطابق بھی) سخت عذاب کا مستحق ہے۔ وہ بمیث بمیش جہنم کی آگ بیں جلمارہے گا ہے وہاں نے بھی چھٹکارا نصیب نہ ہوگا۔ رسول اللہ بھی بھی ایسے آدی کے لیے خداسے شفاعت نہیں فرمائیں گے جاہے وہ ان کا کتابی قربی کیوں نہ ہو۔ حیک صرف مالئی محادیہ وہ سے تربیاں کر مروہ قربا الذہ وہ اس میں کے بار میں میں تاری کر مروہ قربانی کا کتابی قربائی ہوں نہ ہو۔

چونکه صرف الله کی عبادت درست ہال لیے ہروہ قربانی اور جا نور حرام ہے جس کی قربانی سے سال کے مروہ قربانی اور کی عبادت اور ایوجا کی نیت کی جائے۔ اللہ جس کی سائد کی مائی کے اللہ جس کی سے اللہ فَامُن "إِنَّهَا حَدُّمُ عَلَيْهُمُ الْمَيْعَةَ وَالدَّمْ وَلَحْمَ الْحِنْزِيُرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَامُن الشَّهِ عَنْدُرٌ وَمِنا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَامُن الشَّهِ عَنْدُرٌ وَمُنا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَامُن الشَّهِ عَنْدُرٌ وَمِنا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَامُن اللهُ عَنْدُرٌ وَحِيْمٌ ٥٠٠ \*.

'' بِحَثَكَ تُمْ يِرِمُ دار، خون ، خزريكا كوشت اورجس پروفت فرخ الله كے علاوہ نام ليا گيا بوده جانور حرام كيا گيا ہے، تو جو مجبوري كي حالت ميس ضرورت بحركھائے جبراس كا دل اس كا خواہاں نہ بوتو اس پركوئي گناه نہيں۔ اللہ بخشش اور رحم والا ہے۔'' (سورة البقرة: ۱۷۳)

اورسورهُ أنعام من كها كيا:

وَلَا تَسَأَكُلُوْا مِمَّا لَمُ يُذُكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسُقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوحُوْنَ إِلَى أُولِيَابِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمُ وَإِنْ أَطَعَهُمُوهُمُ إِنَّكُمُ لَمُشْرِكُوْنَ ٥".

"اس جانور کا گوشت نه کھاؤجس پرالشد کا نام بیس لیا گیا، بیسینایه ( ذرج کے وقت خدا کا نام جان بوجھ کرچھوڑ دینا ) ایک برا گناہ ہے۔ بے شک شیطان اپنے چیلوں کی طرف بات پہونچاتے ہیں تاکہ وہتم ہے جھٹڑ اکریں، اور اگرتم نے ان کی پیروی کی او تم بھی شرک تھبرو گے۔" (الأنعام: ۱۲۱)

"Wherefore my sentence is, that we trouble not them, which from among the Gentiles are turned to God. But that we write unto them. that they abstain from pollutions of idols, and from fornication, and from things strangled, and from blood." (Acts. 15/19-20. 15/29, 21/25) مرافعل بير ي كر فر و مول ش سے خدا كی طرف ر بوع موت ش الح

الملاي قواتين

تکیف ندوین : مرا کولکے بیجیں کہ بتوں کی مروبات اور ترامکاری اور گلا گھونے ہوئے والا میں اور اور کلا گھونے ہوئے والوروں اور لہوے پر بیز کریں :" (اندال:۱۵/۱۵،۲۰۱۵،۱۵،۲۰۱۵)

اگرآپ خورکری تو آپ کودرج بالا بیراگراف کے بین السطور (Between Lines) عید بیغام بھی ٹل رہا ہوگا کہ مادی ترق کے دور میں مذہب میسائیت بہت تیزی سے پھیلے گا، جو آج بدر ہا ہے۔ کوئکہ بولس کا واضح پیغام ہے کہ غیر توم سے سیحیت میں آنے والوں کو تکلیف ندو۔

"That ye abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication, from which if ye keep yourselves, ye shall do well. Fare ye well."

(Acts. 15/29)

"تم نبوں کی قربانیوں کے گوشت ہے اور لہوا ور گلا گھونے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پر بیز کرو \_اگر تم اِن چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو سلامت رہو گے۔" (اعمال:۱۵۱۵)

اس مقام پایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ کی کی عبادت کرنااور کی کی خوثی چاہنا
دوالگ الگ چیز ہیں ہیں۔ اگر آپ جانوراللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی نیت سے ذرج کریں تو
یہ کلا اشرک ہے جوتو یہ کے بغیر قابل معافی نہیں ، لیکن اگر آپ کسی انسان مثلا اہل خانہ، رشتہ داراور
دوستوں کی خوثی لیے جانور خدا کا نام لے کر ذرج کریں تو یہ جائز ہے۔ اس میں کوئی خرائی نہیں ہے
بلک اگر مسلمانوں کو خوش کرنے کی نیت کے ساتھ و گوت کو سنت ابرا آپی اور سنت رسول بھی بجھ کر
جانور ذرج کریں تو اجر تظیم یا تھیں گے بشر طیکہ ذرج کے وقت صرف اللہ کا نام لیا گیا ہو۔

(۷)درندوں کا جوٹھا۔

جس جانورکوکسی درندے نے بھاڑ ڈالا ہواس کے متعلق قانون اسلامی ہیہ ہے کہ اس کا گوشت ضائع کردیا جائے ،کسی مسلمان کے لیے اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔اس معاملہ میں بائبل بھی ہماری تائید کے لیے کمر بستہ نظر آتی ہے۔

الله جل جلاليفرما تاب

"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْمَةُ وَالدَّمُ وَلَحُمُ الْحِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَيَقَةُ وَالْمُوقُوذَةُ وَالْمُتَوَدِّيَةُ وَالْمُوقُوذَةُ وَالْمُتَوَدِّيَةُ وَالْمُوقُوذَةُ

"تمهارے لیے مردار، خون، خزیر، جس پاؤن کے وقت اللہ کے علاوہ کانام بلند کیا گیا ہو، گلا تھوٹنا

المحمل بالجل اوردورجديد كم تاظرين اسلامي قوانين ہوا، بے دھار کی چیز سے مارا گیا جانوں جو گر کرم ابوہ جو کی جانور کی سینگ سے مراہو یا ہے کی ورنده في كماليا بويرب حرام بين:" (سورة المائدة: ٧) میحیوں کی ذہبی کتاب بائل فے اس مقام یہ می اسلام کا باتھ تھام رکھاہے: And ye shall be holy men unto me, neither shall ye eat any flesh that is torn of beasts in the field; ye shall cast it to the dogs." (Exodus. 22/31, Leviticus. 17/15-16) "اورتم میرے لئے یاک آدی ہونا۔ اِسب سے درندوں کے مھاڑے ہوئے جانور کا كونت جوميدان بيل يزا ہوا طے مت كھانا۔ تو أے كتوں كے آگے كھنك دينان ( ( فروح: ١٦/١٣ ، أحار: ١١/١٥ - ١١) "And the fat of the beast that dieth of itself, and the fat of that which is torn with beasts, may be used in any other use, but ye shall in no wise eat of it." (Leviticus, 7/24) "جوجانورخود بخودم كيا مواورجكوورندول في جازامواً كلى يربى اوركام يس لاؤتولاؤير أعة كم حال مين شكها ثان" (PP/Z:)(2) ان کےعلاوہ اُحیار: ۱۱۸۵،۱۲۲،۱۵۲۸، حق ایل: ۱۳ امام ۱۲۳۳ ش می درندوں کے عار ہے ہونے جانور کے گوشت اور مردار کو کھانے سے کیا گیا ہے۔ (٨)شراب اور نشه آور چيز.

ببتى موئى ايك اليي چيز جوشروع من بھل لگتى ہادرول كھينجى ہے كرانجام كار بربادك تك يهونجا كردم ليتي بي الكانام شراب باس في اب تك يشار كور ول كواجاز البادرات بھی اس کے قبر کا سلسلہ جاری ہے۔ شراب کے متوالے خواہ اس کے جینے بھی فوائد شار کرائیں لیکن اتنا تو آئیں ماننا بی پڑے گا کہ اس میں اچھائی سے زیادہ خرابی ہے۔ یبی وجہ ہے کہ شراب کو قانونی جواز فراہم کرنے والی حکومتوں کی جانب سے بھی مرکوں پی عام طور پراس طرح کا بورڈ لگایا جاتا ہے: "Don't mix drinking and driving"

" نشها درڈ رائیونگ کوجع نہ کریں" لیخی شراب پی کر گاڑی نہ جلا کیں۔ اورا نبی حکومتوں نے شراب لی کر گاڑی چلانے کوایک قانونی جرم گروانا ہے۔ حالاتک شراب بی کر گاڑی چلانے یا محلّہ میں گھو منے یا گھر میں رہے ہے نتیجہ بچھ زیادہ نہیں بدلنا ہے۔ نشریس بدست فض کیا کیا کرقت انجام دیتا ہاں ہے ہرکوئی دانا اور ذی ہوتی باخبر ہے۔خود

ہزئل نے (بیدائش: ۲۰۱۹ سے ۲۰ میں) ذکر کیا ہے کہ شراب کی وجہ ہے (معاذ اللہ) اور کو اتنی

ہزئری ہوگئی کہ وہ برہنہ ہو گئے گرکوئی ہوتی نہیں رہا۔ ای طرح ای بائبل (بیدائش: ۱۹۱۸

۴۸۵ سے جھری ہوگئی کہ وہ برہنہ ہو گئے گرکوئی ہوٹی نہیں رہا۔ ای طرح ای بائبل (بیدائش: ۱۹۱۸

۳۸۵ سے قریب ہوئیں اور بچ جنے اور پیر صرف بائبل کی بات نہیں ہے، بلکہ تج ہے ہی اس کے نقصانات نابت ہوئے ہوئے ہوں۔ آپ انٹرنیٹ پیاس موضوع پہلاتی کر کے دل کی تلفین اور کیا تھوں نہیں ہوئی کو قانونی حیثیت وے کر پھراس ہے ہی کہ کھین اور شیعت دی جاتی ہوئی ہو اور پیم کو قانونی حیثیت وے کر پھراس ہے ہی کہ کھین اور شیعت دی جاتی ہوئی ہو ہوئی گوان ہے ایسے فوٹ کو دانا دوست اور ہر دؤیس گروانے گا۔

سے بہنے کی ترکیب بتائے۔ یقینا کوئی بھی ایسے فوٹ کو دانا دوست اور ہر دؤیس گروانے گا۔

سے بہنے کی ترکیب بتائے۔ یقینا کوئی بھی ایسے فوٹ کو دانا دوست اور ہر دؤیس گروانے گا۔

سے بہنے کی ترکیب بتائے۔ یقینا کوئی بھی ایسے فوٹ کو دانا دوست اور ہر دؤیس گروانے گا۔

سے بہنے کی ترکیب بتائے۔ یقینا کوئی بھی ایسے فوٹ کو دانا دوست اور ہر دؤی بھی بھی حوصلہ افز ائی نیس کی ہے شراب ہرا سمانی شریعت میں جرام دبی ہا دور قیا مت تک حرام دہ گی۔

سے شراب ہرا سمانی شریعت میں جرام دبی ہا دور قیا مت تک حرام دہ گی۔

اللہ جل شانہ قر آن جید میں شراب اور جوا کے متعلق تمام شہبات کو سمیٹے ہوئے اللہ جل شانہ قر آن جید میں شراب اور جوا کے متعلق تمام شہبات کو سمیٹے ہوئے اللہ جل شانہ قر آن تھید میں شراب اور جوا کے متعلق تمام شہبات کو سمیٹے ہوئے اللہ جل شانہ قر آن تھید میں شراب اور جوا کے متعلق تمام شہبات کو سمیٹے ہوئے اللہ جل شانہ قر آن تھید میں شراب اور جوا کے متعلق تمام شہبات کو سمیٹے ہوئے اسے متحد کی سراب میں خوات کی سانہ کو سمیٹے ہوئے کی سراب میں خوات کی سراب کو سمیٹے ہوئے کی سراب کو سمیٹ کی سراب کو سمیٹے ہوئے کی سراب ہا کے سمیٹ کی سراب کو سمیٹوں کو سانہ کو سمیٹ کی سراب کو سمیٹ کی سراب کی سراب کی سراب کی سراب کو سمیٹ کی سراب کو سمیٹ کی سراب کی سراب کو سراب کی سانہ کی سراب کی سرا

ارشادفرماتان

"يَسُأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَالْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسُأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفُو كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الإينتِ لَعَلَّكُمْ تَعَفَّكُرُونَ ٥":

"(اے نی ﷺ) وہ آپ ے شراب اور جوئے کے بارے یس پوچھے ہیں، کہدو یج کدائل یس بڑا گناہ اور لوگوں کے لیے بچھ فائدہ ہے، اور ان یس نتصان فائدہ ہے کہیں زیادہ ہے، وہ آپ ہے پوچھے ہیں کہ کیا خرج کریں؟ کہدو یجئے کہ حاجت سے زیادہ کو، اللہ ای طرح تمہارے لیے اپی نشاندں کو فاہر قرماتا ہے تاکہ تم خورد فکر کرو۔"

(سورۃ البقرۃ: ١١٩)

صرف قرآن بی و واکیلی کتاب نہیں ہے جس نے شراب کی حرمت، قباحت اور برائیوں کو بیان کیا ہے بلکہ بائبل نے تقریبا بچپاس سے زائد مقامات پیشراب کی خرائی، اس سے پیدا ہونے والی مشکلات اوراس کے مفسدات کوذکر کیا ہے۔ بائل شراب ك حقيقت كوايك جمله من بيان كرتي موع كبتى ب:

"Wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise."

(Proverb. 20/1)

''نے محز ہ اُورشراب ہے مرنے والی ہاؤر جوکو کی اِن سے فریب کھا تا ہوانا نہیں ہے'' (اشال ۱۹۲۰)

حرام کاری اور شراب کوعقل کے لیے زہر ہلا ال قراردیے ہوئے کہا:

"Whoredom and wine and new wine take away the heart." (Hosea. 4/11)

"بدکاری اور نے اور نی نے سے بھیرت جالی رہتی ہے۔" شراب کی خرائی کو میان کرتے ہوئے کہا گیا:

"It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine; nor for princes strong drink. Lest they drink, and forget the law, and pervert the judgment of any of the afflicted."

(Proverb. 31/4-5)

" پادشاہوں کواَ مے کموا آل ! بادشاہوں کو پیخواری زیبانہیں اُدرشراب کی تلاش حاکموں کوشلیان نہیں مبادادہ پی کرقوا نین کو بھول جا ئیں اُورکسی مظلوم کی حق تلفی کریں۔" (اَمثال:۵۳۱سـ۵)

کاش امریکہ ویورپ کے حکمراں اس قانون کے پابند ہوتے ا!! تو عالمی جنگوں میں کروڑوں جانوں کا نقصان اور پھراس کے بعد قل وغارت کے نہ تھنے وال سلسلے کا سامنا

نہیں کرنا پڑتا،اورنہ ہی ہیروشیماونا گاسا کی پیایٹم بموں کی ہارش ہوتی۔ نشہ میں دھت شرائی کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے، بائبل نے انہیں بھی ذکر کیا ہے:

"Who hath woe? who hath sorrow? who hath contentions? who hath babbling? who hath wounds without cause? who hath redness of eyes? They that tarry long at the wine; they that go to seek mixed wine. Look not thou upon the wine when it is red, when it giveth his colour in the cup, when it moveth itself aright. At the last it biteth like a serpent, and stingeth like an adder. Thine eyes shall behold strange women, and thine heart shall utter perverse things. Yea, thou shall be as he that lieth down in the midst of the sea, or as he that lieth upon the top of a mast. They have stricken me, shall thou say, and I was not sick; they have beaten me, and I felt it not, when shall I awake? I will seek it yet again."

(Proverbs, 23/29-35)

'' کون اَفسوں کرتا ہے؟ کون غمز وہ ہے؟ کون جھٹڑااو ہے؟ کون شاکی ہے؟ کون بے سبب گھالیل ہے؟ اور کس کی آ کھوں میں سرخی ہے؟ وہی جودیر تک نے نوشی کرتے ہیں۔وہی جومولا نی ہوئی ہے گ تلاش میں رہتے ہیں۔ جب نے لال لال ہو۔ جب اُسکا تکس جام پر پڑے اور جب وہ روانی کے

ماته نيجاز عاد أى ينظرندكر كيونك انجام كارده مانك كالرح كالتي اورافعي كالمرح وساق ے۔ تری آنکھیں بجے جزی ویکھیں گیاور ترے منے النی سدی ماتیں تکلیں گی۔ بلکے تو اسکی ماند ہوگا جو سندر کے درمیان لیٹ جائے یا آسکی مانند جو ستول کے ہرے یہ ور ہے۔ تو کہا انہوں نے تو بچھے ماراے رجھکو جو نہیں گی۔ انہوں نے بچھے پہاے ربچے معلق کی بین ہوا۔ ين ك بيدار مونكا؟ يل بحرأ - كاطال مونكال" (ra\_ra/pr: Joi)

اس پراگراف کا ایک ایک لفظ قابل توجه باور جاری حمایت میں سرفروش بنا ہوا ب-اس مقام يرجمك ايك اورخيات سے يدواُ الله تحليل كتك جيس بائل ميں سے: "Thine eyes shall behold strange women."

· · تيري آنجهين اجتبيه عورتون پينظر ذاليس گي-''

بائبل کا پیانگریزی ترجمہ اس سروے راپورٹ کی صراحتہ تصدیق کرتا ہے کہ الدول كرس حادر التي المين الراب كانم كردارب

نیوانز میشنل ورشن میں ہے:

"Your eyes will see strange sights."

(Proverb. 23/33) " تههاری آنگھیں عجب منظر دیکھیں گ

جبكه بائبل سوسائل مندكى اردد بائبل مي ب: ''تیری آنگھیں عجب چیزیں دیکھیں گا۔'

شراب ك معلق بوى مذہ (موجودہ مسجدت ) كے بانى بوس افسى مسجول كوكتے ہيں:

"And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit;" (Ephesians, 5/18)

أورشراب میں متوالے نہ ہنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے بلکہ روح سے معمور (IA/O: (افسيون) 1562 4

شراب کوام الخبائث اور فساوا ور فلطیوں کی جڑیتاتے ہوئے کہا گیا:

"But they also have erred through wine, and through strong drink are out of the way; the priest and the prophet have erred through strong drink, they are swallowed up of wine, they are out of the way through strong drink; they err in vision, they stumble in judgment."

ن بیکی نے خواری سے ڈ گرگاتے اور نشریس لڑ کھڑاتے ہیں۔ کا بن اور نی بھی نشریس

المحم بالبكل اوردورجديد كالتاظرين

چوراورے میں غرق ہیں۔وہ نشہ میں جھوٹے ہیں۔وہ رویا میں خطا کرتے اور عدالت میں لغزش کھاتے ہیں۔'' (یعیاد ۱۳۸۸ء)

آفریں برتوابائبل نے تو مسلمانوں کے منہ کی بات چھین کی ہے۔
ادپر ذکر کیے گئے تمام اقتباسوں کو پڑھیں ایسامحسوں ہوتا ہے کہ کی صوفی مسلم
اسکالر کے دعظ وقصیحت کی مجلس ہے جس میں کسی خوف کے بغیرہ وہ اپنی بات کھل کر کہدر ہے
میں ۔ بیاسلام کی حقانیت کی دلیلوں میں سے ہے کہ جوقوم مسلمانوں کو شراب ترام کینے کی
بنیاد پر طعن و تشنیع کا نشانہ بناتی ہے خودان کی مقدس اور فہ ہی کتاب شراب نوشی کو تمام
کہائیوں کی جڑ بتاتے ہوئے تی ہے شنع کرتی ہے۔

ان کے علاوہ بھی بہت ہے مقامات مثلا اُحبار ۱۹۱۰ء اُمثال ۲۰۱۳، ۲۰ ہموئیل اول ۱/۱۱۔ کا،رومیوں ۱۲/۲۲ میں بھی شراب ہے دورر ہنے کی تلقین کی گئی ہے۔

برطانوی حکومت بھی تسلیم کرتی ہے کہ شراب پی کر ڈیوٹی اچھی بات نہیں ہے۔ برطانوی پولیس کے لیے حالیہ دنوں میں دس تکاتی نیاضا بطھ اُخلاق نانذ کیا جارہاہے جس کا یہ حصہ خاص قابل مطالعہ ہے:

The code will advise officers against turning up for work 'unfit or impaired for duty as a result of drinking alcohol', using drugs."

(www.dailymail.co.uk/news/article-2689664/Folice-face-sack-rude-public-banned-having-sack-duty-new-code-chics.himl)

(www.telegraph.co.uk/news/politics/georgeosborne/10963080/Police-officers-must-swear-to-be-polite.html)

"نیاضاطهٔ اَخلاق شراب یا نشه آور چیز استعال کرنے کی صورت ش المکاروں کوڈ ایوٹی کے لئے ناالی قراروے گا۔"

ایک ہندوستانی نیوز چینل کے سروے کے مطابق ۲۰۱۳ ویس کم از کم سوے ذائد پاکلٹ شراب کے نشدیش ہوائی جہاز چلاتے ہوئے پائے گئے، جس کی وجدے کی مرتبہ حادثات ہوتے ہوتے بچے، اگر حکومت شراب کمپنیوں کو لائسنس فراہم نہیں کرتی تو اس طرح کے خطرات کا سامنانہیں کرنا ہڑتا۔

بس ای بات کو بھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ملمان بالغ ہونے کے بعدے موت تک اپنے ضداکی ڈیوٹی پر ہوتا ہے، تو کیا شراب اے ضداکی ڈیوٹی سے دورنہیں کرے گی ؟؟؟؟

اسلاي والمين

مشہور برطانوی اُخبارڈ ملی میل نے ارجنوری ۱۴۰۳ء کی آن لائن اشاعت میں سہ فرثائع كى بكدوبان خواتين كومتنبرك كي يديوسر جكه جكداكايا كياب

"Sorry sisters, but girls who get blind drunk ARE risking rape" (www.dailymail.co.uk/debate/article-2532033/Sorry-sisters-girls-blind-drunk-ARE-risking-rape.html)(http://connection.ebscohost.com/c/articles/93388630/sorry-sistersbut-girls-who-gel-blind-drunk-are-risking-rape)

"بہنوامعاف کرنا، چولا کیاں زیادہ شراب پٹی ہیں وہ آ پروریز کی کے خطرے میں ہیں۔ بيصرف يوسر كااعلان نہيں ب بلكہ حقیقت بھی ہے جبیا كرآ گے آرہا ہے۔ قر آن اور بائل کی شہادت کہ شراب تمام برائیوں کی بڑے، کے علاوہ ہم آپ كما ف ايك الي راور ف بيش كرنے جارے بي جنہيں بڑھ كرا ہے كا تكھيں بھٹى كى مجنى رەجائىسى كى -اىك الكىلفظ كۇرى يۇھنى كا:

"Drug use, especially alcohol, is frequently involved in rape. A study (only of rape victims that were female and reachable by phone) reported detailed findings related to tactics. In 47% of such rapes, both the victim and the perpetrator had been drinking. In 17%, only the perpetrator had been. 7% of the time, only the victim had been drinking. Rapes where neither the victim nor the perpetrator had been drinking were 29% of

all rapes." (www.en.wikipedia.org/wiki/Rape\_statistics) (www.usatoday.com/story/news/nation/2013/10/28/alcohol-most-common-drugin-sexual-assaults/3285139/)(http://womenshealth.gov/publications/our-publications/

fact-shect/date-rape-drugs.html?from-AtoZ)
(http://www.k-state.edu/counseling/student/date\_rape\_drugs.html#sexualassault)

'' نشرآ ورچیز بالخصوص شراب کاعصمت دری میں بہت بڑا کر دارہے۔(فون کے ذریعہ قامل رسائی متازہ خواتین کے) تعصیلی جائزہ ہے ہے بات سامنے آئی ہے کہ آبروریزی کے علم فیصد حادثات کے وقت مجرم اور متاثرین دونوں نشر میں تھے۔ جبکہ کار فیصد حادثات میں صرف بجرم اور کارفیصد واقعات میں صرف متاثر وعورتیں نشہ میں تھیں ،عصمت ریزی کے وہ حادثات جن میں دونوں میں ہے کی نے بھی نشنبیں کیا تھاصرف7م نصد ہیں۔"

لین بر سویں سے اعار فوائیں کے ہر سے جادر عزت چھنے کے جرم میں شراب شريك مجرم يرو كلي ميل نے ٢٢ رنو مبر ٢٠٠٥ ء كى اشاعت ميں عصمت درى كے والے ي برطانوی عوام کا سروے شائع کیا، جس کا تقریبا ہر ہر لفظ اسلامی قانون کی تصدیق کرتا ہے، فی الحال بم ضرورت اوروقت كى مناسبت صرف درج ذيل اقتبال نقل كرتے ہيں:

"In fact more women (5pc) than men (3pc) thought a woman was "totally responsible" for being raped if she was intoxicated."

عل اوردورجديد كياظ اسلاي فواسل

www.dailymail.co.uk/news/article-369262/Women-blame-raped.html)

www.thephora.net/forum/showthread.php?t-1624)
wsw.thephora.net/forum/showthread.php?t-1624)
wsw.thephora.net/forum/showthreads/1333512-Women-Are-Responsible-People/page4)

''مردول (تین فصد) کی به نبست زیاده خواتین (یا یج فیصد) کی سوچ یہ ہے کہ اگر خاتوں نشین تھی تو عصمت دری کے لیے وہی کمل فرصد دار ہے۔

خواتین کیوں ذمددار ہیں؟ اس کی ایک وجہ جانے کے لیے برطانوی اخبار ؛ طی میل کی ۱۵ رفر وری ۱۰ ۲۰ و کی اشاعت میں شامل ایک سروے کا پیر تصد فورے پوھیں:

Thirteen per cent of men admitted having sex with a partner who was too drunk to know what was happening."

twww.daiiymail.co.uk/news/article-1251040/Rape-Its-fault-victims-say-50-women.html) (www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/7241486/Half-of-women-blame-the-victims-(http://www.abovetopsceret.com/forum/thread543776/pg1)

۱۳رفیصد مردوں نے بداعتر اف کیا کہ انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس وقت جسى تعلق قائم كياجب وه نشركي وجها في كيفيت كو جھنے كي يوزيشن ميں نبيل تھيں۔" اس مروے ہے ایک بات اور کھل کر سامنے آتی ہے کہ مرد وقورت کی دوتی کتنی ہی یاک کیوں نہ ہواندر کا شیطان اس رشتہ کوتار تارکرنے کے لیے اکسا تار ہتا ہے، کی وجہ ہے کہ برطانوی مردوں کی ایک بہت بردی تعداد نے ہے جھجک سے قبول کیا ہے کہ وہ ایے دوست کی عزت' دوئی کی آڑ' میں موقع ملتے ہی لوٹ کہتے ہیں۔

اوراتے پربس نہیں، بلکہ ایڈز سمیت متعدد جنسی باریوں کے فروغ میں نشاہم كرداراداكرد باعد ورااك مرود راور فكويرها

"Sixty percent of college women who have acquired sexually fransmitted diseases (including AIDS) were under the influence of alcohol at the time they had intercourse."

(www.kstate.edu/counseling/student/date\_rape\_drugs.html#sexualassault) (http://www2.potsdam.edu/alcohol/underagedrinking.html#.VO1UIXyUdEg) (http://licadd.com/info/about-drug-alcohol-treatment/underage-drinking/)

الميْرَ سيت مختلف جنسي بياريوں مِين مِتلاه ١٧ رفيصه كالبيح خواتين جنسي تعلق كيونت نشر بين محيس." ہم جانے ہیں کہ بورب وامریک کے حکر ال طبقہ کو اسلام کے نام سے بھی وشنی ہے گھر وہ اس کے قانون کو کیے نافذ کر سکتے ہیں، مرہم ان سے بدور خواست ضرور کریں گے کہ اسام وسمنی میں آپ اس بودے کوندا کھاڑیں جس سے بے مثال خوشبوآتی ہاور جو آپ کے گھر کو معطر سکتا ے۔ لائق مبارک باوے مندوستانی ریاست کیرلا کے وزیر اعلیٰ اُوٹین چنڈی ( Commen

Chandy) كى حكومت، جس نے اصلاحي قانون كو مرتظر ركھتے ہوئے رياست كو آجت آجت دى سالوں کے اندر" Alcohol-tree" (شراب- آزاد) بنانے کا بیان یاس کیااورابتدائی اقدام ع طورید بہت ی شراب دو کان اور بیر بارکودو بارہ لائسنس ندوینے کا فیصلہ کیا اور یا نج ستارہ ہے كم درجه والے بوٹلول كے ليے شراب كو تكمل طور يمنوع قرار ديا بدانياني بھاائي كے ليے ظوص نیت ہے کیا گیا فیصلہ ضرور قابل ستائش ہے، کا ٹن شراب کی کممل نتخ کئی پیمل ہو۔ خاص نیت سے کیا گیا فیصلہ ضرور قابل ستائش ہے، کا ٹن شراب کی کممل نتخ کئی پیمل ہو۔

رباب هفتم) ازدواجی احکام۔

خدانے دنیا کا نظام ایسابنایا ہے کے مردو گورت یا ان کے مادہ منوبی کے اختلاط کے بغیر نسل انسانی باقی نہیں رہ عمتی ہے۔ دنیا کی سب سے عقلند مخلوق انسان کودھرتی ہے باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مرد وعورت کا ملاپ ہو۔ لیکن اس ملاپ کا طریقہ کیسا ہواور اس تعلق کی حشيت كيا مونى عاع بي يحى ايك بواسوال بي بهم الرفهور فرع فوروفكر عام ليس توبيات بری آسانی سے ذہن میں از جاتی ہے کہ" شادی" اور صرف شادی ہی ایک ایسا حل ہے جس كة ريع مردو ورت كى بالبحى تعلق كى بندهن كومضبوط اورسل انساني كو يائندار بنايا جاسكتا ہے۔ ذرااس پر بھی توجہ دی جائے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی قوم ہوجس کے ہاں کسی عہدو پیان (شادی) کے بغیر جنس مخالف سے رشتہ کو جا کز کہا جاتا ہو۔ جب سے دنیا قائم ہے جمی سے برقوم میں شادی کو ہی مرد وعورت کے رشتہ کی بنیاد مانا جاتا ہے اور اس معاملہ میں تعلیم یافتہ اور جابل،مہذب اور غیرمہذب،شہری اورجنگی بھی قومیں برابر ہیں۔اس سے یہ بات بخو لی سجھ میں آتی ہے کہ انسانی عقل کا پیفطری تقاضا ہے کہ مردو گورت شادی کے بغیر تعلقات قائم نہ كريں۔اور يعظى قانون انسان اول آ دم عليه السلام ہے لے آج تک ہر قبیلہ بیں رائج ہے جس پرتقریبایانچ چھ بزارے زائد کی مدت بیت گئی اور شاید بی کسی ذی ہوش نے اس پرانگی اللائے کی زجت کی ہو۔ اس سے پینچہ حاصل ہوتا ہے کہ شادی کے بغیر مردو گورت کے رشتہ كرام بونے پرانسان نے "جمہوري طور پر" نبيس بلك" كل طور پر" اوروه بھى بھى از آدم وحوا براروں برس تک عمل کیا ہے جے" اقلیتی طور پر" فیصلہ کرے منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔

## (۱) شادی۔

قرآن اور بائبل دونوں نے مردو مورت کے درمیان رشتہ کی استوار گی کے لیے شادی کوایک ضروری اور ناگزیر چیز گردانا ہے۔ ہم نے قرآن وحدیث اور بائل میں ایک بھی ایے رشتہ کا تذکرہ نہیں پڑھا جوشادی کے بغیر وجودیس آیا مواور خدانے اس کومنظوری وی ہواور یکی وجہ ہے کہ دونوں کتابوں نے شادی کے بندھن کے بغیر رشتہ قائم کرنے والعردومورت كي ليحوث ع ليرسكارتك كي مزاساني ب-

رسول الله الله الله الله المال على المرك تعلقات كوناج الرق الدين الوالي الله الله المال الله الله الله الله الم "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ وَمَنْ لَمُ يَسْتَطِع فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وجَاءً"."

"اے جوانوا تم میں سے جوشادی کی حشیت رکھتا ہے وہ شادی کرے، اور جو صاحب استطاعت تبیں وہ روزہ رکھے کہ بیاس کے لیے گنا ہوں سے رو کنے والا ہے۔

(صحيح البخاري: باب قول النبن عليه من استطاع منكم الباءة فليتزوج، باب من لم يستطع الباءة فليصم، صحيح المسلم: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه، جامع الترمذي: باب ما جاء في فضل التزويج و الحث عليه)

بائبل میں شوہرہ بوی کے رشتہ کو کتنا مضبوط بتایا گیاہے، اے بھی ملاحظے فرمالیں:

"And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh, she shall be called Woman, because she was taken out of Man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh." (Genesis, 2/22-24)

'اورخداوندخدائے أس پل ع جواس نے آدم میں سے تكال تھى ايك مورت بناكراہے آدم کے پاس لایا : اور آدم نے کہا کر برتواب میری ہدیوں س سے ہدی اور میرے گوشت میں ے گوشت ہے اللئے وہ ناری کہلا کی کی کوئلہ وہ زے نکالی گئے۔ اس واسطے مروانے مال باب کو چوڑ بگااورا فی بوک سے مار ر گااورو واک تن ہو گئے:" (پیائن ،۱۳ ۲۳)

آج کے دور میں بھی شادی از صد ضروری ہے، جولوگ شادی کو غیر ضروری کھیکر

اینا پلے جھا ڈرے ہیں،ان کا بھیا تک انجام دنیا کے ماضے ہے:

43% of US children live without their father [US Department of

Census 90% of homeless and runaway children are from fatherless homes. [US D.H.H.S., Bureau of the Census] 80% of rapists motivated with displaced anger come from fatherless homes. [Criminal Justice & Behaviour, Vol 14, pp. 403-26, 1978] 71% of pregnant teenagers lack a father. [U.S. Department of Health and Human Services press release, Friday, March 26, 1999] 63% of youth suicides are from fatherless homes. [US D.H.H.S., Bureau of the Census] 85% of children who exhibit behavioral disorders come from fatherless homes. [Center for Disease Control] 85% of youths in prisons grew up in a fatherless home. [Pulton County Georgia jail populations, Texas Department of Corrections, 1992] (http://fatherhoodfactor.com/us-fatherless-statistics)

(http://born4change.humblr.com/post/981717253/43-of-us-children-live-without-their-biological)
(www.k-state.cdu/wwwparcnt/aboutdads/Blog/Entrics/2009/3/6\_Tcst\_files/Father\_Matters.pdf)

''سس مرفیصدامر کی بچیاپ کے بغیررہ جے ہیں، بے گھر اور بھا گے ہوئے بچوں ہیں ہے ، اور فیصد بن آپروریز ہے مجر موں میں ، اوارگی کے خصہ میں آپروریز ہے مجر موں میں ہے ، ۱۸ فیصد کا تعلق ایسے گھروں ہے جن میں باپ نہیں ہے، نابالغی میں حاملہ ہوئے ، وال الرکیوں میں ، کر فیصد وہ ہیں جو باپ کے سایہ ہے محروم ہیں، خود کئی کرنے والے جوانوں میں ہے ، ۱۳ رفیصد کا تعلق ان گھروں ہے ہجاں باپ نہیں ہیں، ناشا کشتہ حرکتوں میں ملوث بچوں میں ۵۸ رفیصد وہ ہیں جو باپ کی شفقت ہے محروم ہیں اور جیل میں قیدنو جوانوں میں ۸۵ رفیصد ان گھروں کے پروردہ ہیں جن میں باپ کا چھایا نہیں تھا۔' شادی نئی نسل کے لیے کہا کیا رحمتیں لے کرآتی ہے انہیں بھی و کھی ہیں:

The safest family environment for a child is a home in which the biological parents are married.

Contrary to current theory about the effects of marriage on children, recent research demonstrates that marriage provides a safe environment for all family members, one in which child abuse and fatality are lowered dramatically."

(www.horitage.org/research/reports/1997/05/bg 1115-the-child-abuse-crisis)
(www.hifesitenewscom/newscok-atudy-inditional-two-parent-hidogical-family-the-adest-environment-0
(http://familyfacts.org/briefs/6/benefits-of-family-for-children-and-adults)

''بچوں کاسب ہے محفوظ آشیا نہ وہ گھر ہے جہاں ان کے والدین شادی شدہ ہیں، بچوں پہ شادی کے منفی اثرات کے (خودساختہ) نظریہ کے بالکلیہ خلاف موجودہ تحقیق نے اس بات کو ٹابت کیا ہے کہ شادی تمام فیملی ممبر کوایک محفوظ ٹھکا نا فراہم کرتی ہے، جہاں جرت انگیز طور پہ بچوں کے ساتھ ذیا دتی اور تناؤ کا گراف کافی کم ہے۔''

يورپ كي آزادان تېذيب آئنده لكوك طرح بربادكردي باسي بهي جان ليس:

"Cohabitation, an increasingly common phenomenon, is a major

factor in child abuse.

\*Conabitation implies a lack of commitment. The evidence suggests that a lack of commitment between biological parents is dangerous for children, and that a lack of commitment between mother and polyriend is exceedingly so. The risk of child abuse is 20 times higher than in traditional married families if parents are cohabiting (as in "common law" marriages) and 33 times higher if the single mether is cohabiting with a boyfriend.

www.heritage.org/research/reports/1997/05/bg [115-the-child-abuse-crisis)

http://www.civitas.org.uk/hwu/cohabitation.php)

" میزی سے پھیلنے وال" ہم خاگی" (شادی کے بغیر ایک ساتھ دہنے کے کچر) کا بچوں کے ساتھ زیادتی میں کئی کی طرف اشارہ کرتی ہے اور دلائل یہ کہتے ہیں کہ حقیقی ماں باپ کے در میان گرم جوثی کی کئی بچوں کے لیے خطر ناک ہے ای طرح اں اور اس کے مرود وست کے در میان سیکی تو اور بھی زیادہ خطر ناک ہے شادی شدہ والدین کے بڑتی ہم خاتی میں رہنے والے والدین کے بچوں کے ساتھ زیادتی کا فطرہ مارگذار اکد ہا اور اگر ماں مرددوست کے ساتھ در بھی ہے تو یہ خطرہ ۳۳ رگذار اکد ہا تا ہے۔"

شادی نصرف بچوں کے لیے فائدہ مندہ بلکہ مردو قورت کے لیے بھی سود مندہ:

'Married mothers are less likely to experience abuse and violence. Even when the very high rates of abuse of separated and divorced mothers were added into the statistic, the rates of abuse among mothers who had ever been married were still lower than the rates of abuse among women who had never married and those who were cohabiting. Among mothers who were currently married or had ever been married, the rate of abuse was 38.5 per 1,000 mothers. Among mothers who have never been married the rate was 81 per 1,000 mothers. Married fathers tend to have better psychological well-being. Divorced fathers tend to have better psychological well-being. Divorced fathers were, on average, more depressed than their married counterparts, whether or not their children resided with them '(http://familyfacts.org/briefs/6/benefits-of-family-for-children-and-adults) (swwdeniageorg/research/reports/2004/03/marriage-still-the-safest-place-for-women-and-children)

"مطاقة اور طبیحدہ ہو چکی ماؤں کی مظلومیت کی او نجی شرح کوشائل کرنے کے یا دجود نتیجہ ہے کہ شاد کی شدہ ماؤں کے تنا وَاور تشدد میں گھرنے کا خطرہ بہت کم ہے۔ بھی بھی شاد کی شدہ رہ چکی اوّں کے مظلوم ہونے کا تناسب فیر منکو صاور بھم خانٹ اوّں کی بنسبت بہت کم ہے۔ جو ما نمیں ابھی بھی بیا ابھی تک شادہ شدہ میں التحص الن کے مظلوم ہونے کا تناسب ۵۰۰، امیں ہے ۵۰ مار (یعنی کے مطلوم میں کے تشدد میں مختے کا خطرہ میں کی ، ان کے تشدد میں سینے کا خطرہ میں کی ، ان کے تشدد میں سینے کا خطرہ

الملاس بالجل اوردورجديد كمتناظريس اسلامي قواتين مده، اليس ٨١ (ليني ٨١ فيصد) ب- اى طرح شادى شده باي جسماني طوريه اليجي صحت والے ہوتے ہیں، جبکہ شادی کے بندھن سے آزاد باپ۔ خواہ یکے ان کے ساتھ ہول یا نہ ہوں۔ شادی کے بندھن ہے جڑے بایوں کی بنبست زیادہ ڈبٹنی د باؤمیں ہوتے ہیں۔'' شادی ندرنے والے چرچ کے فادموں کا حال کیا ہے انہیں آپ نے"اختلاط مردوزن" كعنوان مين طاحظة مالياب، مزيد يكيس كيتمولك يوپ كيا كتے مين: "One in 50 priests is a paedophile. Pope Francis says child abuse is 'leprosy' infecting the Catholic Church....He also said that many more in the Church are guilty of covering it up" (www.dailymail.co.uk/news/article-2690575/Pope-Francis-admits-two-cent-Roman-Catholic-priests-paedophiles-interview-Italian-newspaper.html) (www.express.co.uk/news/world/488569/Pope-Francis-Two-per-cent-of-Catholicclergy-are-paedophiles) (www.bbc.com/news/world-europe-28282050) (www.theweek.co.uk/world-news/59439/pope-francis-one-priest-in-50-is-a-paedophile) "بریجاں میں سے ایک یادری جاکالیسکس کا رساہ، بوپ نے کہا کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کوڑھ کی بیاری ہے جو کیتھولک کلیساؤں کو برباد کررہی ہے، انبوں نے ریکھی کہا کہ بہت ے ذمدداران چرچان حادثات کی لیمانوتی میں بھی الوث ہیں۔" بوے صاحب نے بیجی اشارہ کردیا ہے کہ اعداد وشارکو بہت زیادہ کم کر کے بیان کررہا وں کونکداس معاملہ میں لیمایونی بہت زیادہ ہوتی ہے۔اس کیے اسلام نے ہر بے جوڑ کو جوڑا بنانے کا حکم دیا اور شاوی کے بغیر ایمان کو اُ وھا قرار دیا ہے۔ شاوی کے بغیر تفلقات کی آزادی نے تو ڈھر سارے مسائل کا دروازہ کھول ویا ہے۔ امریکہ و یورپ ین 'Teen Age Pregnancy (نابالغي صل) بهي الك بزامند بنا مواب كندوم كي تركيبين بهي كارگر ثابت میں ہورتی ہیں۔اورآج کی تاریخ میں امریکہ نا الفی حمل کی سب سے بوی تعدادر کھتا ہے۔ اس موقع بيه بحاطورية بم مندوستاني وزيضحت برش وردهن كے الفاظ امريكه ولورپ كے كيے وہرانا جائيں گے: "Condom use messages encourage illict sexual relationship ..... Culture is more important than condoms in controlling AIDS ....... However, for the general public, the minister has asked to stress in morals like being faithful, not indulging in pre-marital and extra-marital sex\*. (http://www.ibtimes.co.uk/indian-health-minister-claims-culture-not-condoms-will-helpaids-control-1454121)(http://timesofindia.indiatimes.com/india/Health-minister-Dr-Harsh-

Vardhan-questions-siress-on-condoms-in-AIDS-fight/articleshow/37175742.cms)
(http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-06-25/news/30855782\_1 dr-hardh-vardhan-culture-health-minister)(http://indiatoday.inteday.in/story/harsh-vardhan-ctarifics-have-no-moral-problem-with-condoms/1/368502.html)

اسلای قوانین اسلای قوانین کتاظریں

"كنڈوم كے استعال كاپر چار غيراخلاقي جنسي تعلقات كى حمايت كرنا ہے۔ايُرز كى روك تمام ميں كندوم عن ياده تهذيب اجم عيمنتري في في عام لوگول عايل كى عكداخلاقيات يادو دی، شریک حیات کے ماتھ وفادار دیں قبل شادی یا شادی ہا ہوشی تعلقات نے قام کریں۔ (۲)شادی کس کی پسند سے؟

ہم اڑے اڑکیوں کی اپنی پند کی شادی کوحرام نہیں کہتے اور نداس کے خالف ہیں اگر كفوكى شرط كے ماتھ موقو، مراتى بات خرور ہے كہ ترب كى كوئى چيز موتى ہے۔ لڑكى اورائے كى شكل وصورت و يكھنے كى حد تك ہم حمايت كرتے ہيں كر بقيد امور مثلا سرت، أخلاق، و يخط أحوال، خاندان اور عادات واطوار وغيره كافيصله والدين اورس پرست كرين توزياده اچهاب كيونكه محبت كے نشديس انسان مربرائي اور خامي كونظرا نداز كرديتا ہے اور حقيقت سامنے آتی ہے ق پچھتاوا کے سوا کچھنیں بچتا ہے۔ بالحصوص اسکول، کا ایج ،ساتھ کام کرنے ، انٹرنیٹ اور موبائل كے ذرابعد دوست بنے والوں كى شادى كا انجام دنيا كے سامنے ہے۔ ساتھ پڑھنے اور ساتھ كا كرنے والوں كى شادى اكثر إلى ليے توتى ہے كہ دونوں ملاپ كى جگہ پرايك دومرے كومتاثر كرنے كے ليےخودكوائي اوقات سے كئ كتازيادہ وكھانے كى كوشش كرتے ہيں، مرشادى كے بعد ساراراز کھل جاتا ہے۔ انٹرنبیٹ موبائل اورآفس سے ہونے والی محبت کی شادیوں ہی بہت مرتبهم دوں کی جانب سے پر حوکا لما ہے کہ وہ بیوی والے ہو کر بھی خودکو اکیلا ظاہر کر کے لڑ کیوں ک خوشیوں سے معلواڈ کرتے ہیں۔ یونی اڑ کیوں کی جانب سے عموما جھوٹی تصویر دکھا کرادر پہلے كى شاديان اور تعلقات چھياكر پھانسنے كى شكايات لتى يين-

"لَا تُنْكَحُ النَّيْبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّعُوثُ "ثیر کا نکاح اس مشورہ کے بغیرنہ کیا جائے ، نہ بی کنواری کی شادی اس کی اجازے کے بغير،اورخاموثى اس كى اجازت بـ"

(جــامـع الترمذي: الحديث ١١٣١، باب مَا جَاءَ فِي اسْتِثْمَارِ الْبِكُرِ وَالثَّيِّبِ، سنن أبي داؤد: ٢٠٩٤، سنن ابن ملجة: الحديث ١٩٤٤، سنن النسائي: ٣٢٧٨، سنن الدارمي: ٢٢٤١) ونیا کے سب سے مالدار اور ترقی یافتہ بلکہ عالمی منڈی کی راجد هانی تنکیم کی

مانے والے ملک امریکہ کا حال سے ہے کہ وہاں تقریباصرف پچاس فیصد لوگ شاوی کرتے یں، بقیہ بچاس فیصد کوارے رہا پند کرتے ہیں، جو بچاس فیصد شادی کرتے ہیں ان یں بھی تقریبا بچاس فیصد طلاق اور علیحد گی کا راسته اپتاتے ہیں۔ ای لیے وہاں کے ملکوں ین "Single Parent Family" (ال باب میں سے ایک معمل خاعدان) کی ندادیں اضافہ ہور ہا ہے۔ لینی جوانی بننے کے بعد عورتوں کو بے سہارا رہنا پڑتا ہے۔ شاب ڈھلتے ہی شوہر نے اپنی راہ لی اور بچوں نے نوجوانی میں علیحد کی اختیار کی۔اگر اپنی پند ک شادی زیاده انچی موتی توامریکه میس طلاق کیشرح ۵۰ فیصد کے قریب نیس موتی۔ جوش محبت میں انسان کچھنیں دیجھا ہے مگر جب نشہ از تا اورنشیب وفر از کا سامنا ہوتا ہوتی وفروٹھ کانے لگتے ہیں آسل، اُخلاق، تہذیب، خاندان، تعلیم، ندہب، پیشہ اور عرے فرق کی مضبوط دیواروں کا بعد میں احساس ہوتا ہے اور پھر یکی چیزیں طلاق کا سب بن كردونو لوعلى و موجود كردي بي امريكه جود نيا كاسب نياده ترقي اور تبذیب یافتہ ہونے کا دمج بدارے وہاں بھی ان چیزوں کا طلاق میں ایک اہم رول ہے اور بميشر عاطلاق كالمان وجوه عن درج ويل دو يزي كالي

"I.race/ethnicity 2.importance of religion to the couple" (en.wikipedia.org/wiki/Divorce\_in\_the\_United\_States)

"انسل اورام جوڑے کی نظر میں فدہب کی اہمیت۔"

ہم ابھی ہندوستان کی چندریاستوں کا تجو ہیرکے دیکھتے ہیں۔ ہندوستان کی بہت کا
ریاستوں میں آج بھی ماں باپ اور سر پرستوں کی مرضی شائل ہوئے بغیر شادی نہیں ہوتی ہے،
وہاں طلاق کی شرح بہت کم ہے۔ ان کے برخلاف جن ریاستوں میں محبت کی شاوی زیادہ ہوتی ہے وہاں طلاق اور آ دارگی و تنہائی کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ ان ریاستوں میں ایک اور بیاری ہیہ دیکھی گئی ہے کہ مجبت کی شادی کرنے والا مرد کچھ سالوں بعد جب مورت کچھی دراز ہوجاتی ہے دیکھی گئی ہے کہ مجبت کی شادی کرنے والا مرد کچھ سالوں بعد جب مورت کچھی دراز ہوجاتی ہے اے چھوڑ کرا بی انگہا وہ مری راہ لیتا ہے، انگہ مان میں ہزاروں ایسے بیچ ہیں جن کے مال باپ نے زبان اور گچر کے اعتبارے اجنی ہونے کے با وجود محبت میں شادی رجائی گر دو جارد ت

اسلای قوانین ۲۲۳ بائل اور دورجدید کے تاظریل

سالوں بعداً وارہ عاشقوں نے بچوں کو بے سہارا چھوڑ کر بھا گنا پند کیا۔اس طرح محبت کی شادی عورتوں اور بچوں تظلم کا ایک نیااور بڑا درواز ہ کھوتی ہے، جس کا احساس آنہیں سب کھان جانے کے بعد ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جوشادی بزرگول کے مشورے اوران کی مرضی سے انجام یاق ان میں یا نداری رائ ہے کیول کیا ک صورت میں مردو تورت این بزرگول کی از سے اور ے اس رشتہ کو دائی مجھ کر قبول کرتے ہیں اور جب تک کہ باہم جینا نامکن کی طرح مشکل نہ موجائے وہ طلاق اور جدائی کے متعلق سوچنا بھی گوار انہیں کرتے۔ بالخصوص لڑکی کی شاوی میں مال باپ، یا بھائی وغیرہ خیرخواہ رشتہ داروں کی بیند بھی شامل ہونی جا ہے۔آپ آئے دن اس طرح کی خبریں سنتے اور پڑھتے ہیں کہ فلال شہر یاریاست میں ایک لڑی اعورت نے بیا کہ کر ایک مردیالا کے یعصمت دری کا مقدمدورج کرایا ہے کہ شادی کا جھانادے کرایک عرصت وہ مرداس کی ازے سے کھیارا ہے۔ اس کھیل میں فریب کے اٹر کے سے لے روز را تک کے سپوت ہیں جبکہ لگنے والیوں میں غریب کی بٹیوں سے لے کرمشہورخوا تین بھی شامل ہیں، جسے ہندوستان کے ریلوے وزیر سدا نندا گوڑا کے فرزند کارتک گوڑاا یک کنڑ ادا کارہ کے عشق یہ معالمہ میں جیل میں ہیں۔اور شاید یکی وجہ بے کدونیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک مندوستان کی ریاست راجستھان کے ہائی کورٹ کی دورکی بیٹی (جسٹس دلیے عظم اورجسٹس بجن عظم کو کھاری) كواكتويراا والمهين لويرت كالعنى محبت كي شادى كو جنسي موس كانسونه كبنايز اتقار

رسول الله كال شاوى كوان كے جيا ابوطالب نے اور فاطمہ رضي الشرتعالى عنها کی شادی کورسول اللہ اللہ اللہ عظوری دی تھی۔

بائل کے درج ذیل پیراگراف سے بتعلیم ملتی ہے کہاڑی کی شادی باپ ک منظوری کے بغیر شہو:

(Exodus, 22/16-17, NIV, Pub. IBS, New Jersey, USA, ©1973, 1978, 1984) ''اورا گرکوئی کسی گنواری کوجس کی نسبت ندہوئی ہو <u>بنفسل کر</u> اُس سے مباشرت کر سے وہ ضرور

If a man seduces a virgin who is not pledged to be married and sleeps with her, he must pay the bride-price, and she shall be his wife. If her father absolutely refuses to give her to him, he must still pay the brideprice for virgins."

ی اے میر دیگرای عیاد کے ایکن اگر اُسکایاب برگز داخی ندیو کدا کالا کا کواے رية وه كنواريول كرم كرمطابق أعلقتري ديين (فروق ١٧٠٢٠)

الی گئی سزا سے قطع نظراس اقتباس نے ان لڑ کیوں کو نادان گردانا ہے جو ہالدین کی مرضی کے بغیر کسی کے بہکاوے یا جھوٹی محبت کے جھانے میں آگرازخو وتعلق والم الم المنتفق میں۔ ای طرح اس بیراگراف سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اس عمر میں لاکیوں کی عقل اتنی پختہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ اچھے برے میں اچھی طرح تمیز کر عمیں اور پسلانے والوں کی جال کو مجھ مکیس ،ای لیےان کی شادی کا مکمل اختیاران کے باپ کودیریا الا اس مقام يربائل كي ذريع يورب وامريك كي انعرة آزادي كوفق كا ما تعدد با دیا گیا ہے۔ ویکھتے ہیں بالجل کےخلاف امریکی ومغربی اسکالرز کیا تھم جاری کرتے ہیں۔ بائل کے مطابق داؤد اور اس وقت کے اسرائیلی بادشاہ ساؤل کی دوسری بی معل كرول ميں بھى ايك دومرے كے ليے جذبات تے مرميكل نے بھاك كرشادى نہیں کی بلکہ اس نے باپ کی بیند کا تکمل احز ام کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کے باپ نے جب داؤد کے سامنے مشکل اور خطروں بجرا مہر (روسوفلستوں کی چیزی) کی شرط رکھی تو بھی وہ إپ كے فيصلہ كے آ كے اطاعت والدين كا مجسمہ بن كھڑى رہى ۔ (سوئيل اول:٢٥-٢٥)

ذراايك نظراس يحى ربورث بيرد اللين:

"طلاق بازی بوی تیزی سے عام بوتی جاری ہے۔ چین میں بیسویں صدی کے آخری ذہ كي وع علاق كي شرح مشاديون على الحك بره كي صرف ١٥٥ سال يبليد ١٠٠ عن ے ا، ایک بری جست ر رپورٹ کے مطابق بورپ میں طلاق کی بلندرین شرح برطانیہ میں ب( اميں سے اشاديوں كے ناكام مونے كى اوقع كى جاتى ہے) والدين ميں سے ايك پر مشمل غاندانوں کی تعداد میں اضافہ اچا تک سامنے آیا ہے۔ ۔۔۔۔۔فرائسیں بھی اکثر تم ٹادیاں کرتے ہیں،اور جوشادی کرتے بھی ہیں پہلے کی نسبت اور زیادہ جلدی طلاق دید ہے یں۔ اوگوں کی برحتی ہوئی تعداد شادی کی ذمہ داریوں کے بغیرا کھے رہنے کو ترجے دی ہے۔ ا کاطرے کے رجانات تمام ونیامیں وکھائی دیے جیں۔ بچوں کی بات کیا ہے؟ ریاستہائے

متحدہ اور بہت ہے دیگر مما لک میں زیادہ سے نیادہ سے شادی کے بغد شن کے بغیر بیدا ہوتے ہیں بعض کم من نوعمروں ہے۔ بہت می نوعمرالا کیاں کئی ایک سے پیدا کرتی ہیں جنکے والد مختلف ہوتے ہیں۔ تمام دنیا ہے رپورٹیس ظاہر کرتی ہیں کہ لاکھوں بے خانماں ہے ہمر کوں پر مارے مارے کیمرتے ہیں، بھیزے بدسلوکی کرنے والے گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں یا آیے خاندانوں سے نکال دیے گئے ہیں جو مزیداً کی کھالت نہیں کر بچے۔''

(خاندانی خوتی کاراز جس۸\_۹ مناشر: انتر مشکل با تکل اسلوژنث ایسوی ایشن پروکلین ، نیویارک امریک ۱۹۹۲.)

ذرابتا كي كدب باپ كان بجول كاكيا بوگا؟؟ گورنمنث بدكه على به كدوهان كا

ذ مداٹھائے گی مگر ماں کی ممثااور باپ کا سامیہ کہاں سے لائے گی؟؟ وہ بھی خاص کرائی دور ہیں جبکہ بدعنوانی کا دور دورہ ہے۔ اس بات کی یقین دہانی کون کرائے گا کہان کی غذاؤں میں کرپشن کا دھوال شامل نہیں ہوگا؟؟ اور آج جبکہ آشرم ادرٹھکانوں کے متعلق نت سے انکشافات

سامنے آرہے ہیں اس بات کی گارٹی کون لے گا کد دہاں وہ بچے بچیاں محفوظ رہیں گے؟؟ ان کا جنی، جسمانی اور جنسی استحصال نہیں ہوگا؟؟ اور کیا حکومت کے ذریعیہ چلائے جانے والے بناہ

دی، بین دور ک مصاب ی جود کیا جا سکتا ہے جبکہ ہرسال کروڑوں بیچ بچیوں کی جنسی بازارون

میں خرید وفروخت ہوتی ہے؟؟ کیاماں ہاپ اور غیروں کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے؟؟اور

خاص کراس وقت جبکه ایک آوی بیسیوں بچوں کی تکہبانی کی نوکری کرے؟؟ کیا والدین کی مجت

پاٹن نظر اور پیے کے موض خدمت کرنے والوں کی نگاموں میں کوئی امتیاز نہیں ہے؟؟ دنیا بھر کی

حوشیں یہ کہ سکتی ہیں کہ انہوں نے مرد وعورت کو بحر پور آزادی دی ہے مگراس کے ساتھان

حکمرانوں کو بیالزام بھی سہنا ہوگا کہ انہوں نے بیچ بچیوں سے ان کا بچین، ان کے مال باپ کا سابیا دران کی عفت کی گارٹی چھین کی ہے۔ایک نظراس فبرید:

"Children are sold into the global sex trade every year. Often they are kidnapped or orphaned, and sometimes they are sold by their own families".

(www.en.wikipedia.org/wiki/Prostitution)

(http://my.telegraph.co.uk/hatefsvoiceofpeace/hatefsvoice/144/human-traffickingand-modern-day-slavery/)

''عالمی جنسی تجارت کے لیے ہرسال بچوں کی خرید وفر وخت ہو تی ہے،اس کے لیے اکثر و بیشتر انہیں اِغُوا کیا جاتا ہے، یا بیٹیم بنایا جاتا ہے، مجھی خودانہیں اپنے خاندان والے ﷺ دیتے ہیں۔''

## اسمعاملين امريك كي صورت حال اورجى بدرت:

"As many as 2.8 million children run away each year in the U.s. Within 48 hours of hitting the streets, 1/3 of these children are lured or recruited into the underground world of prostitution & (www.wingsofrefuge.net/the-facts.html)

(http://www.washingtontimes.com/news/2005/apr/28/20050428-095519-7893r). (http://www.focusas.com/Runaways-WhyToensRunAway.html)

"امریکہ میں برسال گھرے بھاگنے والے اٹھائیس لاکھ بچوں میں سے ایک تہائی (زائد از نو لا کھ ) اُڑ تالیس کھنے کے اندر اندر پھسل کرجنی ویڈیوگرافی اورجنی تجارے کی زیرز میں ونیا میں کھیک دیے جاتے ہیں۔"

تعداد کی قلت اور کشرت میں اختلاف ممکن عظر امریکہ کی اس بدترین حالت بیہ الفاق ب كرومال لا كلول بي ابجيال جنسي فيكثر يول من غلامي كرنے يہ مجبور ميں۔ کیاس برترین حالت کے ہوتے ہوئے بچوں کو ماں کی متااور باپ کے سامیہ

ے محروم كركي ترموں كے والدكرنے كوائي برى كامياني ماننام مفحك فيزنيس ب؟؟؟

جب سادی میں دماغ سے زیادہ ول کو اہمیت دی جانے تی ہے تب سے جرم کی بت ع قسيس بده الله مين جن مي ساك بيد كم بليك ميرول كى ايك ميم چندا واره اور بد آناش الركيوں كوما منے ركھ كرا ميرلوگوں كوان كى دولت اوران كى زندگى دونوں سے محروم كرديتى ہے۔ ایک عورت کسی رئیس آدی سے قربت بر حاتی اور جھونی محبت کا اظہار کرتی ہے جوانجام کارشادی تک بیخ جاتی ہے جھکوں کوایٹاباپ چیااور بھائی بتا کرشاوی کے منڈپ میں ان سے بی آشیر واد لیتی ہے اوربے جارے امیر کے ول میں کھر بنالتی ہے، کھدت اس کے ماتھ گذارنے کے بعد یانی مون دولت بڑے کر لیتی ہاور آئیں کے کرکی دومرے شکاری طاش می نکل پڑتی ہے۔

محبت و کیجنے اور سننے میں بڑی بھلی لگتی ہے، نو جوان کا نوں میں رس گھول ویتی ہاور یکی وجہ ہے کہ نا تجربہ کاراور کم ہوٹ نوجوان محبت کی شادی کو بڑی بات بچھتے اور بید خیال کرتے ہیں کہ اس میں چونکہ دونوں ایک دوسرے کو جان لیتے اور ایک دوسرے کی عادات واطوارے واقف ہوجاتے ہیں اس لیے اس میں ٹوٹنے کی بات بی نہیں ہے، مگر

ر پورٹ، تجزیداور تربر کیا کہتا ہے، ذرااے بھی پڑھیں:

Studies have shown that roughly 90 per cent do not marry their lover. Of the remaining 10 per cent who do marry them, 70 per cent will eventually separate."

www.dailymail.co.uk/news/article-2311947/The-infidelity-epidemic-Never-marriage-vowsgrain-Relationship-expert-Kate-Piges-spent-3-years-finding-adultery-%E2%80%A62/9)

''مطالعہ سے بیات سامنے آئی ہے کہ تقریبا ۹۰ رفیعدا ہے مجوب سے شادی نہیں کرتے ہیں، اور القیدہ ارفیعد جو بیت شادی بھی کرتے ہیں ان میں ہے ، سے فیصد علیحد گی افتیار کر لیتے ہیں ۔''
کیا سمجھے آپ! ۹۷ رفیعدا مریکی و برطانوی لوگ اپنے محبوب کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں، مطلب صرف ۱۳ رفیعد اوگ اپنے محبوب کا ساتھ نبھا ناچا ہے ہیں، اوراَ رہ ہم میر ت کے القابل کتنازیا دہ ہا ہے بیٹھ کر والدین کی پیندگی شادی ) کی کامیا بی کا تناسب محبت کے بالقابل کتنازیا دہ ہا ہے بیٹھ کر حساب کر کے دیکھیں، اربی میر ت کے جوڑے یہی جا ہے ہیں کہ مرتے دم تک دونوں ساتھ رہیں، اور ممکن ہوتو اسے بیورا بھی کرتے ہیں۔ بید بیورٹ صاف طاہر کرتی ہے کہ:

"Love starts with cheers but ends with tears"

''محبت کی شروعات خوشگوار جبکه انجام نا گوار ہے۔'' بائبل (سموئیل دوم: ۱/۱۳ ) بھی یمی کہتی ہے کہ ہوس پرست عاشقوں کی جانب سے کی طرح کاحربہاستعال ہوتا ہے۔

اگر صرف یہ ہدایت دے دی جاتی کہ ماں باپ کی منظوری یا ان ہے مشورہ تعلقات قائم کرنے سے پہلے ضروری ہے تو پھراس طرح کی صورت حال پیش نہ آتی

"An engaged couple who dated for five years have been left in turmoil after their families met and they discovered they were brother and sister. The woman, who is due to give birth next month, is devastated by the discovery that the father of her child is her brother. The couple, who met at university, had decided they wanted to introduce their single parent families to each other before they got married But at the meeting it emerged they were brother and sister who had been separated as small children."

المسلمان المسلمان من کے دھا گہ ش بندھا جوڑا، دونوں خاندانوں کی مان قات کے بعد المسلمان کی مان تات کے بعد ہوئے ''پانچ سال سے مکن کے دھا گہ ش بندھا جوڑا، دونوں خاندانوں کی مان قات کے بعد ہوئے انگشاف کردونوں بھائی بہن ہیں، بزی انجھن ش کھی جس گیا ہے۔ آٹھ ماہ کی حاملہ خانون سے جان کر بہت میں اداس ہے کہ اس کے نیچ کا یا ہے اس کا اپنا بھائی ہے۔ دونوں کی پہلی مان قات یو خود تی میں ہوئی تھی اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں ایک دومرے کے سنگل پیرٹ فیملی کو ملائیں گے گراس ملاقات نے اس رازے پر دہ اٹھا دیا کہ دہ دونوں بھپن میں اُلگ ہوئے بھائی بہن ہیں۔'' کیا پورپ وامر یکہ اس بات ہے انکار کر سے جی کہ دونوں کے تم بخصہ اور ناحق تکلیف کی فرمہ دار کی غیر فرمہ دار کیچر پہ عائمہ ہوتی ہے؟؟ اگر اسلامی تہذیب اور سلم قانون یہاں نافذ ہوتے تو ہرگز بیرحادثہ پیش نہ آتا۔ امریکی و بور پی قانون بھی دونوں خاندان کی ملاقات کی اجازت ویے ہیں محرفرق اثنا ہے کہ وہ سب چھے ہر باوہونے کے بعد کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اسلام مناسب وقت ہے۔

شايداى ليابل نے كماب

"A wise son maketh a glad father, but a foolish man despiseth his mother." (Proverb. 15/20)

"دانابیاب کوفوش رکھتا ہے پراحق اپی مال کی تحقیر کرتا ہے۔"

ڈبلیواین ڈی میگزین (www.wnd.com) نے ۱۸رجنوری ۲۰۱۳ء کی اشاعت میں ایک مضمون بن باپ کی بچیوں پہشائع کیا ہے، ایسے تو تقریبا اس کے تمام جملے باسعنی بیں گر ان میں سے چند سطریں آپ کی خدمت میں چیش ہیں۔ رپورٹ کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے تجزیہ نگار کے الفاظ یہ ہیں:

"In short, fatheriess girls have babies. Without fathers."

(http://www.wnd.com/2015/01/fatherless-girls)

" مختفرایہ یا در بھیں کہ باپ کے بغیرر ہے والی لا کیاں بن باپ کے بچوں کوجنم دیتی ہیں۔" مبادات نسوال کے جو شیانع دل کے غبارہ ہے ہوا لگالتے ہوئے تجزید نگار قم طرازے:

"Since the 1960s, women have been sold a bill of goods when they were told they could have it all. And for too many women, "having it all" included having children without the financial support of a husband."

(http://www.wnd.com/2013/01/fatherless-girls)

"1970ء کی دہائی سے مورتوں کو، جب انہیں بیر بتایا گیا کدوہ کچھ بھی کر عمق ہیں، سامان کے بل کی طرح بیچا جارہا ہے" کچھ بھی کر عمق ہیں "کا مطلب بہت سے مورتیں ہے جھتی ہیں کدوہ شو ہر کے مالی تعاون کے بغیر بچے بھی پیدا کر عمق ہیں۔"

مزيدرو تى ۋالى كى:

"It's ironic that 40 years after feminists told women they should be

المكام بالكل اوردور جديد كاظرين اسلامي قواثين

valued for their intelligence and that men were useless ("A woman without a man is like a fish without a bicycle\*), we now have more and more fathericss girls who seek self-esteem through promiscuity rather than education, marriage and motherhood. This is progress?
(http://www.wnd.com/2013/01/istherless-girls)

" مادات نسوال كے علمبر داروں نے ۴۸ رسال قبل مورتوں ہے كہا تھا كدان كى ہوشيارى كى وجہ ان کی بہت اہمیت ہوگی (عورت بغیر مرد کے بے پر مجمل کی طرح ہے) مرخلاف أميد آج جم د كيدرے إلى كرب باب كى بچول كاليك مندر بي جواتي بيجان تعليم بشادى اور بات ك بجائے ايك سنز اندمرور كھنے كا وجب ينانا جا اتى ايس كيا يى تى بى ي

آنے والے پیرا گراف نے تو پور لی تبذیب کے تابوت میں آخری کیل شوک وی ۔

in most cases the tragedy of fatherlessness can be laid at the feet of women through bad choices. It's not enough to say that men should "man up" and father their offspring, though of course they should. Women also need to "man up" and show men that intimacy won't happen outside of the proper conditions. Savvy? Reducing fatherlessness is the only true preventative for violence in our society. We don't need to disarm America; we need to restore fathers."

(http://www.wnd.com/2013/01/fatheriess-girls)

"زیادہ تر مقدمات میں بچوں کے باپ کے عائب ہونے کی ذمداری مورتوں کے غلط انتخاب، . <u>ڈال جا عتی ہے، صرف ہے کہ</u>ا کافی نہیں ہے کہ مرد فصد دار بیش اور اسے سے کی کفالت کریں (اگرچەائيس ايساخروركرناچائ) بلكمورتول كى جى ذمددارى بنى بىكدوەمردول كو كىلىفلول یہ کیں کہان کے محمح شرا نظاد حالات کے بغیران کے تعلقات آ گے نہیں بڑھ محتے ہیں، باپ کی کم ہوتی تعداد کو کنٹرول کرنا ہی جارے معاشرے کے جرائم کی مناسب دوا ہے، ہمیں امریکہ کو ب وست دیا کرنے کی ضرورت جیں ہے بچول کوان کے باپ سے ملانے کی ضرورت ہے۔" میں فرقی ہے کہ جو بینگار نے کھل کر ہماری اس بات کی تقدیق کی ہے کہ موروں ك"غلطانتاب"كوالطرح كم حادثات كي في دروار ماناجائي ، مرز بركودورك في جو ودا اُنہوں نے جو یز کی ہو و کار گرنیں ہو عتی ہے کیونکہ (۱) پورپ وامریکہ میں اکثر و بیشتر دل دے اور تعلقات بتانے کا معاملہ ہوشمندی کی عرب بہت سیلے ہو چکا ہوتا ہے، یہی وج بے کہ دہاں ٹابالغ ماؤوں کی ایک بڑی ونیا آباد ہے، کیا کوئی عقمند بدامید کرسکتا ہے کہ ایک ۱۳ یا ۱۸۸ سالہ اڑک کی سے تعلقات قائم کرنے سے پہلے اپی شرائط منواسکے گی؟؟ (۲) جب دل کی پ

آجاتا ہے تووہ یہ جی مانے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ جینس کالی ہوتی ہے یا ایڈز کے مریضوں کی زندگی بہت کم ہوتی ہے۔ اس کا مجمع حل وہی ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے کہ شاوی کے بغیر تفاقات حرام ہے، اور شادی کے لیے جمی مناسب یک ہوں کی جانب سے خصوصات بیان کی جا کمیں اور ماں باپ تلاش کا بیڑا اٹھا کمی جنہیں آ دی پہچانے کا تجربہ بچوں سے زیادہ ووا ہے۔ یک دجہ ہے کہ امریکہ واور پے کا زادانہ احول کے بالقائل مال باپ کی سربراہی والے ایشیالی حصوں میں" بھوڑے باب" کی تعداد نہیں کی مدتک ہے۔ جب تک آپ اسلاى قانون كۇنبىل اپناتے آپ كوسكون مىسرنېيىن بوگا كيونكه آپ كا بلكا قانون اور دھىلى يالىسى 'ٹاپانی حمل کورو کے میں ناکام ہے جو بن باپ کے بچول کا ایک براسر چشمہ ہے۔

(٣) مطنو دين-

جب یہ بات ثابت ہوگئ کہ شادی مردو محدت کے رشتہ کی پہلی اور اولین شرط بإلى ابين يده يكنا بكر كورت كون مهرك كيا حيثيت بنى ب-كيا صرف ايك خدب اسلام بی ایبا ہے جس نے مبردین کا حکم دیا ہے یااس سے پہلے کی شریعوں میں بھی مر کا حکم تھا؟ جب ہم نے اس مقصدے بائل کو کھنگالاتو ہمیں اس کی دوسری کتاب (خروج) میں بی اس بات کا تذکرون کیا کہ مہر کا اسلام علم نیانہیں ہے بلکہ اللہ جل شاند نے بنی اسرائیل ربھی مہروین کوداجب وضروری قرار دیا تھا۔

بيلة آن كاموقف ويكهين:

وَ آتُوا النَّمَاءَ صَلُقَاتِهِنَّ نِحَلَةً فَإِنْ طِينَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَريُّنَا ٥٠٠. "اور موروں کوان کے میرخوشی سے دیدو، مجراگردوائی خوشی سے ان میں سے پی تمہیں (سورة النساء: ٤) ديديلة المحاؤخوثي هـ"

بالك كدرج ذيل وراكراف من محى مردين كالحم ماتاب

"If a man seduces a virgin who is not engaged, he must pay the bride-price for her and marry her. But if her father refuses to let him marry her, he must pay the father a sum of money equal to the bride price for a virgin." (Exodus. 22/16-17. GNB, BSI Pangalore, 2008-2009) "الركوني آدى كى كوارى كوجس كى نبت ندوى مويكفسوا كرأى سے مباشرت كر سے وہ

اسلامی قوامین اسلامی قوامین کے تاظریس

ضرور ہی اُے تیم ویکرائی ہے بیاہ کرے الیکن اگر اُسکابات ہرگز راضی نہ ہوکہ اس لاکی آ اُے دی تو وہ گوار یوں کے نم کے موافق اُے نفتری دے " بائبل کاال آیت نے بیصاف کردیا ہے کہ جردین کا حکم کوئی نیانہیں ہے۔ ہم نے یہاں جان بوجھ کر کنگ جیمس ورثن (KJV) بائبل کا اقتباس نقل نہیں کیا بلکه بائبل سوسائی مند بنگلور ( کرنا تک، مند ) کی جدیدانگریزی زبان بیمشتل cood GNB) News Bible) كا اقتباس تقل كيا ہے۔اس كى وجداس اقتباس كا خط كشيده لفظ \_\_ "Bride-Price"

صرف بائبل سوسائق مندوالي ميحيول في بي ميروين كو" Bride-Price" لین" (لہن کی قیت" ہے تبیرنہیں کیا ہے بلکہ انٹرنیشنل بائبل سوسائل نیو ہری امریکہ ہے شائع بائل کے انٹر میشنل ورش کالی رائٹ ۱۹۷۳، ۱۹۸۸، ۱۹۸۳ ش، نیز The Gideons International in India کندرآبادے نشر کردہ نیو کیگ جمس ورثن ٢٠٠٩ء اوراى طرح امريكن بائبل موسائل نعويارك امريك سے شائع (CEV) بائبل يعني "Contemporary English Version" بانجل کالی رائ ۱۹۹۵ء میں بھی "فهروين" كو"Bride-Price" يعين دارس كي قيت" كها كيا ي-

صنف نازک کے لیے مساوات اور برابری کی تحریک چلانے والے ان کے حق مہر دین کو اس ظرح ان کی قیت گردان کتے ہیں، بیرسوچا بھی نہیں جاسکتا ہے۔ جدید بالبلول میں اس لفظ کی موجود کی نے بیرصاف کردیا ہے کہ سیجی مفکرین اور کرچین اسکالرز كوراق كوزرخ يد عذياده درجدد ي كوتياريس ين-

لیاہ اور راحل کے میر دین میں بن اسرائیل کے دادا جان اجتھوب کوان دونوں خواتین کے باپ لا بن کی چودہ سالوں تک خدمت کرنی یوی گی۔ (میدائن:۲۰۱۵)

ای طرح بی اسرائیل کے بہادر نبی واؤد (عبرانیوں: ۳۲/۱۱) کی شادی کے

لیان کی محبوبہ ممال کے باب ساؤل نے مہروین کے لیے ریہ پیغام بھیجا: The king wants no other price for the bride than a hundred

Philistine foreskins, to take revenge on his enemics."

(ISamuel. 18/25, NIV. IBS. New Jersey, America. © 1973. 1987. 1984)

"إوشاه مهر تبيل ما نگما وه فقط فلستول كي سو كھلو يال جانتا ہے تاكد با دشاہ كے دشنول سے

(مریکل اول:۲۵/۱۸:

اس مقام پہ بھی بائبل دوستوں نے صنف نسوال کے تعلق ہے اپنی ذہنے کا اظہار کیا ہے۔ حوالہ میں نقل کی گئی انٹرنیشنل بائبل سوسائٹی نیوجری امریکہ سے شائع بائبل کے انٹرنیشنل ورثن کی عبارت '' price for the bride '' یعن'' وہن کی قبت' کے علاوہ بائبل سوسائٹی ہند کی عام Sood News Bible مطبوعہ ۲۰۰۹ء میں مہر دین کو افران ہوں کی اجرت' سے تعیر کیا گیا ہے۔ اس کو '' مقام پہ بحثیت ہندوستانی ہم بھارتی عوام کی طرف ہے انگریز کی ترجمہ نگاروں کو بیا حساس مقام پہ بحثیت ہندوستانی ہم بھارتی عوام کی طرف سے انگریز کی ترجمہ نگاروں کو بیا حساس مفرور دولا نا چاہیں گے کہ انہوں نے میاں بیوی کے مقدس رشتہ اور بازاری دوتی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جس کا نتیجہ سامنے ہے کہ وہ خاندانی خوثی کے لیے ترس رہے ہیں۔ فرق نہیں سمجھا جس کا نتیجہ سامنے ہے کہ وہ خاندانی خوثی کے لیے ترس رہے ہیں۔

"David and his men went and killed 200 Philistines. He took their foreskins to the king, and counted them all out to him, so that he might became his son-in-law so Saul had to give his daughter Michal in marriage to David." (ISamuel. 18/27, GNB, BSI 2008-2009) داورافوال المالية لوكول كو كوكول كوكول

بی میکل اے بیاه دی۔"

شادی کرنا اوراس میں مہر ادا کرنا ایک اچھی بات ہے۔ بیشر یفوں کی علامت ہے۔ کہ خواہشات نفسانی نکاح کر کے اور مہر وے کر پوری کرے۔ عیسائیوں کے پیٹیمبر کے اس جذبے کو خزاج محسین پیش کیا جاسکتا ہے مگر اقوام متحدہ کی قرار داداس کی اجازت نہیں ویں جذب کو خزاج اور تو اور شاید ہمارے مسیحی بھائی بھی ہمیں اس طرح کے کسی دوسرے شخص کی تعریف کرنے پرمعاف نہیں کریں گے۔
تعریف کرنے پرمعاف نہیں کریں گے۔

اسلام اور مسحیت کے علاوہ براعظم افریقہ کے بہت سے قبیلوں میں بھی مہر کی

"In many African cultures it is traditional for the family of a male partner to pay a lobola, or 'bride price', to that of his fiancée."

(www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-www.daily

''افریقہ کے متعدد کچر میں فرکر ٹریک حیات کی جانب سے ملکیتر کو (شادی کی تاریخ متعین کرنے کے دن) اوبولا ایعنی میروین دینے کی روایت ہے۔''

المختفر! مہردین محدت کاحق ہے جے اللہ دب العزت نے لازم کیا ہے،اس سے کم ازکم کی سیحی، بائبل کے تقدی کے قائل اوراس پر حلف لینے والے اور مسلمان کوانکار کی سیحی، بائبل کے تقدی کے قائل اوراس پر حلف لینے والے اور مسلمان کوانکار کی سیحیائش نہیں ہے۔

## (۴) ایک سے زائد بیوی۔

دور جدید میں اسلام کا بیتھم کہ مردانصاف کی شرط کے ساتھ ایک وقت ہیں چار
ہویاں تک رکھ سکتا ہے، تنقید کی زو پہ ہے۔ اسلام کے اس عظم کو بھی عورتوں کے ساتھ تا
انصافی کی ایک بڑی دلیل کے طور پر چیش کیا جاتا ہے۔ حالا نکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر
کا نکات کی ابتدا سے تقریبا ہرقوم میں عمل ہوتا رہا ہے۔ اور آج بھی بہت ہی قوموں میں
رائج ہے۔ حالا نکہ اسلام نے واضح طور پہ ایسی شرطیس عائد کی ہیں جن سے مشکل حالات
میں بی ایک سے زائد ہوئی رکھنے کی اچازت ملے گی اور اس میں بھی ضروری ہے کہ اپنی

اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم سے نگا سکو۔'' اس آیت مبارکہ کوغور سے پڑھنے کے بعد کوئی شبنہیں رہ جاتا ہے۔اس میں ایک سے ذائد کے لیے عدل کی شرط کوؤ کر کیا گیااور قانون کے پس منظر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بائبل کی یانچویں کتاب اِستشامیں ہے:

"If a man have two wives, one beloved, and another hated, and they have born him children, both the beloved and the hated; and if the firstborn son be hers that was hated. Then it shall be, when he maketh his sons to inherit that which he hath, that he may not make the son of the beloved firstborn before the son of the hated, which is indeed the firstborn. But he shall acknowledge the son of the hated for the firstborn, by giving him a double portion of all that he hath, for he is the beginning of his strength; the right of the firstborn is his."

(Deuteronomy, 21/15-17)

''اگر کسی مرد کی دو بیویاں ہوں اور ایک محبوبہ اور دوسری غیر محبوبہ ہواور محبوبہ اور غیر محبوبہ دونوں کو اپنے مال کا دونوں سے لڑے ہوں اور پہلوٹھا بیٹا غیر محبوبہ سے ہونے تو جب و داپنے بیٹوں کو اپنے مال کا دارے کرے تو دہ محبوبہ کے بیٹے پر جونی الحقیقت پہلوٹھا ہے تو تیس دارے کہ بیٹوٹھا ہے تو تیس بہلوٹھا نہ تھر محبوبہ کے بیٹے کو اپنے سب مال کا دونا حصہ دیکر اُسے پہلوٹھا مانے کیونکہ وہ اُسکی تو ت کی ابتدا ہے اور پہلوٹھے کا حق اُس کا ہے'' (اِسٹرانا ۱۵ اے ۱۷)

ال كعلاوه ان سطوركو بهي پرهيس:

(۲) بائبل کی روایت کے مطابق حضرت ابرائیم نے بھی ہاجرہ وسارہ کے علادہ قطورہ نامی ایک اور محورت سے شادی کی تھی۔ (۳) کیاہ اور راحل دونوں بہنوں کو بنی اسرائیل کے دادا جان لیقوب نے ایک ہی وقت

ش بوی بنار کھا تھا۔ (پیدائش:۲۲/۱۳۱،۳۰۰،۱۵/۲۹)

(٣) كىكى كىدە اورضلى تامى دو يويان تىس- (يدائن: ١٩١٨م ١٣٠١)

(۵) بن امرائل كے جدامجد بيدوكى بھى كم ازكم تين يويال تي جن كے نام يبودتھ، بشامتھ

(أبلييام) اورمبلت (بثامه) تھے۔ (پرائن:۲۲۲،۹/۲۸،۳۴۱/۲۹)

(۱۰/۴۹) شمعون کی بھی کم از کم دوشادی تھی۔ (بیدائش:۱۰/۴۹)

(٤) بائبل كے مطابق ايك بى وقت يس ايك آزاد كورت اور زرخ يدلوندى دونوں كو بوك

بنا كرركه نا بحى جا زئے۔ (1-18133) (م) جدعون کی بہت ی بیویاں تھیں جن سے مارسٹے پیدا ہوئے تھے۔ (تفاق ۱۸۶۱م (٩) سمويل كوالدالقانس بعي حقد اورفيت ووبيويال تعيل-(سمونکل اول:۱۱۱۱) (+1) حبر ون میں رہتے ہوئے داؤد کے پاک کم از کم چھ بیویاں تھیں اور پروٹنلم میں آنے کے بعدانہوں نے اور بہت ی بویاں اور کم سے کم دی رسی رکھ لی تھیں۔ (موكل اول: ١١٥- ١٨١١م، ١١٥- ١٥- ١٨م، عوكل على: ٢/١٣،١١م. ١١١م، ١١٥ مقرارة اول المارا مقرارة اول ١١٠٠ (۱۱) سلاطین اول:۱۱/۱۱ کے مطابق سلیمان کی سات سو بیویاں اور تین سوحر میں تھیں۔ (۱۲) اسرائیلی بادشاہ افی اب کے یاس بہت ی بیویاں تھیں۔ (سلاطين اول: ١١١٠ ٢١) (۱۲) يېوكيان بادشاه كى جى بېت ى بيويال تىس (سلاطين دوم: ١٥/١٥) (١٣) تفوع بحي كم إزكم دو يويال ركت تعيد حيلا داورنع اه-(توارئ اول ١٩٥٥) (۱۳) حریم کے یاس ویم ، بحراہ اور بودک ٹای تین بویاں تھیں (قوارخ اول: ١٨/٨٩) (١٥)رجعام كى ١٨ريويال اور٢٠١٠ رحي كس (צוכל פן:וו/ודיוו/דד) (١٦) ابياه نے ١٣ ركورتوں سے شادى كرر كھي تھى۔ (الرارق دم: ۱۲/۱۳) (١٤) يوآس نے بھی دوفورتوں کو بہ يك وقت بيوى بنار كھاتھا۔ (F\_1/17 :05) بن اسرائیل کے بی سمویکل (کتاب سمویکل اول:۳۰/۳) کے ایا حضور القاند ک

"Now there was a certain man of Ramathaim-zophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite. And he had two wives; the name of the one was Hannah, and the name of the other Peninnah, and Peninnah had children, but Hannah had no children."

''افرائیم کے کو ہتائی ملک میں راما تیم صوفیم کا ایک شخص تھا جس کا نام القانہ تھا۔وہ افرائیمی تھا اور پروحام بن اِلیبو بن تو حو بن صوف کا بیٹا تھانہ اُسکے دو بیویاں تھیں۔ایک کا نام خند تھا اور دومری کا نام فیننہ اور فیننہ کے اولا دموئی پر حنہ ہے اولاد تھی۔'' (سوئیل اول الاسا)

ہم مزید بنادیں کہ بائبل میں کی ایک ورت کے لیے بہ یک وقت ایک ے

ذائد قانونی شوہر کے جواز کا کوئی تذکرہ نہیں آیا ہے، بلکہ درج ذیل پیرا گراف سے مورت کے لیے ایک وقت میں ایک سے زائد شوہر کے حرام ہونے کا حکم واضح ہوتا ہے:

"When a man hath taken a wife, and married her, and it come to pass that she find no favour in his eyes, because he hath found some uncleanness in her, then let him write her a bill of divorcement, and give it in her hand, and send her out of his house. And when she is departed out of his house, she may go and be another man's wife. And if the latter husband hate her, and write her a bill of divorcement, and giveth it in her hand, and sendeth her out of his house; or if the latter husband die, which took her to be his wife; Her former husband, which sent her away, may not take her again to be his wife, after that she is defiled; for that is abomination before the LORD, and thou shalt not cause the land to sin, which the LORD thy God giveth thee for an inheritance."

(Deuteronomy, 24/1-4)

'اگرکوئی مردکی مورت سے بیاہ کرے اور چھپے اس میں کوئی اکسی بیبودہ بات پائے جس

اس مورت کی طرف اُسکی الثقات ندر ہے تو دہ اُسکا طلاقنا سی کھکر اُسکے حوالہ کرے اور

انے اپنے گھرے نکال دے: اور جب دہ اُسکے گھرے نکل جائے تو دہ دوم مردکی

ہو کتی ہے نہ پراگردوم راشو ہر بھی اُس سے ناخوش رہا اور اُسکا طلاقنا مرکھکر اُسکے حوالہ کرے

اور اُسے اپنے گھرے نکال دے یا وہ دوم راشو ہر جس نے اُس سے بیاہ کیا ہوم جائے ۔ تو اُسکا

پہلاشو ہر جس نے اُسے نکال دیا تھا اُس مورت کے ناپاک ہوجانے کے بعد پھر اُس سے بیاہ

نرکنے پائے کیونکہ اُساکام خداوند کے زدیک محروہ ہے۔ سوتو اُس ملک کوچے خداوند تیرا
خدامیر اٹ کے طور پر چھکودیتا ہے گئمگار نہ بنانا۔''

آي شوبر كي موتے موع مورت كى دوسرى شادى كے ناجا ز مونے ساك اور

"The wife is bound by the law as long as her husband liveth; but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will; only in the Lord."

(1Corinthians. 7/39)

''جب تک گورت کاشو ہر جیتا ہے وہ اُسکی پابند ہے پر جب اُسکاشو ہر مرجائے تو جس سے چاہے بیاہ کر سمتی ہے گرصرف خُد اوند میں ۔'' سیجی حضرات اس افتیاس کو بھی بڑھیں :

"Know ye not, brethren, (for I speak to them that know the law.) how that the law hath dominion over a man as long as he liveth? For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband اسلای قوانین ۱۳۸۰ بائبل اور دورجدید کے قاظریل

so long as he liveth; but if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband. So then if, while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress, but if her husband be dead, she is free from that law; so that she is no adulteress, though she be married to another man." (Romans, 7/1-3)

العالم المحالمة المحالم

مورت مرف ایک شو برکی بوی رہائ کا ثبوت یا بل کی درج ذیل مایت

こといいらこ

سموئیل اول (۱۸/ ۲۹ ـ ۲۹) کے مطابق بنی اسرائیل کے بادشاہ ساؤل کی دوسری بیٹی میکل کی شادی دوسوئی تھی ۔ اس کے معطابق بنی اس کے بادشاہ ساؤل کی دوسری بیٹی ۔ اس کے بعد ساؤل کی شادی دوسوئی تھی ۔ اس کے بعد ساؤل نے داؤد کی دشمی بی میکل کولیس کے بیٹے فلطی کو دیدیا (سموئیل اول: ۱۲۵ / ۱۳۳) ۔ پھر ساؤل کی موت کے بعد جب داؤد بادشاہ بنا تو اس نے ساؤل کے بیٹے اشبوست کو پیغام بھر ساؤل کی موت کے بعد جب داؤد بادشاہ بنا تو اس نے ساؤل کے جیٹے اشبوست کو پیغام بھری بیوی میکل میر سے جوالے کرو، اس وقت میکل کو فلطی ایل سے جیس کر داؤد کو دو دوبارہ دیدیا گیا جس کی دوبر سے فلطی ایل کی صالت قابل رقم تھی۔ دوبر ادروت روت اس دوبارہ دیدیا گیا جس کی دوبر ساؤل سے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا گیا۔ (سموئیل ہائی ہوئی۔ ۱۳۱۳ سے دوبارہ دیدیا گیا۔ (سموئیل ہائی ہوئی۔ ۱۳۱۳ سے دوبارہ دیدیا گیا۔ (سموئیل ہائی ہوئی۔ انہ کی دوبر انہ ہوئی۔ دوبر کی انہاں سے دوبارہ دیدیا گیا ۔ دوبر دوبر کی آیا جہاں سے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا گیا۔

ال طرح الفصل مين ذكر كے محتے بائل كے حوالوں اور پيرا گرافوں نے بيصاف كرديا كدا سلام كے حكم تعدد از دوائ پ و نے دالے اس اعتراض كا جواب بھى بائبل ميں موجود ہے۔ ونيا مجركے دو مبت ميں لك جو يقينى افساف كى شرط كے ساتھ ايك سے زائد بيوى ركھنے فى اسلامى اجازت بيدا لگلياں اٹھاتے ہيں وہ خودا يك سے زائد كورت سے جسمانی

تعلق کوغلط تیں کہتے ہیں، یک وجہ ے کان کی ساری توجداور فرج کنڈوم کے اشتہار ہے ہے

گردواداری کے پرچار پہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں ویے ، جبرایڈز کے لیے دواداری سب سے
موڑ دوا ہے۔ اگر فرق ہو صرف اتا کہ اسلام شادی کے قانونی بندھن میں بندھنے کے
بعد انصاف کی شرط کے ساتھ جائز کہنا ہا اور وہ بغیر کی بندھن کے بیچے کہتے ہیں، دوسرا فرق
پہ کہ اسلام زیادہ سے زیادہ چارتک کی اجازت دیتا ہے گر پورپ واسر یکہ کا ڈھیلا قانون
"بے شارعورتوں" سے تعلقات کو بھی غلط نہیں مانتا ہے۔ تیمرا فرق سے ہے کہ اسلائی قانون پہ
مل کرنے کی صورت میں نسل محفوظ رہتی ہے جب کہ مغربی قانون پہ کمل کرنے سے انسان
میں، بھاٹھی جی جی دغیرہ سے بھی شادی کر لیتا ہے اور اے فر بھی نہیں ہوتی۔
ہم چھم کھائی کے لیے اسر کی اور مغربی معاشرہ میں رہنے والے مردوں کے جنسی
ہم چھم کھائی کے لیے اسر کی اور مغربی معاشرہ میں رہنے والے مردوں کے جنسی

ہم پہتم کشانی کے لیے امریکی اور مغربی معاشرہ میں رہنے والے مردوں ہے ۔ در حالات نقل کردیتے ہیں:

"The number of men that have used a prostitute at least once varies widely from country to country, from an estimated low of between 7% and 8.8% in the United Kingdom, to a high of between 59% and 80% in Cambodia. In the United States, a 2004 TNS poll reported 15% of all men admitted to having paid for sex at least once in their life."

(en.wikipedia.org/wiki/Prostitution)

"جن مردوں نے اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ طوا گفت سے ملاقات کی ، بہا عتبار ملک ان کی مخبر شاری اس طرح ہے۔ نبر شاری اس طرح ہے۔ سب سے کم تعداد پر طانوی مردوں کی ہے، جن کی عام شرح کرے

۸.۸ رفیصد کے درمیان ہونے کا اندازہ ہے، وہیں سب سے زیادہ ۵۹ رہے ۸ مفیصد کم بوڈیا کی بیں جب رہ ایس کے ۲۰۰۴ء کے سروے کے مطابق ۱۵ رفیصد امر کی مردوں نے بیتیول کیا بیس جبکہ آئی این الیس کے ۲۰۰۳ء کے سروج جنسی تعلقات کے لیے ادائیگی کی ہے۔"

ہے کہ انہوں نے زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ جنسی تعلقات کا کیا حال ہے، ورنہ آج کئے بیدامر کی اور ایور پی اور ان کے جمواا پی ہو یوں اور 'جم خاگی شرکے کے وفادار ہیں، اس

"Although precise figures remain clusive, surveys in the UK and the U.S. suggest that between 25 and 70 per cent of women — and 40 and 80 per cent of men — have engaged in at least one extramarital sexual encounter."

(www.dailymail.co.nk/news/article-2311947/The-infidelity-epidemic-Never-marriage-vow-strain-Relationship-expert-Kate-Figes apent-5 years finding adultory-westyingly-common html) (www.telegraph.co.uk/culture/10230794/Our-Cheating-Rearts-Love-and-Loyalty-Lust-and-Lize-by-Kate-Figes-review.html/(http://kultu-unplugged.com/infidelity-s-grave-merial-innuma)

'' میج گفتی آگر چہ پورے طور پہ معلوم نہیں ہے گرام میکہ دبرطانیہ میں کیے گئے سروے کا آگڑایہ ہے کہ ۲۵ تا ۲۰ کار فیصد خوا تین جبکہ ۴۰ تا ۸۰ فیصد مردوں نے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ غیر ہے تعلقات قائم کیے ہیں۔''

انساف کی شرط . ہاتھ دوسری شادی کے اسلامی عکم کو گورتوں کی غیرت ہے کھواڑ قرار دینے والے مغر عکرین اس سوال کا جواب دینا پیند کریں گے کہ اگر ایک مسلمان پہلی بیوی کو اعتباد میں لے کر اور انساف کی شرط کو ٹھوظ رکھ کرقانونی طور پہجائز دوسری شادی کر سے تو اس کی خیرت محسوں ہوا در جب کوئی مغربی واسریکی غیر گورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے واس کی عورت کو غیرت محسول نہیں ہوتی ہے؟؟ کیا وہ بیکہنا چاہے بیس کہ صرف مسلم خواتین بی غیرت مند ہیں؟؟

جب مردنا جائز راسته اختیار کرلے تو پھروہ کس منہ سے خواتین کوغیر قانونی حرکت اور بداخلاتی سے روک سے گا۔ چنانچے ٹائنٹر آف انڈیا نے ۲۸ رفروری ۲۰۱۳ء کی آن لائن اشاعت میں بینروے شاکع کیا ہے:

A new survey has found that women now-a-days have become more sexually liberated as compared to men, and are engaging in sexual activities with account

activities with several partner at a younger age."

(www.timesofindia.com/life-style/relationship/man-woman/women-today-have-more-sex-partners-than-men/articleshow/26422949.cms)(www.khojindia.tv/fulfNews.asp/news\_id-4136&Cat-News)(www.aninews.in/videogallery11/17994-today-039-s-women-tlarting-younger-and-having-more-sexual-partners-than-men.html)

''ایک حالیہ مردے میں بیات ماضے آئی ہے کہ آج کل خوا تین جنسی آزادی میں مردوں ہے آگے فکل چکی میں اور جوانی میں ان کا کئی ایک مردوں نے معلق رہتا ہے۔''

ال مقام پہ ہو نج کر قر آن کر یم پہایمان اور مضبوط ہوجاتا ہے۔ ینچے ذکر کی گئ آیت مبار کہ کو پڑھ لیں:

"الْحَبِيْفَاتُ لِلْحَبِيْفِيْنَ وَالْحَبِيْفُونَ لِلْحَبِيْفَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيْبِيْنَ وَالطَّيْفُونَ لِلطَّيْبَاتِ." "كندى اور تى گندوں كے ليے اور آلوده مرد آلوده محراتوں كے ليے ہیں، پاكيزه خواتين پاک مردوں كے ليے اور پاك دائن مرد پاك دائن اور تورتوں كے ليے ہیں۔" (سودة النود: ٢٦) واضح رہے كہ يرقر آن كا قاعدة كلينہيں ہے، ايك دومعامله اس كے برعس جى موسكا ے مرجوی نتیدوی نظام حس کار آن نے پیش کوئی کردی ہے۔

(۵) محرم عورتیں۔

مرد کے لیے برایک عورت سے شادی کوشاید کی بھی معاشرہ میں اچھانہیں سمجھا جاتا ہوگا۔ بلکہ کچھ عورتیں ایسے رشتہ میں آتی ہیں جن ہے جنسی تعلقات کوکوئی بھی باغیرت مخص قبول نہیں کرے گا۔اے اسلام کی اصطلاح میں "محرم خواتین" کہتے ہیں بیعنی وہ مورتیں جن سے ہمیشہ کے لیے شاوی حرام ہے۔ جہاں تک ہم نے بائبل کو کھنگالا ہے اس معالمہ میں بھی بائبل اسلام کی دی گئی اسٹ سے تقریبا اتفاق کرتی ہو کی نظر آتی ہے۔ قرآن اور بائبل دونوں نے ان مورتوں کی ایک مکمل فہرست دی ہے جن سے مر دکوشا دی حلال نہیں ب- بم قرآن وحديث اور بائبل كي آيات كويدر پائل كرتے ہيں۔

الله جل شاندارشادفرماتا ؟

"حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهِنَكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَآخَوتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلْتُكُمْ وَبَنَاتُ الْآخ وَبَسَاتُ الْانْحُبِ وَأُمَّهُ كُمُ الَّتِي أَرْضَعُنَكُمُ وَأَحُوتُكُمُ مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهِ ثُ نِسَآ لِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مَّنْ نُسَآ لِكُمْ الَّتِي دَخَلُتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَمُ تَكُونُوا دَخَلَتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. وَخَلِّيلُ ٱبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوْ البِّنَ ٱلْاحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيُمَّان

"تم يترام كي كن بين تبهاري ما تعين، بينميان، بينين، چوه تعيان، خالا تعين، پوتيان، نواسيان، وه ما تعين جنہوں نے مہیں دودھ پایا، رضاعی بینیں، تمہاری بولوں کی مائیں، تمہاری ان بولوں کی بٹیاں جن مے تم نے ولی کی ہو،البت اگرتم نے ولی نک ہوتو وہ تمہارے لیے طال ہیں۔ای طرح تمہارے ا پنج بیوں پول کی ہویاں۔اوروو بھوں سے بہ یک وقت نکاح حرام ہے۔ مگر ہاں! پہلے جو ہوچکا (الشراس يكرنيس فرمائكا) بحثك الشيخشش اورجم والاب-" وسورة النسلة: ٢٣)

ای طرح برطرح کی ماں اور دادی ہے جی تکا ح حرام ہے:

"وَلَا تُنْكِحُوا مَا نَكُحَ أَبَاؤُكُمُ مِنَ النَّسَاءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ٥".

"اوران ے شادی نکروجن تہارے باپ دادانے تکاح کیا، مرجو گذرگیا (اس پرمزا

اسلامي قوانين

نہیں) بے شک یہ بے حیالی اور گندا کام اور برارات ہے۔'' (سورة النساء: ۲۲) سوتیلی مال کے علق سے بائبل میں ہے:

"Do not have sexual relations with your father's wife; that would dishonor your father." (Leviticus, 18/8, 20/11, Deuteronomy, 22/30, NIV. Pub. by IBS, New Jersey, America, © 1973, 1978, 1984)

"تواین باپ کی بیوی کے بدن کوبے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے باپ کا بدن ہے۔"
(ادبارہ،۱۱۸،۰۰۸،۱۸)

حقیقی مال کے بارے میں کہا گیا:

"The nakedness of thy father, or the nakedness of thy mother, shalt thou not uncover, she is thy mother; thou shalt not uncover her nakedness." (Leviticus, 18/7)

"تواہے مال کے بدن کو جو تیرے باپ کابدن ہے بے پردہ نہ کرنا کیونکدوہ تیری مال ہے۔"
( اَحار: ۱۸۱۸ )

بہن سے شاوی کے متعلق کہا گیا:

"The nakedness of thy sister, the daughter of thy father, or daughter of thy mother, whether she be born at home, or born abroad, even their nakedness thou shalt not uncover." (Leviticus. 18/9, 18/11)

''تواپی بھن کے بدن کوچاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہوچاہے تیری مال کی اُورخواہ وہ مگریش پیدا ہوئی ہوخواہ اُور کہیں ہے پر دہ نہ کرنائ''

يوتى اورنواى كاحكم بيان كيا كيا:

"The nakedness of thy son's daughter, or of thy daughter's daughter, even their nakedness thou shalt not uncover, for theirs is thine own nakedness."

(Leviticus, 18/10)

''توا پی پوتی یا نوای کے بدن کوبے پردہ نہ کرتا کیونکہ اُ لکابدان اُو تیرائی بدن ہے۔'' (آمبر۔۱۰۱۸) نیمو پھی کے متعلق قانون ساما گیما:

Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's sister, she is thy father's near kinswoman.<sup>4</sup> (Leviticus, 18/12, 20/19)

"توایی پھو پھی کے بدن کو بے پردہ ندکرنا کرونکہوہ تیرے باپ کی قر می رشتہ دارہے۔"
(افراد،۱۱۸م۱۲۱۸)

فالدك لي بيان كيا كيا:

"Thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister, for she is thy mother's near kinswoman." (Leviticus, 18/13, 20/19)

'' توائی خالہ کے بدن کو بے یردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیری ماں کی قریبی رشتہ دارہے۔''

اسلامي قوانين

(19/10/11/11/11)

بہو کے بارے میں حکم شرعی بدویا گیا:

"Thou shalt not uncover the nakedness of thy daughter in law, she is thy son's wife; thou shalt not uncover her nakedness."

(Leviticus, 18/15, 20/12)

" تواین بہوکے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے سے کی بیوی ہے۔ سوتو اُسکے بدن کو (IM/M+110/1A:)(>1) المراده في المان

حقیقی اور سوتلی بنی ، سوتلی یوتی اور سوتلی نوای کے بارے میں کہا گیا:

Thou shalt not uncover the nakedness of a woman and her daughter, neither shalt thou take her son's daughter, or her daughter's daughter, to uncover her nakedness; for they are her near kinswomen, it is wickedness." (Leviticus. 18/17, 20/14)

" تو کی عورت اوراس کی جی دونوں کے بدن کو بے پردہ نہ کرتا اور نہ تو اُس عورت کی پوٹی یا نوای سے بیاہ کر کے اُن میں سے کی کے بدن کو بے پردہ کرنا کیونکہ وہ دونوں اُس عورت کی (IM/POLIZ/IA: //) قرسی رشته دار ال - بدیدی خاشت ب

دوبنول كواكر ما تع عقد يس ركين كورام قرارد يي بوع كما كما:

"Neither shalt thou take a wife to her sister, to vex her, to uncover her nakedness, beside the other in her life time." (Leviticus, 18/18)

"توانی سال سے بیاہ کر کے اُسے اٹی بیوی کے لئے سوکن ندینانا کردوسری کے جیتے تی (IA/IA:/\si) إسكىدن كويى برده كري

ہمیں بائبل میں ایک عجیب وغریب حکم ملاہے۔ بائبل بنی اسرائیل کے زہبی منصب دار لین کا ہنوں کے لیے مطاقہ اور ہوہ کوجرام قرار دی ہے:

\*And he shall take a wife in her virginity. A widow, or a divorced woman, or profane, or an harlot, these shall he not take, but he shall take a virgin of his own people to wife. Neither shall he profane his seed among his people, for I the LORD do sanctify him."

(Leviticus, 21/13-15, 21/7)

"اوروه گواری مورت سے بیاہ کرے: جو ہوہ مطلقہ مانا ماک مورت یافاحشہ ہواُن سے وہ بیاہ نہ کرے بلکہ دہ اپنی بی قوم کی گنواری کو بیاہ لائے اور دہ ایخ کم کو اپنی قوم میں عالى نظيرائ كونك على خداوند بول أع مقدى كرنا بول:"(أجار:١٣/١١م١١م١١) بائبل کے برخلاف اسلام نے علما وعوام دونوں کے لیے کنواری، بوہ اور مطلقہ

سموں سے شادی کو حلال رکھا ہے۔خود رسول الله الله الله اواج مطبرات میں حضر عا کشرصد یقه رضی الله تعالیٰ عنها کے علاوہ کوئی کنواری نہیں تھیں۔ پیغیبر اسلام ﷺ کی پہلی بیوی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها تو دومرتبه کی بیوه تیس اور جب آب کی شادی پینمیر تھے۔ ویے بھی عوام مذہبی رہنماؤں کے تالع ہوتے ہیں۔ دھرم گرد کے قول وقعل کوانے لیے جت بھتے ہیں۔ جب مذہبی رہنماؤں کے لیے غیر کنواری کونایاک قرار دیا جائے گات كوئى بحى مطلقه اوربيوه كوعزت كى نگاه سے نبيس ديكھے گا۔ فاحشه اورآ واره مورت كواس مقام پیجی بائبل نے دھتکارا ہادرشریف لوگوں کی صحبت کے لیے ایسوں کونا اہل قرار دیا ہے۔ برطانبہ اور امریکہ کے دستور مخرم خواتین کے معاملہ میں بہت حد تک بالل کے مطابق ہیں۔البتہ! کھشقیں بہت زیادہ چوتکادینے والی ہیں،مثلا برطانوی قانون مرج ا کید ۱۹۸۷ء چند شرطول کے ساتھ ساس اور بہوے شادی کو جائز قرار دیتا ہے۔ برطانیہ میں ۱۹۸۷ء تک بیرقانون نافذ تھا کہ حقیق ماں، دادی، نانی، بٹی، پوتی اور نوای کی طرح ساس، حقیق وسوتیلی بہو، سوتیلی بٹی، سوتیلی ماں اور سوتیلی نواسی و بوتی ہے نکاح حرام بے مگر میری ایک ۱۹۸۱ء نے رشتوں کے تقدی کی یا مالی کا رائٹ بہت صدیک آسمان بنادیا ہے۔ (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/16/body) (http://en.wikipedia.org/wiki/Prohibited\_degree\_of\_kinship)

اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بہوکو شہوت کے ساتھ چھودیایا اُس غلط حركت كربيخا تووه ال يراوراس كے بيٹے دونوں يرحرام بوجائے كى اور بحرم كوسكاركيا جائے گا۔ بیٹے پیاس لیے حرام کہ باپ کی حرکت کی وجہ سے وہ باپ کی استعمال کی ہوئی موكن اور باب يراس لي كدوه بهوب، يدمند٥٠٥٠ عن بندميديا تراكل كي زينت بنااور اے اسلام وشمنول نے خوب اچھالا، چونکہ ہماری کتاب کے عنوان کا تقاضا یہ ہے کہ اس منكدكو بھى واضح كياجائے، لبذا بم اس كى وضاحت تحريركتے ميں۔ بائبل نے بوے تعلقات كو بميشك ليحرام قرارديج بوع كها:

"And if a man lie with his daughter in law, both of them shall surely be put to death, they have wrought confusion; their blood shall be upon them."

"اورا گرکوئی مخص این بهوے محبت کرے تو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جا میں۔ اُنہوں (15/10:10) نے اوندی بات کی جدا تکا خون اُن بی کی گردن پر مولائ

بہوہونے کی وجہ سے دوباپ یہ پہلے سے ترام تھی اور جب بے غیرت اور بے حیا

اب نے اے چود یا تو بیٹے پر جی حرام ہوگی ، کوئکہ:
"The nakedness of your father's wife you shall not uncover; it is your

father's nakedness" (Leviticus, 18/8, 20/11, Deuteronomy, 22/30, NKJV, Pub. by The Gideons International in India, Secundrabad, A.P. India, 2009)

"تواچاپى يول كىبدن كوب يده دركا كونكدده ترى ابكابدن ب 

ہم نے اگریزی بیراگراف کے جس جملہ پہ خط سی دیا ہے، وہ خاص توجہ کا طالب ب،اس كے برنقطت بيربات كال كرمائے آتى بكرباپ كے استعال كى وجہ ہے وہ اس کی محرم رازین گئی، اور دنیا کے ہر عقل وہوش والے انسان کا قانون ہے کہ باپ ک مرازے تعلق بھیٹ کے لیے وام ہے۔

بم صرف ایک سوال باغیرت وانشوروں سے او چھتے ہیں۔ کیادواس فورت سے جمانی تعلقات بنانا جا ہیں گے جس سے ان کے باپ یا بیٹے نے ایک مرتبہ بھی رشتہ قائم كامو؟؟ال وال علمار عدواب يوشده إلى-

اب رہا پیشر کے خورت کو کی غلطی کے بغیر مزائل رہی ہے کداس کا بسابیا گر اجر رہا ب، جوغلط بيدة بيروال و بن كالجيراور كم توجي ك وجه عديدا واع، صرف يبي ايك مئله نہیں ہے جس میں کی کو بغیر خلطی کے سراملتی ہے کسی انسان کو کی جرم میں بھائی ہوتی ہے واس ك بور على باب ور بدر بحيك ما تكن يد مجبور بوجات بين، الى صورت ميل ضروحنى (Secondary Damage) کی دجہ سے کی قاعدہ کلیے میں تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہندوستانی حکومت اور امریکہ کی مالیسی ہے کہ قابل گرون زنی جرم میں ملوث لوگوں کو پھانی ہے لنكاويا جاتاياز بركا أنجشن ويديا جاتا بياكم ازكم عمر قيدكى سزادى جاتى ب-اب امريكي عدالت ش ایک ایا مجرم آیاجس کے ٹی ایک چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، جن میں سے بچھ کو نگے

بہرے بھی ہیں، مال باپ بہت بوڑھے ہیں جو بستر پہ بیٹھنے تک کی قابلیت نہیں رکھتے ہیں، اور پیائی یا عمر قدر کے قانون کونا فذکر نے میں لا جار مال باپ بے سہارا، بیوی بیوہ اور معذور بچ پھر کی لاش بن کررہ جا کیں گئے کہ کیا عدالت ان چیز ول کی بنیاد پیاسے دہا کرنے کا حکم دے گی؟؟

اس طرح کی خلطی اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ ہم قانون کو مقل کی بجائے وقتی جذبات کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔

اوردہا بجرم باپ قال کے لیے اسلام نے پھرکی ہلاکت سے کم مزانا فذہیں کی ہے۔ (۲) دیندار عورت سے شادی۔

حضرت الوہر مرہ ہوئے ۔ راوی میں که رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: "تُنگخُ الْمَوْاَةُ لَاْوْنِعِ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِينِيْهَا فَاطْفَرُ بِلَاتِ اللّهُنِ فَرِبَتْ يَذَاك." "محورت سے اس کے مال، خاندان، حسن یا دینداری کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، تم دینداری کوتر جج دینا، تبہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔"

(صحيح البخارى: باب استحباب نكاح ذات الدين، صحيح المسلم: باب استحباب نكاح ذات الدين، صحيح على ثلاث، سنن أبى داؤد: باب صايوم به من تزويج ذات الدين، سنن ابن ماجة: باب تزويج ذوات الدين، سنن النسائي: باب على ما تنكح المرأة، مسند أحمد: مسند أبي هريرة)

ایک دیدار ورت سے شادی کرنے میں کم سے کم درج ذیل فائدے ہیں:

عورتوں کی مخلوط نوکری موجودہ تمام سائل کے سب سے بنیادی اُسباب ہیں ...

(١) طلاق كالمكان تاكن عرب موكار

(٢) عكراؤكي صورت بيدانبيل بوگي كيونكدويندار عورت اين مرضى اورخوا بش په الله خالفاور اس كرسول الله كادكام كوفوقت دے كى جس سے برتازع واختلاف كى صورت يس آسانی ہوگی کیونکہ شریعت اسلامیہ نے ہرایک کے فق کواس طرح بیان کردیا ہے کہ میں كى كاكى دوس كى كى ئىس كراتا ب، الى صورت ميس مرديا كورت جو بھى خطاب ہوں گے اللہ اور اس کے رسول اللے کے فوف سے معافی علاقی کے لیے پہل کریں گے۔ (٣) گھر كاماحول كافى خوشگوارر بےگا۔

(٣) بچوں کی مج تربیت ہوگا۔ان کے لیے ایماندار اور نیک بنا آسان ہوگا۔

(۵) بھی احساس کمتری یا ناشکری کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا کیونکہ وہ اللہ کی صلحتوں اور تقدیر پہ ايمان ر كھنے والى موكى -

(٢) آپ گناه اور حرام خوری جیسی چيزوں سے محفوظ رہيں کے کيونکہ اے جتنا ملے گا ای پ خدا كاشكراداكر كى ، ناجا ئزرات سے آنے والى دولت مے نفرت كر مے كى -

(٤) نام وتموداوردكماواك ليكى جانے والى فضول فريى اوراسراف سےدورر سے كى اورآب كو

مجىدور كى المراجى المراجى المراجى الموروي قرض كى مصيبتول م محفوظ مول كے۔

(٨) دين مزاج مخ كى دجه عدين يه جلتابهت آسان موجائے گا اور اس طرح جنتوں المل كرتے ہوئے آپ كى موت ہوگا۔

(٩) اِنقال كے بعدآب كے نام صدقة و خيرات اور ذكر و ختم قرآن كا سلد جارى رہے گا

جس سے آپ کوموت کے بعد قبر میں بھی فائدہ بہتجارے گا۔

مديث شريف كي موافقت بائبل مين اس طرح ب: "And he shall take a wife in her virginity. A widow, or a divorced woman, or profane, or an harlot, these shall he not take, but he shall take a virgin of his own people to wife. Neither shall he profane his seed among his people, for I the LORD do sanctify him."

(Leviticus: 21/13-15, 21/7)

"اوروه كنوارى مورت سرياه كري جو جوه ما مطلقه يا تا ياك مورت ما فاحشه جوأن سروه بياه

١٩٠٠ باعل اوردورجديد كالتاظريس اسلامي قواتين نه کرے بلکدوہ اپن بی قوم کی گنواری کوبیاہ لائے : اوروہ اینے تم کواپنی قوم میں نایاک ناتھرانے كيونكسين خُداوند بول أع مقدى كتابول يه

(2/19/12/19/19/2)

م يدكها كما:

They shall not take a wife that is a whore, or profane; neither shall they take a woman put away from her husband, for he is holy unto (Leviticus, 21/7, 21/13-15, Ezekiel, 44/21-22) his God."

" وہ کی فاحشہ بانایاک گورت سے بیاہ نہ کرے اور ندا ک گورت سے بیاہ کرے جے اُسکے شوہر نے

طلاق دى موكونك كائن أيخداك ليخ مقدى بي " (أحبر:١١١مد١١١مر: قيل ١٣٠١مر١١١٠)

اگریزی کے دونوں پیراگرافوں میں ایک لفظ "Profane" استعال کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ اردومیں ٹایاک کھا گیا ہے۔ اس لفظ کے معنی آ کسفورڈ یو نیورٹی پرلیں

ے شائع شدہ آکسفور ڈاڈ وانسیڈلرز ڈکشنری کے ساتویں ایڈیشن میں یوں لکھے ہیں:

"having or showing a lack of respect for God or holy things."

'' خدایا مقدس چیز وں کے لیے کم عقیدت رکھنے ہا دکھانے والا۔''

اب معنی یہ ہوگا کہ کا بن یعنی بنی اسرائیل کے مقدس اُشخاص ایسی مورتوں ہے شادی ندرجا کیں جن کے اندرد نی جذبہ کی کی ہو۔ کیونکہ ایس محورتیں ایکے دین وعقیدے کو بگاڑ سکتی ہیں۔اور یہی تھم اسلام کا ہے کہ دیندار خاتون کوشر یک حیات بناؤ،فرق ا تناہے کہ بائبل نے صرف کا ہنوں کے لیے ریحکم دیا اور اسلام کی نظر میں تمام لوگ مکساں ہیں۔ کیونکہ اسلام مساوات اور برابري كاعلمبر دارب

مزيد صراحت كے ما تھ كما كما:

Favour is deceitful, and beauty is vain, but a woman that feareth the (Proverb. 31/30) LORD, she shall be praised."

'' حسن دھو کا اور جمال بے ثبات ہے کیکن وہ مورت جو خداوندے ڈرتی ہے ستو دہ ہوگی۔' (ro\_10/1-10-1-11-151)

آ ہے! اب لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹنے اور حجبت اختیار کرنے کے متعلق اولین امریکی صدراورامریکیوں کے بابو جناب جارج واشنگشن (۲۲رفروری ۱۷۳۷ء ۱۲ رومبر ١٤٩٩ء) كيموقف كو محلي ديكيس ان كاكباب ك.

Associate yourself with men of good quality if you esteem your own

reputation; for 'tis better to be alone than in bad company."
(www.americanhistory.about.com/cs/georgewashington/a/quotewashingt)
(www.en.wikiquote.org/wiki/George\_Washington)

"معزز بناچا ہے ہوتوا یھے لوگوں کے ساتھ رہو، کرا کیے رہنا ہری صحبت ہے بہتر ہے۔"
دنیا میں چند سالوں کے لیے ساتھ بنانے اور انہیں باقی رکھنے کے لیے جب ایسے
لوگوں کی صحبت میں ایک بھی کھی گذارنے سے شخ کیا گیا جواس کی راہ میں رکاوٹ کا ذرایعہ بن
سکتے ہیں تو پھر ہمیشہ کے گھر جنت کی راہوں میں رکاوٹ بننے والی چیز کوشنی وشام اپنے پاس
رکھنے کی اجازت کیے دی جا سمتی ہے۔ (۱) برے مرد یا بری عورت کے ساتھ رہنے سے
عادات واطوار میں بدلاؤ آتا ہے (۲) پھر سوچ اور قکر میں تبدیلی آتی ہے اور (۳) مرد و
عورت کا اگر خدہب سے لگا و نہیں ہے توا خیر میں خدہب اور عقیدے میں بگاڑ آتا ہے۔

(۷) شادی سے پھلے ایک ساتھ رھنا۔

شادی ہے پہلے ایک ساتھ دقت گذارنا ، تخلیہ کرنا وغیرہ چیزی عقل وقول دونوں جہوں ہے۔
انسانی قکرے مادرا ہیں۔ کیا کوئی ذی ہوش اور قانون دال خض بالخصوص دکیل اور بج حضرات کسی ایسی زمین پیٹمارت بنانے کو داشمندی کہیں گے جس کی بات ہوگئی ہوگر رجشزی نہیں ہوئی ہو؟؟ شادی ہے پہلے ایک ساتھ وقت گذارنے کی اجازت دینی کی طور پددرست نہیں تھہرائی جاسمتی ہے۔ کیونکہ شادی نے بل رشتہ کی ڈور پچی ہوتی ہاور شادی کے بغرض سے یہ مضبوط ری بیس بدل جاتی ہے۔ کیونکہ شادی نے بل رشتہ کی ڈور پچی ہوتی ہاور شادی کے بغرض سے یہ مضبوط ری میں بدل جاتی ہے۔ اور جیسا کہ جی جانے ہیں کہ کچے دھا گے کا ٹوٹنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اس کی مصر این اس بات ہے جی ہوتی ہے کہ شاد یوں کی بنست رشتہ ، حتی اور دوئی وغیرہ زیادہ ٹوٹی ہیں اور اس کی جمایت امر کی ومفر کی ملکوگ کی حالتوں ہے جس ہوتی ہے جہاں بے سہارا نا بالنے ما دال کی اور اس کی جمایت اور اس کی جمایت ہیں ہوتی ہے جہاں ہے سہارا نا بالنے ما دال کی قر آس ، ایک اور تی بر دو کا جی رشتہ داروں کے علاوہ تھوں سے پردہ کا تھم دیا ہے۔ اسلام نے اپنے شو ہراور قر جی رشتہ داروں کے علاوہ تھوں سے پردہ کا تھم دیا ہے۔ ارشادہ وتا ہے۔ اسلام نے اپنے شو ہراور قر جی رشتہ داروں کے علاوہ تھوں سے پردہ کا تھم دیا ہے۔ ارشادہ وتا ہے۔ اسلام نے اپنے شو ہراور قر جی رشتہ داروں کے علاوہ تھوں سے پردہ کا تھم دیا ہے۔ ارشادہ وتا ہے۔ اسلام نے نے شو ہراور قر جی رشتہ داروں کے علاوہ تھوں سے پردہ کا تھم دیا ہے۔ ارشادہ وتا ہے۔ اسلام نے نو قبل گلک ڈور بیت یکھ شوٹ ور نوٹ کی فرز جھن ور کو کے درشان ور نوٹ کھنے نو کو کے درسے کی درستہ کی درستہ کو کہ کے درستہ کو کہ کے درستہ کی درستہ کو کو کے درستہ کو کہ کے درستہ کی درستہ کو کہ کے درستہ کی درستہ کی درستہ کہ کے درستہ کی درستہ کی درستہ کی درستہ کی درستہ کی درستہ در اور کے علاوہ تھوں سے پردہ کا تھم درستہ کی درس

ظَهَرَ مِنْهَا وَ لَيَصْرِبُنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُنُوْبِهِنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ ذِيْنَهُنَّ إِلَّا لِيُعُولَتِهِنَّ أَوْ ابْسَانِهِنَّ اَوْ ابْسَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَانِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ اِحُولِهِنَّ اَوْ ابْنَى اِحُولِهِنَّ اَوْ ابْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ ابْنَاءِ الْعُولِيهِنَّ اَوْ الْمُعَولِيهِنَّ اَوْ الْمُعَولِيهِنَّ اَوْ الْمُعَولِيهِنَّ اَوْ الْمُعَالِيةِ الْمُعَولِيهِنَّ اَوْ الْمُعَالِيةِ الْمُ سعم بائبل اوردورجد يدك تاظر ميل

يَنِيَ أَخُوتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ التَّبِعِيْنَ غَيُرِ أُولِى الْإِزْيَةِ مِنَ الرَّجَالِ أَوِ الطَّفُولِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظُهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النَّسَآءِ وَلَا يَضُرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِيْنَ مِنُ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيْعًا أَيَّة الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ٥٠"

یکھیں میں دیسوں و موہو ابھی الدہ جبیعہ ایک المعوبوں مسلم صبحوں اور اپنا ادر مسلمان عورتوں کو کم دوکھا پی نگائیں کچھ نجی رکھیں ،اورا پی پارسائی کی حفاظت کریں اورا پنا عظمار ہناؤند دکھا کیں گر جتناخودی طاہر ہے اور دو پے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اورا پنا عظمار ظاہر نہ کریں گراپے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے جٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائے گا جینے یا اپنے بھائے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جواپ ہاتھ کی جبنے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جواپ ہاتھ کی ملک ہوں یا نو کر بشر طیکہ تھوت والے مردنہ ہوں یا وہ بنچ جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خر سات نہیں اور ذیات کی جہا ہوا تا جائے ان کا چھپا ہوا سنگھار، اور اللہ کی طرف تو بہ کرواے مسلمانو سب کے سب اس امید پر کہتم فلاح ہائے ان کا چھپا ہوا سنگھار، اور اللہ کی طرف تو بہ کرواے مسلمانو سب کے سب اس امید پر کہتم فلاح ہائے ان کا چھپا ہوا سنگھار، اور اللہ کی طرف تو بہ کرواے مسلمانو سب کے سب اس امید پر کہتم فلاح ہائے ان کا چھپا ہوا ساتھ النور دور اللہ کی طرف تو بہ کرواے مسلمانو سب کے سب اس امید پر کہتم فلاح ہائے ان کا چھپا ہوا ساتھ النہ ہوت والدور دور اللہ کی میں اور زمیان کی جو اللہ کی ان کا جو بی کا کہ کہتے ہوں کے سب اس امید پر کہتم فلاح ہائے دیں گرواے مسلمانو سب کے سب اس امید پر کہتم فلاح ہائے دور کے دور سے نہ کروا ہے مسلمانو سب کے سب اس امید پر کہتم فلاح ہائے گروا

جن مردوں سے شاوی نہیں ہوئی اسلام نے ان کے ساتھ رہے اور گھومنے کی بات تو بہت دور ہے خوا تین کو بے پر دہ ہونے کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ راوی ہیں کے رسول اللہ ﷺ نے ارشادفر مایا:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرُأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنُ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلُ. ' ''جبتم من سوق چرود كي كافرت و المحال كايغام و عادراس كي لي ممكن موق چرود كي كرنها م كريد. (مسند أحمد الحديث ١٤٩٦ ، ١٥٢٥ ، سنن أبي داؤد: الحديث ٢٠٨٢ ، ٢٠٨٠ ، شرح معانى الآفاد: الحديث ٢٠٨٤ ، ٢٠٨٢ ، شرح معانى الآفاد: الحديث ٢٩٦٠ )

اوروہ بھی صرف چرہ اور بھیلی و کھنے کی اجازت ہے۔ ان کے علاوہ نہیں۔

قرآن کی طرح بائبل نے بھی شادی ہے پہلے ایک ساتھ رہنے کو جرام کہا ہے۔ جب

میحیوں کے داداجان اِ سحاق اور ان کی دادی جان رِ بقہ کی شادی ہے پہلے آپسی ملاقات ہوئی تو

مونے والے میاں بیوی کی حیثیت ہے اِسحاق اور رِ بقہ آج کی مغربی تہذیب کے دلداوں کی

مرح ایک دوسر ہے ہے گلے ملئے کے لیے نہیں بڑھے، بلکر رِ بقہ نے انہیں دیکھ کر پردہ کرلیا:

"And when she saw Isaac, she lighted off the came! For she had said unto the servant, What man is this that walketh in the field to meet us? And the servant had said, It is my master, therefore she took a vail, and covered herself. And the servant told Isaac all things that he

had done. And Isaac brought her into his mother Sarah's tent, and took Rebekah, and she became his wife; and he loved her, and Isaac

الماوردورجديد كم تناظر ميل اسلامي قواتين was comforted after his mother's death.

(Genesis, 24/64-67)

"اور بقدنے نگاہ کی اور اِضحاق کود کھے کراونٹ پر سے ازیزی: اُوراُس نے نوکر سے بوچھا کہ ہد مخض کون ہے جو ہم سے ملنے کوسیدان میں چلا آرہا ہے؟ اُس نوکرنے کہا میرا آ قا ہے۔ ت أس نے رُقع ليكرائے اوپروال ليانوكرنے جو جو كيا تعاب إضحاق كو بتايان أور إضحاق ربقة كواين ال ماره ك دريم من كركيا بنب أس في بقت بياه كرليا أورأس محبت كي أور إضحالً ( برأش ۱۳۳۳ م نے اپنی ال کھرنے کے بعد کلی پاک :"

ایک خاص تکتہ جو سارہ کے مل سے ظاہر ہوتا ہو وہ سے کدانے ہونے والے شو ہر کود کھے کر بردہ کرنا (چھپنا) ان کا پندیدہ طریقہ ہے۔ ایک بہترین اولا دوہ ہوتی ہے جو ا نے قابل فخر پیش رؤوں کی تہذیب کی چروی کرتی ہےند کدان کی تہذیب کو ورتوں کی غلائی كانام دے كران كافداق الراتى ب، بائل كى اس آيت نے بھى صاف كرديا كەعصر حاضرييں بھی علاے اسلام کی جانب سے دیا جانے والا پیفتوئ کہ شاوی سے قبل ایک سے زائد ملاقات اورخلوت تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، موفیصدی سی اور قابل تعریف ہے، ندكة اللي تقيد بمين كبد لينه وياجائ كداكرة ج ك يورب كواسلام كاس حكم ساتى بى نفرت ہے تو پہلے وہ میاعلان کریں کدان کا بعقوب ہے کوئی رشتہ نہیں ہے اور انہیں اس بات پرشرمندگی ہے کہ دوان کی سل سے ہیں جنہوں نے عورتوں کی غلامی کی بنیاد ڈالی اور انہیں اسرائیلی کہاجاتا ہے۔ پھروہ جمیں کوئی مشورہ دیں توان کے لیے لائق عزت ہوگا۔

ویل میں مزید جوافتباسات بم لقل کرنے جارہے ہیں اُن میں سے اول الذكر دوكي ا کی خصوصت مین کی ب کدان افتا سات سے شادی سے الی ایک ساتھ گھو سے پھرنے اور دے ک حرمت کو صرف ہم نے ہی متعط نہیں کیا ہے بلکہ ہارے شنا ساالیک سابق ہندو سیجی کارکن برنیاس (ملتورم منار گھاٹ، جزیرة أنثرمان، بند) نے نیویارک امریکہ سے شائع شدہ سی گر پر " خاندانی خوشی کاراز" نامی جو کتاب جمیس بطور تخددی ہاں میں بھی ان اقتباسات کا حواله ای

مقعد کے لیے جریکیا گیا ہے۔ توجہ کے ساتھ دونوں اقتباسات کو ملاحظ فرمائیں:

"Now concerning the things whereof ye wrote unto me. It is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own

husband. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. The wife hath not power of her own body, but the husband, and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife. Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer; and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency."

(1Corinthians, 7/1-5)

''مرد کے لئے اچھا ہے کہ فورت کونہ چھوئے۔ لیکن حرام کاری کے اندیشہ سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر مرد اینا شوہر رکھے۔ شوہر بیوی کاحق ادا کرے اور ویبا ہی بیوی شوہر کاٹ بیوی اپنے بدن کی بیار نہیں بلکہ شوہر ہے۔ ای طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی نتم ایک دوسرے سے خدا نہ ہو گر تھوڑی مدت تک اُس کی رضامندی سے تا کہ دُعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اسم شے جوجاد ۔ ایبانہ ہوکہ غلبہ نفس کے سب سے شیطان تم کو آز مائے۔'' (کر تھوں اول سے اور کے

ایک ایک لفظ پر زوروی ! پہلے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ گورت مرد کے لیے ممل طور پر حرام ہے، پھر اندیش زنا کو سب بتاتے ہوئے کہا گیا کہ زنا اور حرام کاری ہے بچنے کے لیے شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ خاص کر لفظ '' اپنا'' اور'' اندیش' پر توجد دیں اس ہے واضح طور پر یہ نتیجہ لگلتا ہے کہ صرف اپنی ہوئی اور صرف اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات اور تخلیہ کی اجازت ہے۔ بالخصوص انگریزی پیراگراف میں '' Own Husband'' اور'' Own کن کے ذریعیشو ہر دیوی ایک دوسرے کے نہ ہو جا کہیں اس ہے کہ جب تک شادی کے ذریعیشو ہر دیوی ایک دوسرے کے نہ ہو جا کہیں اس ہے کہ جب تک شادی کے ذریعیشو ہر دیوی ایک دوسرے کے نہ ہو جا کہیں اس ہے کہ جب تک شادی کے ذریعیشو ہر دیوی ایک دوسرے کے نہ ہو جا کہیں اس ہے کہ جب تک شادی کے ذریعیشو ہر دیوی ایک دوسرے کے نہ ہو جا کیں اس سے قبل ان کے لیے ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرنا جا کو نہیں ۔ اور عمل کورت کے علاوہ کے ساتھ تخلہ بھی جا کر نہیں۔

دوسری چیز یہ ہے کہ عقل سلیم کا یہ قاعدہ ہے کہ جس چیز کی بحالت مجبوری اجازت دی جاتی ہے وہ مجبوری کی حالت تک محدود رہتی ہے، مجبوری کی حالت ختم ہوتے ہی وہ دوبارہ خود بخو وحرام اور ممنوع ہوجاتی ہے۔اس طرح یہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ شادی ہے پہلے بھی تعلقات قائم کرنا حرام ہے اور شادی کے بعد اپنے ہمضر کے علاوہ ہے تعلقات بھی جرام ہے، کیونکہ جہاں تک زنا اور حرام کاری ہے بچنے کا سوال ہے تو وہ صرف اپنے

اسلامي قواثين

شریک حیات سے تعلقات قائم کرنے سے پورا ہوجائے گا، لہدا دوسروں سے تعلقات کی ا اجازت ہر گرنہیں دی جا عتی ہے۔

تیری چزیہ ہے کہ چونکہ ترامکاری کا اندیشہ ہای لئے شادی کی اجازت وی
گئی ہے تو جب تک کہ شادی نہ ہوجائے ان کے ایک ساتھ دہنے ہے بھی پہنظرہ ہے (اور
مشاہرہ بھی ہے) کہ دہ صدول کو پھلانگ کر ترامکاری کر بیٹیس گے ای لیے شادی ہے پہلے
دہ ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں بلکہ ایک دوسرے سے دوری اور پر دہ اختیار کریں جیسا
کہ بنی اسرائیل کے جداعلی اسحاق اوران کی جدہ عالیہ رہتے نے کیا تھا۔ دوسر اا قتباس:

"Meats for the belly, and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lcrd; and the Lord for the body. And God hath both raised up the Lord, and will also raise up us by his own power. Know ye not that your bodies are the members of Christ? shall I then take the members of Christ, and make them the members of an harlot? God forbid. What? know ye not that he which is joined to an harlot is one body? for two, saith he, shall be one flesh. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body."

(1Corinthians. 6/13-18)

"کھانے پیٹ کے لئے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لئے کین خدا اُسکواور اِنگونیت کرلگا کم بدن جرامکاری کے لئے نہیں بلکہ خداوند کے لئے ہاورخداوند بدن کے لئے ' اورخدانے خداوند کو بھی چلا یا اور ہم کو بھی اُ پی قدرت سے چلا نگا ۔ کماتم نہیں جانے کر تمہارے بدن ک کے اعضاء ہیں؟ ہیں کیا ہیں تک کے اعضاء لے کر کشمی کے اعضاء بناؤں؟ ہر گر نہیں! یکیا تم نہیں جانے کہ جو کوئی گشمی سے صحبت کرتا ہوہ اُسکے ساتھ ایک تن ہوجاتا ہے؟ کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے : اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اُسکے ساتھ ایک روح ہوجاتا ہے : خرامکاری سے بھاکو ۔ جنے گناہ آ دی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں گر جرامکار ایے بدن کا بھی گنہگارے ۔''

اس اقتباس میں متحدوطریقوں سے اس بات کو سجھایا گیا ہے کہ جس مورت سے شاوی نہیں ہوئی ہے اس سے بھا گو، دور رہو، ان کی قربت سے اینے آپ کو نا پاک ندکرو، اور ایک خاص تکت کی طرف اشارہ فر مایا کہ اس کے پاس جو بدن ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے تو اسے ای

موقع پراستعال کرے جب اللہ کی جانب سے اجازت ال جائے اور چونکہ اللہ شادی کے بغیر جسمانی تعلقات کی اجازت اس سے اوراس کے اسباب سے بھی دور بھا گے۔ جسمانی تعلقات کی اجازت بھی شیطان کی شادی کے بغیر مردوں ہے میل جول رکھنے والی عورتوں کو بائبل میں شیطان کی پیروکار ہے تعبیر کیا گیا ہے:

"I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully. For some are already turned aside after Satan."

(1Timothy, 5/14-15)

ترجہ: پس میں جاہتا ہوں کہ جوان مورتیں بیاہ کریں۔ اُنظادلا دہو۔ کھر کا انظام کریں اور
کس مخالف کو بدگوئی کا موقع ندویں۔ کیونکہ بعض گمراہ ہوکر شیطان کی پیروہ ہو چکی ہیں۔'
اس میں داشتے طور پہ کہا گیا ہے کہ پہلے شادی کریں پھر پچہ کی بابت سوچیں۔ گرقبل نکال 'ہم آ ہنگی' کی کوشش معالمہ کو پلے ف ویتی ہے جس بنا پیاس کی اجازت ہر گرفہیں دی جا سے مقادی ہے۔
شادی سے پہلے ایک دوسر سے کے سماتھ دفت گذار نے کی ایک دلیل سیدی جاتی ہے کہ دونوں ایک دوسر سے کو بھے لیس پھر شادی کے بندھن میں بندھیں تو زیادہ اچھا ہوگا کہ
اس سے شادی کے پائیدار ہونے کی زیادہ امید ہے۔ اس کا جواب ہم خود دینے کی بجائے اس سے شادی کے پائیدار ہونے کی زیادہ امید ہے۔ اس کا جواب ہم خود دینے کی بجائے اس

" طلاق بازی بوی تیزی ہے عام ہوتی جارتی ہے۔ پیٹن میں بیسویں صدی کے آخری آ ہے کے شروع سے طلاق کی شرح ۸ شادیوں میں ہے ایک بردھ گئے۔ صرف ۲۵ سال پہلے ۱۹۰ میں ہے ۱۹ ایک بروگی مست دپورٹ کے مطابق بورپ میں طلاق کی بلندترین شرح برطانیہ میں ہے (۱۹ میں ایک بری جست دپورٹ کے مطابق بورپ میں طلاق کی بلندترین شرح برطانیہ میں ہے (۱۰ میں سے ۲۰ شاد بوں کے ناکام ہونے کی اوقع کی جاتی ہے ) والدین میں سے ایک پرشتم شادیاں کرتے ہیں، اور جو تعداد میں اضاف اچا می سے ایک سے ایک اس کے جی اور جو تا تعداد میں اور جو شادی کی دوستی ہوئی انتقاد میں اور جو شادی کی دوستی ہوئی انتعداد میں کی دوستی ہوئی انتعداد میں کی دوستی ہوئی انتحداد میں اور جو کی ایک میں میں پہلے کی آسید کی اور جو کی جو تی ہوئی تعداد میں کی دوستی کی دوستی کی اور کی ایک میں دیا میں دیا ہوئی کی دوستی کی دوستی

کن آیک بچے پیدا کرتی ہیں جنگے والد مختلف ہوتے ہیں۔ تمام دنیا سے رپورٹیس طاہر کرتی ہیں کہ الاکھوں بخانمان بچے ہوئی کے دالے گھروں الاکھوں بخانمان بچے ہوئی کے دالے گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں جو حزید اُنگی کفالت نہیں سے بھاگے ہوئے ہیں جو حزید اُنگی کفالت نہیں کے بیار جو حزید اُنگی کفالت نہیں کے بیار کا منافی خوش کاراز بھی ہمیں ہائٹر انٹر شکل اِنگی اسٹوڈ نے ایسوی انٹری کیلین انٹر ایکر ایم کے ایک اسٹوڈ نے ایسوی انٹری کیلین انٹر ایکر کے ایس کی ایسوی انٹری کیلین انٹری کاراز بھی ہمیں ہوئے۔ انٹری کیلین انٹری کیلین انٹر انٹر شکل اِنگی اسٹوڈ نے ایسوی انٹری کیلین کیل

شادی سے پہلے ایک ساتھ رہ کر ایک دوسرے کو بچھنے کی روایت سب سے زیادہ

یورپ واسر کیہ میں پائی جاتی ہے گر ایک دوسرے کو بچھنے کے باوجود طلاق کی شرح برطانیے میں

ہم رفیصد ہے۔ ہرسومیں سے جالیس شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور انہیں میں ۲۰۵۰ رفیصد یعنی

ہر آشویں شادی ٹوٹی ہے۔ ہندوستان میں عام طور پہ شادی سے پہلے ایک ساتھ وقت

گذارنے کا روائ نہیں ہے اور اکثر تو شادی سے پہلے اپنے شریک حیات کو دیکھتے بھی نہیں

گذارنے کا روائ نہیں ہے اور اکثر تو شادی سے پہلے اپنے شریک حیات کو دیکھتے بھی نہیں

ہیں، صرف والدین کی پندیہ شادی ہوتی ہے، گر پھر بھی یہاں طلاق کی شرح ۵ رفیصد بھی نہیں

ہے لفظوں کے حیاب سے تو اسر کی وابور پی قکر کی دلیل بہت مضبوط ہے گر تجربہ نے اسے رو

کر دیا ہے کیونکہ ان کی دلیل عملی میدان میں ایک قدم بھی چلنے سے قاصر ہے۔

محبت کی شادیوں کی ناکا می کے تی اسباب ہیں :۔

(۱) یہ جوڑا ساتی دباؤے آزاداور ہزرگول کے تجربہ سے محروم ہوتا ہے ای کیے جلد بازی میں غلط صحیح فیصلے کرلیتا ہے۔ اگر وہ اپنے فیصلہ میں بزرگول کو بھی شال کریں تو اس طرح کے تکلیف دہ نتیجہ سے بچاچا سکتا ہے۔ اس کی طرف قر آن کی درج ذیل آیت کریما شارہ کردہی ہے:
"وَإِنْ جِفْتُمْ شِفَاقَ بَيْنِهِمْ اَ فَائِعَتُواْ حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهَ إِنْ يُويَدَا إِصْلَحَا

يُوفَّقِ اللَّهُ يَنْهُ هَا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَيْرًا ٥".
"اورا گرتم لوگول كوميال يوى من عليحدگى كانديشر بولوا كي آدى شو بركى طرف ساورا يك عورت كى طرف سے درميان بم عورت كى طرف سے بحيجواگر وہ دونوں بحلائى چاہتے بول، الله ان دونوں كے درميان بم آيم كى پيدا فرمادےگا، بے شك الله علم دنجر والا ہے۔"

(سورة النساء: ٣٥)

(۲) محبت میں صرف رومانس ہوتا ہے۔ صرف خوتی کی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کی جاتی ہیں اور بہت سے لوگ حقیقوں کو جہاں تک ممکن ہوتا ہے چھپاتے بھی ہیں مگر شادی

کے بعد تو ساری حقیقت کھل جاتی ہے جس کی بنیا دینو بت ٹوٹے تک پہو گئے جاتی ہے۔ (٣) محبت كى اكثر شاديال بوش سے زيادہ جوش كى بنياديد وجود ش آتى بيں۔ تجرب ند ہونے کے باعث عام طوریہا تخاب میں بھی غلطی ہوتی ہےاور جب حقیقت کا احساس ہوتا ہے تو ول مكزوں ميں بث كرره جاتا ہے اور وہى عاشق ومعشوق جواپنے اپنے والدين كى عز توں كا جناز ہ تکال کر یک جان بنتے ہیں ناز ونخ ہے اور غصہ وغرور میں کئی کئی دنوں تک ایک دوسرے ہے ناراض رہے ہیں جوان کے درمیان غلوقتی پیدا کر کے نہ یٹنے وال خلیج اور کھائی بنادیتا ہے۔ (٣) محبت میں صرف خوشی دینے کی قتمیں کھائی جاتی جیں گرشادی کے بعد جب زندگی کی گاڑی چلتی ہے تو دونوں پہیوں کواحساس ہوتا ہے کہ زندگی کا راستہ بہت تھن ہے، انہیں اپنا خواب ٹوٹمآاور وہ ممارت ڈھہتی ہوئی محسوں ہوتی ہے جس کی بنیادیہ مجت کا رشتہ قائم کیا گیا تقا، ٹیجۂ مزاج پڑ پڑا ہوجاتا ہے۔آپس میں بہت جلد ٹا اتفاتی بیدا ہوجاتی ہے اور بید كر وابث انجام كارعلى ركى كاباعث بنتى بـ

(۵) محبت کی شادی کرنے والے بہت سے لوگوں سے بات چیت کر کے ہم نے جدائی کی وجہ جانے کی کوشش کی تو ایک سب ہے بھی معلوم ہوا کہ دونوں ایک دوسرے پیا عشبار کم کرتے ہیں، چونکدوونوں اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں کدونوں بی عقل کی بنیادیہ کم ادرول کی آوازیہ لبک زیادہ کہتے ہیں،ای لیے اصل زعدگی میں جیسے بی مصروفیت برصی یا ساتھ کام كرنے والے كى جنس كالف سے كى وجہ سے زيادہ گفتگو ہونے لگتى ہے اور ايك دوسرے كو وقت كم دياجاتا ب شك وشيركي د بوازهاكل بوجاتى بجرونيا ذبوكر بي دم ليتى ب-(٢)عموما برسفر كى ايك منزل بوقى برجس كويالين كى بعد مع مقاصدين جات بين عام

طور پرزندگی کا مقصود حصول خوشی علمانیت قلبی نیزنسل انسانی کوآ کے بردھانا ہوتا ہے گرمجت ک چکیول میں پتے جوڑول کاسب سے اہم ہدف ایک دومرے کو پانا بی بن جاتا ہے جس کے لیے وہ ہر صدے گذر جاتے ہیں۔لیکن جیے بی منزل ال جاتی ہے النی تنی شروع ہوجاتی ہے۔جب اَرِينَ مِيرِ فَكُ مِن أَوْمَزل (بيوى) بغير كى بدف ونشر كملتى بجرس كى بنياد پرخوبصورت مارت

ك تغيراً سان بوجاتى إدر چونكداس ستون كى جرول ميل بزرگون كا تجربي شامل موتا ب جو کی جی طرح کی جی کودورکنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، لہذا بی محارت سالم رہتی ہے۔ (٤) عام طور پراپیا ہوتا ہے کہ ایک چیز جب تک نہیں ملی ہوتی ہے اس کی بوی اہمیت ہوتی ے، کیونکہ صرف اس کی اچھا نیوں کاعلم رہتا ہے گر ہاتھ بیں آنے کے بعداس کی خوبیوں کے علاوہ اس کی خامیوں کا احساس بھی ہوتا ہے۔ جیسے ایک صاحب کی نظر میں وزارت عظمیٰ کی اہمت تھی مگر جب ل کئ تواس تاج کے کا نئوں کا بھی علم ہوااوراس کی اہمیت پہلے کی طرح نہیں رى بعض اوقات انہوں نے اس عہدہ سے استعفیٰ کامن بھی بنالیا۔ یبی حال لومیر کے کا ہے۔ جس خاص کو انمول اور بعیب مجھ کراس کے لیے خود کشی تک کامن بنالیا، ماں باب اور رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا، جب وہ ل جاتی ہادراس کے ساتھ رہے سے شبت و تفی دونوں پہلؤوں كاعلم موتا بوقول كا آ جميناؤث جاتا باورالزام درالزام كاسلماشروع موجاتا ے جوایک گری کھائی کھود ویتا ہے، اور اس موقع یہ جو چیز اس کھائی کو دور کر عتی ہے لین بزرگوں کا ساپیاوران کی سر پرتی وہ نہیں ل پاتی ،جس کی بنیادیدوہ کھائی ایک کمبی چوڑی ندی بن كردونوں كناروں كو بميثر بميش كے ليے جدا كرديتى ہے۔

محبت کی شادیاں سب سے زیادہ بورپ میں ہوتی ہیں اور شرح طلاق کے معاملہ میں ہیں پورپ ورلڈریکارڈرکھتا ہے۔ ایسی شادیوں کی تاکامی کے وجوہ کو سیٹتے ہوئے مغربی تہذیب کا بہت قریب سے جائزہ لینے والے دور جدید کے عظیم اسلامی اسکالر علاصة قر الزمال خال اعظمی مصباحی مد ظلہ (سکریٹری جزل ورلڈ اسلامک مشن، برطانیہ) نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ شاوی سے پہلے کی جانے والی محبت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے ای لیے جلد فتم ہوجاتی ہے جگہ شاوی کے بعد کی جانے والی محبت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے ای لیے جلد فتم ہوجاتی ہے جگہ شاوی کے بعد کی جانے والی محبت رضن کی طرف سے ہوتی ہے ای لیے بائد ار ہوتی ہے۔''

(۸) كفار و مشركين سے شادى۔ شادى اس عبد كانام بجس ش ايك مردادرايك عورت آخرى سائس تك ايك دومرے كاساتھ دينے كا بيان باندھتے ہيں۔ جب تك كه صورت حال نا قابل برداشت نہ

موجائے وہ ایک دوسرے کے لیے جینے مرنے کا جد کرتے ہیں۔اس رشتہ کی یا تداری اور مضبوطی کے لیے ضروری ہے کیل تکا ج ہی ان تمام اسباب کودیکھاجائے، پر کھاجائے اور ان کو دورکیا جائے جن ے دونوں کے درمیان دوری بیدا ہوسکتی ہے۔ دوسر لفظول میں شادی "جم آجنگی' کا نام ہے کہ دونوں اپنے کو ایک دوسرے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس جوڑے میں سے چیزمفقود ہوتی ہوہ زیادہ مت تک نہیں جل یاتا ہے۔ یک دجہ ہے کہ شادی کے لیے باضابط و کھر مکھ، چھان بین اور ممل تحقیق ہوتی ہے۔ جب دونوں یا ان کے سر پرستوں کواطمینان ہوجاتا ہے کہان دونوں کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں جوان کے درمیان ا یک طلیح بن کرمائل ہو سکے قوبات آ کے بر حق بے۔عادات واطوار کا بدلنا تو نسبة آسان ہے مگر افكار ونظريات من تبديلي كامر حله بهت محفن ب- بالخصوص جب بات ان عقائد كي بوجو جنت يا جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں تو کسی بھی غرب کا مانے والا تخص اپنے مسلمہ نظریات ے روگروانی کے لیے تیار نیس ہوگا اور یک وہ لحد ہے جب دوا لگ الگ نظریات یا خدا ہب کے مانے والوں کے درمیان علیحدگی کا خطرہ پیدا ہوجاتا ہے اور پھر ایک بسابسایا آشیانداجر جاتا ہے۔اللہ جل شانہ نے اس طرح کی صورت حال کورد کئے کے لیے بیتھم دیا ہے کہ سلمان مرد مسلم خواتین نے شادی کریں اورغیر مسلم افراد غیر مسلم عورتوں ہے۔ تا کہ جوڑے کے عقا کدیس تھڑاؤنہ ہونے کے سبب ان کی علیحدگی کے لیے جوچیز بڑا سبب بن عتی ہےاس کوبل از وقت بی کاث کر دور کردیا جائے۔ بی محم صرف اسلام بی کانبیس بلک سیحیوں کی کتاب مقدی بھی بھی قانون سانى ب\_اورام يكدو يورپ كا جُزيداور جُر بنكى بى كہتا ہے۔

اللهرب العزت قرآن جيدين ارشاوفر ماتا ب:

"وَلَاتَسَكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَنَّى يُؤُمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤُمِنَّةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ وَلاَ تُسْكِحُوا الْمُشِوكِينَ حَتَّى يُؤُمِنُوا وَلَعَهُدْ مُؤُمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشُوكِ وَلَوَ أَعْجَبُكُم أُولَئِك يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِفْنِهِ وَيُشِّنُ آيتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥٠٠. "تم مشرك ورق سے فكاح ندكره يهال تك ده ايمان كي كي اليك ملمان كنيز ايك آزاد مثرك ورت ، بهتر باگر چەشركىتىمى بىلى معلوم بور (اى طرح تم اپى بهن بىلىدىكا)

مشرکوں سے نکاح نہ کروہ ایک غلام مسلمان آزاد شرک سے بہتر ہا گرچہ وہ تمکو بھائے بہشرکین مشرکین مشرکوں سے نکاح نہ فسر کے بہتر ہا تا ہاور مہمیں جہنم کی طرف بھی جب جب اللہ جنت اورا فی رضا ہے مغفرت و بخشش کی طرف بلاتا ہاور اوگوں کے لیےا پی نشانیوں کو فطا برفر ما تا ہے تا کہ عبرت حاصل کریں۔" (سورہ البقرة: ۲۲۷) قرآن کے اس تھم کی موافقت بائبل میں ان الفاظ میں درج ہے:

"Lest thou make a covenant with the inhabitants of the land, and they go a whoring after their gods, and do sacrifice unto their gods, and one call thee, and thou eat of his sacrifice; And thou take of their daughters unto thy sons, and their daughters go a whoring after their rods and make their rods.

their gods, and make thy sons go a whoring after their gods."

(Exodus. 34/15-16, Ezra. 9/1-3)

''سوانیانہ ہوکہ تو اُس مُلک کے باشندوں ہے کوئی عہد باندھ لے آور جب وہ اُپے معبودوں کی چردی میں زنا کار طہریں اُوراً پے معبودوں کے لئے قربانی کریں اُورکوئی تھے کو دعوت وے اُور تو اُسکی قربانی کریں اُورکوئی تھے کھی اُور تو اُسکی قربانی میں ہے کھی کھالے نہ اُور تو اُسکی بیٹیاں اُپ بیٹیوں سے بیا ہے اوراُسکی بیٹیاں اُپ معبودوں کی پیردی اُپ معبودوں کی پیردی اُپ معبودوں کی پیردی میں زنا کار طبریں اُور تیرے بیٹوں کو بھی اُپ معبودوں کی پیردی میں زنا کار جارہ اُسرارہ ایمور دارہ اے اس اُلے معبودوں کی پیردی میں زنا کار میں دنا کار میں اُور تیرے بیٹوں کو بھی اُپ معبودوں کی پیردی میں زنا کار بنادیں۔''

ذراقر آن اور بائبل کے الفاظ پیغور کریں۔ بائبل نے اس تھم کی وجہ وہی بیان کی ہے جوقر آن نے بتائی ہے کہ مشرکوں سے شادی بیاہ کرنے سے خطرہ ہے کہ تم اللہ کے راستہ سے بھٹک کر دور چلے جاؤاور بت پرئی وشرکا ندا عمال میں وہتلا ہوکرا پی آخرت ہر باد کر بیٹھو۔ بائبل کے عہد نامہ جدیدگی کتاب کر نتھیوں دوم میں ہے:

"Be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? or what part hath he that believeth with an infidel?"

(2Corinthians, 6/14-15)

" با بیمانوں کے ساتھ نا ہموار جوئے میں نہ جُنو کیونکہ راست بازی اور بے دیتی میں کیا میل جول؟ یاروشی اور تاریجی میں کیا شراکت نے؟ سیح کو بلیعال کے ساتھ کیا موافقت؟ یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسط؟ نے"

(کرنتیوں دوم ۱۳/۱ مرام)

ذراانداز بربان اورجملوں میں غور کریں! بے ایمانوں کی محبت کو کس طرح ایمان کے لیے قاتل اور زہر ہلاہل گردانا جارہا ہے، جب چھودیر کے لیے ان کی ہم نشینی سے اتی شدت

## ے منع کیا جارہا ہےتو پھرزندگی بھران کے ساتھ رہنے کی اجازت کیے دی جا عتی ہے۔ ایک اورا قتباس ملاحظہ فرما ئیں:

"The wife is bound by the law as long as her husband liveth; but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will; only in the Lord." (1Corinthians. 7/39)

"جب تک مورت کا شوہر جیتا ہے وہ اُسکی پابند ہے پر جب اُسکا شوہر مرجائے تو جس ہے جاہے بیاہ کر علق ہے گرصرف خُداوند میں نے" (کرنتیوں اول ۲۹۱۷)

ای پیراگراف کا سب ہے آخری کلمہ ہمارے استدلال کا مرکزی نقط ہے۔ پہلے اقتباس کی طرح اس میں بھی صاف لفظوں میں صرف ہم عقیدہ سیحیوں میں شادی کی اجازت دی گئی کہ جب عورت کا شو ہر مرجائے تو وہ خُداوند یعنی سیح میں ایمان رکھنے والے کسی بھی فردے نکاح کر سکتی ہے ،کسی غیر مذہب والے نے نہیں۔

الحاصل! اسلام تنها مذہب نہیں ہے جس نے بین مذاہب (Interfaith) شادی کو جائز اور قانونی نہیں گردانا ہے بلکہ اس محاذیبہ سیحیوں کی کتاب مقدس بائبل بھی اسلام کے دفاع کے لیے مستعد کھڑی ہے۔

چند سکنڈ کے لیے کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹنے کے متعلق اولین امریکی صدر جناب جارج واشکٹن کی فکر ہیہے:

\*Associate yourself with men of good quality if you esteem your own reputation; for 'tis better to be alone than in bad company."

(www.americanhistory.about.com/cs/georgewashington/a/quotewashington.htm)

(www.en.wikiquote.org/wiki/George\_Washington)

"معزز بناچا ہے ہوتو اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، کدا کیلے رہنا بری محبت ہے بہتر ہے۔"
جب حقیر چیز و نیا کمانے اور اس میں عزت و مقام پانے کے لیے ایے لوگوں کی
صحبت میں ایک لحد کے لیے بھی جیٹنے ہے منع کیا گیا جود نیا اور نام کمانے میں کا ثنا بن سکتے ہیں
تو پھر ہمیشہ کے گھر جنت کی راہوں میں رکاوٹ بننے والی چیز کوئی وشام اپنے پاس رکھنے اور
محرم راز بنانے کی اجازت کیے دی جا سمتی ہے۔ (۱) فیر فدہب والے سے شادی کرنے سے
عادات واطواز میں بدلاؤ آتا ہے (۲) پھرسوج وقلر بدلتی ہے (۳) پیڈطرہ رہتا ہے کدا خیر میں

ندہب میں بدلاؤ آجائے۔اس کے لیے ایک نہیں ہزاروں مثالیں چیش کی جاسکتی ہیں۔اس دنیا میں آج بھی ہزاروں ایسے لوگ زئدہ ہیں جنہوں نے اپنے ہمسفر کی خوثی کے لیے ایمان و عقیدے اور اپنے دھرم کا سودا کرلیا مگر پھر بھی سکون میسر نہیں ہوا۔ اور (۴) پی خطرہ تو بہر حال قائم ہے کنسل طد، وہربی، ندہب بےزاریا خدنب پیدا ہو جو کی ایک گوشہ کو ترج نے ندوے عے۔یا(۵)اگردونوں کول میں اپنے اپنے دھرم کے لیے عجبت ہوتو بچے دوفقہا لرول کے ر فی فٹ بال بن کررہ جائیں گے جیسا کہ مشاہرہ شاہد ہے۔ان کے علاوہ ایک اور پریشانی موعتى بكاس طرح ك شاديول ف فرقد وارانهم آجكى كونظره لاحق موسكتا ب

دورجدید بھی ای بات کا نقاضا کرتا ہے کہ شادی ایک بی مذہب والے کے در میان ہو، نہ کدا لگ الگ دھرم میں ایمان رکھنے والوں کے درمیان۔ ایک وکیل کے لیے وکیل، ڈاکٹر کے لية أكثر ، أنجير كي لي أنجير ، اى طرح بريشه والاات لي بم يشرشر يحيات الأش كرت ہیں۔ آخر کیوں؟؟ تا کہ وی مطابقت زیادہ ہواور شتہ میں پائیداری اور مضبوطی رہے۔ الگ الگ نسل اور مختلف مذہب کے مانے والوں کے نی جونے والی شادی میں ٹوٹے کا امکان زیادہ ہوتا

ب امريك ميل جو چيزي عام طور پيطلاق كاسب بنتي بين ان مين حدرج و يل بحي مين: "I race/ethnicity 2 importance of religion to the couple" (en wikipedia.org/wiki/Divorce in the United States)

"انسل اورار جوڑے کی نظر میں ندیب کی اہمیت۔"

## (٩) حاكم كون؟ شوهر يا بيوى؟

مردہ خاندان، جماعت، کمیٹی یا قافلہ جس میں ایک سے زائدا دی ہوں ان میں سے كوئى ايك ان كاسر براه، محرال يا ذمدوار موتا ب- يجى وجدے كه جب كوئى انكوائرى كميش يا اہم سمیٹی تشکیل دی جاتی ہے تو ان میں سے ضرور کی ایک کواس سمیٹی کاسر براہ نامز دکیا جاتا ہے خواہ وہ كميشن دوېې فردېږ كيول نهشتمل مو،اې طرح جب دوركني عدالتي پينځ كسي معالطے كي سنوائي كرتي بيتوان دو جول ين ساك ال عدالي في كالحياموتا ب كر بهي اى طرح متعدد افراد ك مجوعه يرشتل ايك جماعت بوتا ہے جس كى و كھيد كھياوركمل و مددارى اٹھانے كے ليك كى ندكسى کواں کا سربراہ ہونا جائے جس کے فیصلہ کواس تھر میں ایک اہم حیثیت دی جائے اور اختلاف

آرا كي صورت مين اس كي بات كوتر جيح وينا اگر مشكل نه بهوتو ضرور عمل مين لايا جانا جاسيخ عليده ر بوار (Single Family) میں عام طور پر ایک مرد، اس کی بیوی اور ان کے یکے ہوتے ہیں الی صورت میں ان میں ہے کس ایک کو گھر کے سربراہ کی ذمدداری سونی جائے اور کے حاکم و مخار کی حیثیت دی جائے ، یہ فیصلہ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ہر ذی عقل اس بدیجی امر کو بجھنے کی صلاحت رکھتا ہے۔اس کے لیے قرعداندازی، بحث، جحت یا سمیناری حاجت بیں ہے میں ویہ ب كتقريباسات أخه بزارسالدونياكى تارئ ميس برقوم وملك اور برغد ب في المحمستشيات کوچھوڑ کر - شاید )ان دونول صنفول میں سے صرف ایک یعنی مردکوبطور حا کم تشکیم کیا،اور عورتوں كوتيادت دينے كے بارے يس كى قتم كى كوئى رائے بھى نہيں چيش كى گئى۔ آدم تااي دم آدم ك تمام بیون اورحواکی تمام بیٹیوں کا یمی متفقہ فیصلہ رہاہے کہ مردحاکم اور عورت اس کی تابع ہے۔ ليكن امريكه ويوريكى قابل تعريف ترقى كم تفى الرات (Side Affects) يعنى کچھلوگوں کی الٹی سوچ (سائنسی ترقی کواسلام کے خلاف استعال کرنے کی فکر)نے اس آسان ہے مسئلہ کو بھی چیدہ بنادیا۔ عورتوں کی آزادی اور برابری کانعرہ اس شدت ہے لگایا گیا کہ جتنی ہلاکت ہیروشیما پرایٹم بم برسانے نے بیں ہوئی اس سے زیادہ اس قضیہ سے ہور ہی ہے۔ ہر دن سنکروں گر برباد مورے ہیں اور اس کی وجہ سے ہزاروں نے مال باپ کے سامیے سے وم ہورہے ہیں۔حالانکہ حقیقت بیہے کہ اس نعرہ کے سیجھے بھی حب علی کم اور ابغض معاویہ کاعضر زیادہ کار فرما ہے۔اصل نشانہ اہل اسلام اور سلم گھرانے ہیں۔اس معاملہ کواچھال کر اسلام کو بدنام كرنے كے ليے كچھ وشے كوشے ان كے باتھ لگ جائيں، بس يبي مقصور محنت بـ مكر شكر خدا كه عورت يرمروكى برترى اور حكومت كوجس طرح قرآن حكيم اوراسلام في بيان كياب اس سے کہیں زیادہ شدت سے سیحوں کی ذہبی کتاب بائل نے بیان کیا ہے۔ اس ملط میں ہم قرآن اور بائبل دونوں کے موقف کو بیان کریں گے۔ اوراق ملٹے اور بائبل سے قرآن اور اسلامي قوانين كى حقانيت كى ايك اورسند بطور تحفه قبول يجيئ

قرآن عيم ارشادفر ماتاب:

"الرِّ جَالُ قَوْمُونَ عَلَى النَّسَاءِ بِمَا فَصَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُوْا مِنُ أَمُوَ الِهِمُ 0". "مرد وورتول پر حاکم بین، اس سب سے کہ اللہ نے ان کو ان پر قضیلت دی اور اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو ان پر قضیلت دی اور اس وجہ سے کہ وہ النساء : ۲۵)
کہ وہ ایٹ مال بین سے خرج کرتے ہیں۔"
(سورة النساء : ۲۵)

ایک اور چیز بتادیں کہ کم از کم ہم اپنی معلومات کی حد تک بیر کہتے ہیں کہ آج بھی کسی ملک یا غیر ہیں کہ آج بھی کسی ملک یا غیر ہیں کے قانون نے عورت پیمرد کاخر چدلاز م نہیں کیا ہے، صرف مردوں پیہ بی بیویوں کا خرج لازم ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا ہے کہ عورتیں بے بس ہیں وہ کماتی بی کہاں ہیں؟؟ کیونکہ مختلف ملکوں میں آپ کو کروڑ وں ایسی خواتین ل جا کیں گی جونو کری کررہ بی ہیں اور ہر ماہ ایک خطیر رقم کماتی ہیں کیا کہ کی میں شو ہروں کی حصد داری کا کوئی ضابط نہیں ہے۔ ہر ماہ ایک دوسری آیت کر بہہ میں فر مایا گیا:

"وَالْمُطَّلَقْتُ يَعَرَبُّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَقَةَ قُرُوْءٍ، وَلاَ يَجِلُ لَهُنَّ أَنْ يَكُتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي اللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِحَلَقَ اللَّهُ فِي اللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِحَلَقَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِحَلَقَ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ، بِرَدَّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَزَادُوا إِصْلَحاً، وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعُرُوفِ، وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ،

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيْرٌ حَكِيْمٌ ٥".

''مطاقة محورتين خودكوتين حيض تك روكر وكيس ان كي ليے روائيس كه چھپا تي اس كوجوالله نے ان كر حمول ميں پيدافر مايا ہے، اگر وہ الله اور آخرى دن پرائيان ركھتى ہيں۔ ان كے شوہر انہيں لوٹانے كے زيادہ حقدار ہيں اگر ان كا ارادہ صالح ہو، عورتوں كا بھى ويسا، ى حق ہے جيسا ان پر ہے شرع كے موافق ، اور مردوں كوان پر فضيات حاصل ہے، اور الله غلب اور حكمت والا ہے۔'' پر ہے شرع كے موافق ، اور مردوں كوان پر فضيات حاصل ہے، اور الله غلب اور حكمت والا ہے۔''

اب بائل كاقتباسات المعظفر مائيس عبدنامة جديديس ع

"Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the saviour of the body. Therefore as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in every thing. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it; That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. That he might present it to himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his

اسلای قوانین ۱۳۰۸ بائبل اوردورجدید کے تاظریر

wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh; but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless let every one of you in particular so love his wife even as himself; and the wife see that she reverence her husband."

(Ephesians, 5/22-33)

" اے بولوائے شوہروں کی ایسی تالع رہوجے خداوندگ نے کونکہ شوہر یوی کا سر جھے گری کا سر جھے گری کا سر جاوروہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جسے کلیسا کی کے تابع ہوں ہے ہوئے نے کا بھی ہوں نے استو ہودا ہی بولوں ہے جست رکھے جھے ہی ہوں نے بھی کلیسا ہے محبت رکھے جھے ہی ہوں نے استو ہودا ہی بولوں ہے جست رکھے جھے ہی ہوں بھی کلیسا ہے محبت کر کے اپنے آپ کو اُسطے موت کے حوالہ کردیا تا کہ اُسکو کلام کے ساتھ پانی ہے خسل وے کر اور صاف کر کے مقد کی بنائے 'اورایک ایسی جلال والی کلیسا بنا کراپ پاس حاضر کرے جسکے بدن میں واغ یا تھڑ کی یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہون اِسی حاضر کرے جسکے بدن میں واغ یا تھڑ کی یا کوئی آورایک ایسی جانے ہی ہون اور بوجیب ہون اِسی طرح شوہروں کولازم ہے کہ اِنی بولوں ہے ہے بدن کی ماند محبت رکھیں ۔ جوانی بولی ہے ہے کہ کے گئے گئے ہی کہ اُسی کے بدن کے عضو ہیں نہاں سب سب کہ اُسی کے باتھ دیا گاوروہ دونوں ایک جسم ہونگ نہ یہ یہ اِلیا اور پرورش کرتا ہے جسے کہ کے کلیسا کونہ اِسلے کہ ہم اُسیکے بدن کے عضو ہیں نہاں سب سب کہ اُس کے بدن کے عضو ہیں نہاں سب سب کہ اُس کے بدن کے عضو ہیں نہاں سب سب کہ اندی کہ اُسی کہ ہم اُسیکے بدن کے عضو ہیں نہاں سب سب تو ہوا ہے گئے دور کا بات کہتا ہوں نہ بھر صال تم شیں ہے بھی ہرایک ای بیوی ہے ابنی ماند کی ہم اور نگ نہوں کے ای بول تم شیل ہے گئے ہی ہرایک ای بیوی سائن اور کھی اور دورونوں ایک جسم ہونگ نہ یہ بھر تک ہے ہوئی ہوں کے نہیں ہوئے نہ ہوئے کہ کہت رکھا در بھوں اُس بات کہتا ہوں نہ بہر صال تم شیل ہے تی ہرائی ای بیوی سے اپنی ماند کھی ہوئے نہ ہوئے نہ ہوئے کہ ہوئے نہ ہوئے نہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے نہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے نہ ہوئے کہ ہوئے کے بی ہوئے کہ ہوئے کے ہوئی ہوئے کہ ہوئے

اس اقتباس کے خط کشیدہ الفاظ خاص طور پہ''مساوات کے تابوت'' کے لیے آخری کیل کی حیثیت رکھتے ہیں، بار بار پڑھیں اور فور کریں۔اگر آج کے سیجی مفکرین اور اسکالرز کے سامنے بائبل کے اس اقتباس کو کسی مسلم اسکالر کے بیان کا نام وے کر پیش کیا جائے تو'' عورتوں کی تو بین' کا کیس میڈیا کورٹ میں ہفتوں چلتارہےگا۔

مزيداورايك مقاميے:

"Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against them."

(Colossians, 3/18-19)

"اے بولوا جیا فداوندیل مناسب نے اپنے شوہروں کے تالع رمون اے شوہروا اپنی

ے مم بائل اور دورجد ید کے تاظریس اسلامي قواتين

بولول عرب ركھواوران على مزارى ندكرون ایک بات ان تمام اقتباسات کے انگریزی پیراگراف میں ہے کے سب میں "Submit yourselves unto your husbands"

ے۔انگریزی داں حضرت اگران الفاظ پیغورکریں تو انہیں ان اقتباسات میں صاف طور یجسوی ہوگا کہ (۱) ہوی کوخو دکوشو ہرکی اطاعت کے لیے ممل طوریہ ڈھالنے کا حکم دیا گیا ہاور (۲) غیرم دے دورر بے کا حکم دیا گیا۔

غير معقول ماوات كفع وكومزير تي عدياتي موئ كها كيا:

"But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. For Adam was first formed, then Eve.

(ITimothy, 2/12-13)

"اوريس اجازت نبيس ديتا كه كورت كلاع يامرد رحم علائ بلك يب عاب رب: (المحصين اول:۱۳/۲) كونك سلية رم بنايا كيا أعلى بعدة ك"

ذیل کے بیرا گراف نے توسیحوں کی اسلام دشنی کے خمارہ کی ہواجی نکال کرد کھدی ہے:

\*Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands; that, if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives; While they behold your chaste conversation coupled with fear. Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel; But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. For after this manner in the old time the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husbands. Even as Sara obeyed Abraham, calling him lord, whose daughters ye are, as long as ye do well, and are not afraid with any amazement. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honour unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life; that your prayers be not hindered." (1Peter, 3/1-7)

اُ عن يولواتم بھی اُسے شوہر کے تاہے رہو: اِلطے کداگر بعض اُن میں سے کلام کونہ مانے ہوں تو تنہارے یا کیزہ حال چلن اور خوف کود کھی کر اخیر کلام کے آئی آئی ہوی کے حال چلن سے خدا ک طرف تھے جا تیں۔ اور تہارا منگار ظاہری نہ ہو یعنی سر گوندھنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کیڑے پہننانہ بلکے تمہاری باطنی آور پوشیدہ انسانیت جلم اور مزاج کی فریت کی غیر فائی

اسلای قوانین ۱۰۸ بائل اوردورجدید کے تاظریس

آرائش ےآرامترے کوئد فدا کے زویک اس کی بڑی قدرے۔ اورا کے زمانے میں جی خدار أميدر كين والى مقدل مورش أي آب كواي طرح سنوارتي أورائ أي أي شويرول ك تالع رئتي مين چنانجه ساره أبريام كے عم ميں رئتي أوراً ہے خداوند کہتي تي يتم بھي اگر نگي كرو اُور کی ڈرادے سے نہ ڈروتو اُسکی بٹیاں ہوئیں۔ اُے شوہروا تم بھی اُپنی بیو بول کے ساتھ عقلندی ہے بسر کرد آور <u>عورت کونازک ظرف جان کر</u> اُسکی عزت کرد آدر یوں سمجھو کہ ہم دونوں اس اقتباس بالخضوص أنذر لائن جملول كوايك بارنہيں، بار بار پڑھيں اوران ميں غور کریں۔ابیامحسوں ہوتا ہے کہ یہ پیراگراف اس مسلم اسکالر کے قلم سے نکلا ہے جے سیحی نشریاتی ادارے دَقیانوی (Fuddy-Duddy) پیماندگی کی طرف ڈھکلنے والا (Regressive) اور رجعت پند (Retrogressive) ہے کم گردانے بر کی طرح راضی نبیس ہیں۔ اس میں عورتوں سے متعلق ہراس قضیہ یہ اسلام کی موافقت کی گئی ہے جس کی وجہ ہے اسلام جانبدار محققین کی زبان وقلم کانشانه بناموا ہے۔ شایدا ہے ہی موقع پر کہتے ہیں کہ الفضل ما شہدت ب الأعداء كن وه بجوشنول كريم يره كراول من يدوه لوك كرمنت المامكو المنكصير وكهاميس كيجن كيذمب كا قانون سيهو:

"For a man indeed ought not to cover his head, forasmuch as he is the image and glory of God, but the woman is the glory of the man. For the man is not of the woman; but the woman of the man. Neither was the man created for the woman; but the woman for the man."

(I Corinthians. 11/7-9)

'' البنة مردکواپناسرڈ هانگنانہ چاہئے کیونکہ وہ فندا کی صورت اوراُسکا جلال ہے مگر عورت مرد کا جلال ہے۔' <u>اسلنے کہ مرد عورت ہے نہیں بلکہ عورت مردے ہے</u>۔' اور مرد عورت کے لئے نہیں بلکہ عورت مرد کے لئے پیدا ہوئی۔''
'نہیں بلکہ عورت مرد کے لئے پیدا ہوئی۔''

ودرجدید کے انگریزی ادباہ محققین بھی مانتے ہیں کہ میاں بیوی میں حاکمیت مردکی ہوتی ہے، نہ کہ عورت کی۔ دلیل کے لیے لفظ مسٹر اور مسز پہنچور کرلیں، مزید فیملی نیم (خاندانی نام) کی حالتوں اوراس کے متعلق رائج قواعد وضوابط پیداس کی تفصیل'' بچوں کی دیکھ رکھھ کون کرے؟ شوہریا بیوی'' کے عنوان کے تحت درج ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ جب مردو کورت شادی کے بندھن میں بندھ جا کیں او کیادہ ایک دوسرے سے بھی جدائیس ہوں گے؟؟ بہتر تو بہی ہے کہ ان کے درمیان جدائی صرف موت سے ہوکہ دونوں میں ہوں گے؟؟ بہتر تو بہی ہے کہ ان کے درمیان جدائی صرف موت سے ہوکہ دونوں میں سے ایک اس دنیا کو الوداع کہد ہے، وہ بھی طبعی عمر گذار نے کے بعد لیکن اگر دونوں کی زندگی ایک دوسرے کی وجہ سے بلخ ہوجائے، دونوں کے مزاح اور اطوار داخلاق بین نمایاں فرق ہواور دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ گذارا ناممکن کی حد تک مشکل ہوجائے تو پھر وہ دونوں الگ ہوجائے تو پھر وہ دونوں الگ ہوجائے میں ان کی اور ان کے خاندان اور پڑ وسیوں نیز معاشرہ و ملک کی ہوائی ہے قر آن نے اس کی اجازت دی ہے۔ و یہ بائیل میں بھی طلاق کا تذکرہ ہے گر انداز بیان پھھاس طرح ہے کہ ایک دانشور کی عقل اسے قبول کرنے سے بچکیاہٹ کا اظہار انداز بیان پھھاس طرح ہے کہ ایک دانشور کی عقل اسے قبول کرنے سے بچکیاہٹ کا اظہار کرسکتی ہے۔ بائیل اور قر آن دونوں کے مطابق طلاق دینے کا اختیار صرف مردکو صاصل ہے۔

الله الله الله المراضي اوراضي اطلاق كاتذكره كرت موك ارشادفر ما تا ب: "وَإِنْ طَلَّقَتُ مُوْهُنَّ مِنْ قَبُلٍ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةٌ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُولِى وَلا تَنْسُوا الْفَصُلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ٥":

''اوراگرتم انہیں چھونے ہے قبل طلاق دیدواورتم نے ان کے لیے مہر متعین کررکھا ہے تو متعین کررکھا ہے تو متعین میں اللہ اللہ اللہ اللہ وہ (بیویاں) معاف کریں (تو نہیں دینا پڑے گا) یا وہ (بیعیٰ مرد) معاف کروے جس کے ہاتھ میں طلاق کی ڈور ہے (تو پورامہر دینا ہوگا) اور المعین مردوا تم معاف کردو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہاور آپس کی خوشگواری کو نہ بھولو۔ بے ایک اللہ تم معاف کردو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہاور آپس کی خوشگواری کو نہ بھولو۔ بے شک اللہ تم معاف کردو یہ تھے دالا ہے۔'' (سور ۃ البقرۃ المعین اللہ تو کہ اللہ تھے۔'' (سور ۃ البقرۃ اللہ تو کہ اللہ تو کہ اللہ تعین اللہ تھی اللہ تھی اللہ تو کہ اللہ تو کہ اللہ تھی اللہ تو کہ اللہ تھی اللہ تھی اللہ تھی کہ اللہ تا کہ اللہ تھی اللہ تھی کی دور تھی کے اللہ تھی کردوں کے تعین کی دور تھی کردوں کے تعین کی دور تھی کردوں کے تعین کردوں کردوں کے تعین کردوں کردوں کے تعین کردوں کردوں کردوں کردوں کے تعین کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کے تعین کردوں کرد

الله جل شائه طلاق اوراس كي قيمون كوبيان كرت موعة ارشاوفر ما تا ب: "اَلطَّلْقُ مَرَّ تَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسُويْحٌ بِإِحْسَنِ."

''طلاق دومرتیہ ہے تو بھلائی کے ساتھ روک لے بااچھائی کے ساتھ چھوڑ دے۔'' (سورۃ البقرۃ: ۲۲۰) اس آیت کریمہ میں رجعی طلاق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ لیعنی ووطلاق تک مر دکو ہے ١٠١٠ بالبل اوردورجد يدك تناظر ميل اسلامي قوانين اختیار حاصل ہے کہ عدت پوری ہونے سے پہلے لفظ یاعمل کے ذریعے رجوع کرلے یاعدت پوری ہونے کے بعد پھرے نکاح کرلے لیکن اگر مردنے تیسری مرتبہ طلاق دیدی توا۔ اے ای عورت کوائی بیوی بنانے کے لیے مشکل کا سامنا کرنا یو سے گا۔ ارشاد ہوتا ہے: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَوَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يَقِيْمَا حُلُودُ اللَّهِ وَتِلُكَ حُلُودُ اللَّهِ يَيِّنُّهَا لِقَوْم يَعْلَمُونَ ٥٠٠٠ "توجو (دو کے بعد تیسری مرتب) طلاق دے تواب وہ مورت دوس عمردے شادی کے لغیر اس کے لیے دوبارہ حلال نہیں ہوگی۔ اور جب ووسرا مروطلاق دیدے اور وہ دونوں ( پہلا شو ہراور عورت ) سے یقین کریں کہ وہ اللہ کی صدول کو قائم رکھیں کے تو ان پرکوئی گناہ تیس کہ وہ بھرے میاں بوی کے بقر ان میں بندھ جا تیں، ساللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ لوگوں کے لييان كرتاج تاكده وعرت حاصل كرين" (سورة البقرة: ۲۳۰) به ظاہر دیکھنے میں اسلام کا پیچھم جے حلالہ کہا جاسکتا ہے عورت برظلم کے متراوف معلوم ہوتا ہے مرعقل دوائش کی نظریس سے مجرموں کے لیے بخت سر اجرائم کا گراف گھنانے کی تحكتول كوسميني ہوئے ہے۔ يعنی جب شو ہر كومعلوم ہوگا كەطلاق كوئي ملكي چرنہيں ہے بلكة تين بارطلاق کی سزامیں اے اپنی غیرت نفس گروی رکھنی ہوگی تو وہ مجھی بھی لفظ طلاق کے استعال ے قبل ہزار مرتبہ موچنا پیند کرے گا۔ اس طرح صبح وشام بے انتہا جھڑے لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی اور شو ہرای دقت طلاق دے گاجب وہ علیجد گی کامن دوسو فیصد بنا پیکا ہوگا۔اس طرح

آئے کی اورشو ہرای دفت طلاق دےگا جب وہ علیحد کی کامن دوسو فیصد بناچکا ہوگا۔اس طرح عورت کی عزت روز روز کی ذلت سے محفوظ رہے گی اور معاشرہ میں طلاق کی شرح بہت کم ہوگ۔ یہی وجہہے کے مسلم قوم میں طلاق کا گراف سب قو موں سے کئی گنا کم ہے۔ طلاق اوراختیار طلاق کو ہائیل کے اس اقتباس میں ذکر کیا گیاہے:

"When a man hath taken a wife, and married her, and it come to pass that she find no favour in his eyes, because he hath found some uncleanness in her, then let him write her a bill of divorcement, and give it in her hand, and send her out of his house. And when she is departed out of his house, she may go and be another man's wife. And if the latter husband hate her, and write her a bill of divorcement, and giveth it in her hand, and sendeth her out of his house; or if the latter husband die, which took her to be his wife; Her former husband, which sent her away, may not take her again to be

his wife, after that she is defiled; for that is abomination before the LORD, and thou shalt not cause the land to sin, which the LORD thy God giveth thee for an inheritance."

(Deuteronomy, 24/1-4)

ر الرکونی مرد کی عورت سے بیاہ کرے اور تیجے اس میں کوئی اکسی بیہودہ بات پائے جس سے اس عورت کی طرف اسکی النفات ندر ہے تو وہ اُسکا طلاقنا مد لکھر اُسکے حوالہ کر سے اور اُسے اُسے گھر سے نکال دے: اور جب وہ اُسکے گھر سے تکل جائے تو وہ دومر سے مرد کی ہو عتی ہے: پر اگر دومرا شوہر بھی اُس سے ناخوش ہے اور اُسکا طلاقنا مہ کھی اُس سے نوالہ کر سے اور اُسے اُسٹی کال دے یا وہ دومرا شوہر جس نے اُس سے بیاہ کیا ہومر جائے تو اُسکا پہلا شوہر جس نے اُس سے بیاہ کیا ہومر جائے تو اُسکا پہلا شوہر جس نے اُس نکال ویا تھا اُس عورت کے ناپاک ہوجانے کے بعد پھر اُس سے بیاہ نہ کرنے پائے کیونکہ آنیا کام خداوند کے عورت کے ناپاک ہوجانے کے بعد پھر اُس سے بیاہ نہ کرنے پائے کیونکہ آنیا کام خداوند کے زر کی مردہ ہے سوتو اُس ملک کوجے خداوند تیر اخذ امیراث کے طور پر جھے کو دیا ہے گئیگار نہ بنانات اُس

اورانجیلوں میں سے کی طرف منسوب سے مم ماتا ہے: Jesus' teaching on divorce

"It hath been said. Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement. But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery, and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery."

(Matthew. 5/31-32, 19/17, Mark, 10/3-6)

" یہ بھی کہا گیا تھا کہ جوکوئی اپنی ہوی کوچھوڑے اُسے طلاقتامہ لکھودے ۔ کیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جوکوئی آپنی لیموئی گوترا میکاری کے سوا آور سب سے چھوڑ دے وہ اُس سے زنا کراتا ہے آور جو کوئی اُس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر نے وہ زنا کرتا ہے۔" (سمی: ۱۹۰۳،۳۳،۳۱۵، مرقمی: ۱۳۳۰)

ان دونوں پیراگرافوں نے پانچ باتیں معلوم ہوئیں: (۱) طلاق دینے کا اختیار صرف مردکو ہے۔ عورت خود سے طلاق نہیں دے گئی ہے۔ (۲) طلاق دیناصرف اس وقت جائز ہے جبکہ عورت نے حرام کاری کا جرم کیا ہو۔

(۳) ایک مرتبہ جس مورت سے دشتہ تو ڈلیاس سے دوبارہ رشتہ بور نا 'جا تر نہیں ہے۔

(٣)مردط كم إور كورت الى تالع ميان يوى يل اصل كور (Axis) شو برى ب-

(٥) شادى سار چرووورت دونول كى بياى جھتى بور چرالفانے كى دسددارى

مردک ہے۔مردب بیوی کانان وعنی لازم دواجب ہے۔

اس مقام پہ ہائبل وقر آن دونوں کے حکم کا موازنہ کریں تو یہ بات دواوردو جاری
طرح واضح ہوجاتی ہے کہ اسلام نے حقوق نسواں کی حفاظت کے لیے بائبل سے زیادہ
اقد امات کیے ہیں۔اگر شوہر شرائی ہے، شبائی ہے، جواڑی ہے تو بیوی اسے جمیلتی رہے، روز
اس کی اذبتوں اور سم کو ہتی رہے گروہ اس سے ملیحد ہیں ہو کتی کیونکہ اسے خودتو طلاق دینے
کا اختیار حاصل نہیں ہے اور اس کے شوہر کو بھی اجازت نہیں ہے، ہاں! یہ کہ وہ چھٹکارے کے
لیے پہلے زنا کرائے اور پھر شوہر سے مطالبہ طلاق کرے۔کیااہے سے کہ اجاجا سکتا ہے؟؟

ای طرح بیوی حرامکاری کے علاوہ اور دوسری چیزوں سے شوہر کو پریشان کردے،اس کی ناک میں دم کردے اوراس کا جینا حرام کردے مگرشو ہر پھر بھی اس کوطلاق دینے کا حق نہیں رکھتا ہے اسے اس حال میں بھی اس کو ڈھونا ہوگا یا پھر بیوی کی زندگی کا چراغ گُل کرنا ہوگا، جو آج کل اکثر و بیشتر ہوتا ہے۔ بیعقل میں سانے والا تھم نہیں ہے کیونکہ زندگی کی گاڑی کے دونوں پہیوں کا بہت صد تک یکساں ہونا ضروری ہے۔

اسلام نے مردوں کو ہی طلاق کا اختیار کیوں دیا، عورتوں کو کیوں نہیں؟ اس کے اسباب درج ذیل ہیں:۔

(۱) عموما عورتیں جذباتی زیادہ ہوتی ہیں، معمولی معمولی باتوں کو بھی دل پہلے لیتی ہیں۔ چھونی چھوٹی ہیں۔ ان کے برخلاف چھوٹی باتوں پہاور معمولی سے قصری حالت میں بھی طلاق کا مطالبہ کر پیٹھتی ہیں۔ ان کے برخلاف جوم د شرائی ہیں ہوتے ہیں، عموما اور معاملہ بھی میں عورتوں سے کہیں آگے رہے ہیں، معاملہ کی نزاکت کو بھی محسوں کرتے ہیں اور طلاق کے انجام کو مد نظر رکھ کری فیصلہ کرتے ہیں کہ کہیں انہیں پچھتانے کی نوبت نہ آجائے۔ البتہ! اسلام نے مرد کے ظلم وہتم سے عورت کو بچانے کے لیے خلع اور دار الفضا کے ذریعے شخ فکار کا دروازہ کھلار کھا ہے، جس کی تفصیل کے لیے دار الافقاد القضا

"The National Center for Health Statistics reports that from 1975 to 1988 in the U.S., in families with children present, wives file for divorce in approximately two-thirds of cases. In 1975, 71.4% of the cases were filed by women, and in 1988, 65% were filed by women."

(www.en.wikipedia.org/wiki/Divorce)(http://en.wikipedia.org/wiki/Divorce\_in\_the\_United\_States)
[http://www.cdc.gov/nchs/data/mvsr/supp/mv39\_12s2.pdf)

"قوى مركزيرائ امور محت كى ريورف كے مطابق امريك شين ١٩٨٥ء عـ ١٩٨٨ء ك بچوں والے خاندان میں سے طلاق کے لیے درخوات دینے والوں میں تقریبا دوتہائی (بلک اس سے زیادہ۔) ہو یوں کی حصدداری ہے، ١٩٤٥ء میں ١٤٠ اعرف مقدمات خواتین نے دائر کے ہیں۔جبکہ سال ۱۹۸۸ء میں خواتین کے ذریعہ ۲۵ رفصد عرضال دی گئیں۔" آب بد کہ سکتے ہیں کہ مورتوں نے تعلیم اور بیداری کی دجہ سے عظم نہ سہتے ہوئے يرع ضيال دي بي ، مگريد جواب پيطا بركرتا (اور حقيقت بھی يہی) ب كدام يكه جيے تعليم اور رقی یافتہ ملک میں عورتوں معلق امتیازی اور ظالمانہ رویہ میں کوئی کی نہیں ہے، جو امریکہ کے لیے شرمناک ہے، اور اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ طلاق میں مورتوں کی سوچ کا زیادہ دخل ہے تو دیے فظوں آے کو یہ می قبول کرنا ہوگا کہ اسلام کا یہ کہنا برحق ہے کہ عور توں

كوطلاق كالفتياردي ع كرزياده برباد بوكاران براكراف كويرهين: "Although a home with biological parents who are married cannot guarantee that a child will be safe and happy, the evidence suggests that it represents the safest of all environments for children; at the same time--and in sharp contrast--the evidence also suggests that a home with adults who decide not to marry and to live together out of wedlock represents the most dangerous environment of all for children." (www.hcritage.org/rescarch/reports/1997/05/bg1115-the-child-abuse-crisis) (http://hcartland.org/sites/all/modules/custom/heartland\_migration/files/pdfs/4306.pdf) (http://www.civitas.org.uk/hwu/cohabitation.php)

"اگر چشادی شده والدین کے گھریں بھی بچے کی تفاظت اور خوشی کی سوفیسد گارٹی تہیں دی م ے مردلائ ای کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ محفوظ مکانا کی ہے۔ مزید برآن دلائل کا یہ می کہنا ہے

كرجس كمريش غيرشادي شده جوزار بتاسي بجول كالميده سب عزياده غير محفوظ ي

ايك اورد بورث ملاحظهو:

\*Compared to children in male-headed traditional families where their natural parents are married to each other, children living in female-headed single-parent, lesbian or other environments where they are deprived of their natural fathers are.

1. Eight times more likely to go to prison.

2. Five times more likely to commit suicide.

3. Twenty times more likely to have behavioral problems.

4. Twenty times more likely to become rapists.

5. 32 times more likely to run away."

اسلای قوانین اسلای قوانین اسلام بائبل اوردورجدید کے تاظریس

''مردوں کی حاکمیت والے روایق گھر ، جہاں جوڑا شادی شدہ ہوتا ہے ، کے بالقابل سنگل پیزن فیلی ، یا ہم جنس جوڑے یا باپ کے سامیہ صوور کی اور مقام پد ہنے والے بچوں کی حالت ہے : اجیل میں جانے (مجرم بنے ) کا ندیشہ ۸ گنازیا دہ ہے۔ ۲ فودکش کا خدشہ ۵ گنازیا دہ ہے۔ ۲ سان میں اُخلاقی تنزلی کا خطرہ ۴ اگنازیا دہ ہے۔ ۸ سیکھوڑا منے کا ندیشہ ۳ ارگنازیا دہ ہے۔ ۵ سیکھوڑا منے کا ندیشہ ۳ ارگناز اکد ہے۔

ذراسو پے اطلاق کو آسان بنادیے ہے گئے کروڑ بچے ماں باپ کے مشتر کہ بیار
سے محروم ہیں، شاہد ہے کہنا غلائیس ہوگا کہ دنیا کے سب سے ترقی یافت اور مالدار ملک کے بچے
والدین کے مشتر کہ بیاراورخوثی کے معالمے میں ایشیائی بچوں سے کہیں زیادہ غریب ہیں۔
(۲) مرد پہنر چا تھانے کی ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے دن میں عام طور پہوہ گھر کے باہر
رہے ہیں اور مجورتیں گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ اگر محورت کو طلاق کا مالک بنادیا جائے قو
مرد گھر سے باہر رہے اور عورت اسے طلاق دے کر اس کے گھریار کو بھی کر اپنی راہ لے،
فاص کر مالدار مردوں کی غریب ہویاں ایسا کریں گی یا امیروں کو لوٹنے کے لیے ٹھگ
خوبصورت لڑکیوں کا اس مقصد کے لیے بہ آسانی استعال کر بحتے ہیں، جسے آج کل ہوتا
ہے کہ لڑکیوں کو سانے رکھ کر ٹھگ بہت سے مالداروں کو بلیک میل کرتے ہیں۔
ہے کہ لڑکیوں کو صلاق کا اختیار دینے سے امریکہ کس طرح کے مسائل سے جھو جھرہا ہے،
انہیں جانے کے لیے نیچے کی مطریں پر مھیں:

'In their study titled 'Child Custody Policies and Divorce Rates in the US." Kuhn and Guidubaldi find it reasonable to conclude that women anticipate advantages to being single, rather than remaining married. When women anticipate a clear gender bias in the courts regarding custody, they expect to be the primary residential parent for the children and recipient of the resulting financial child support, maintaining the marital residence, receiving half of all marital property, and gaining total freedom to establish new social relationships. In their detailed analysis of divorce rates, Kuhn and Guidubaldi conclude that acceptance of joint physical custody may reduce divorce. States whose family law policies, statutes, or judicial

practice encourage joint custody have shown a greater decline in their divorce rates than those that favor sole custody." (www.en.wikipedia.org/wiki/Divorce\_in\_the\_United\_States) (http://www.fathermag.com/news/2779-WashPost80125.shtml)

(http://www.fatherssupportingfathers.org/research.html)

" کون اور گوڈ بلڈی نے اینے مطالعد امریک میں بچول کی مگہداشت کی ذمہ داری اور شرح طلاق میں خودکواس نتیجہ یہ پایا ہے کہ مورتوں کوشادی شدہ سے زیادہ تنبائی کی زندگی فائدہ مند کتی ے، ورتول کومد النوں میں بچوں کی دکھور کھے کے دوائے جنی عمایت (مؤنث ہونے کا فائدہ) کلنے کی امید ہوتی ہے، وہ یہ وقع کرتی ہیں کہ انہیں بچوں کے تلہان کی حیثیت ہے (مردول یہ) ترجی ملے کی اور بچوں کی تکہداشت کے نام پیالی معاونت بھی ملے کی ،شادی شدہ زندگی کا گھر بکل برایرٹی کا آ دھااوران کےعلاوہ نے الی تعلقات کے لیے کمل آزادی ملے گی، الی صورت میں تجزید تگاروں کا خیال میہ ہے کہ بچول کی کفالت کی فرمدواری کوشتر کے بنانے سے طلاق کی شرح کم ہوگی، یکی دجہ ہے کہ جن ریاستوں نے (ماں باب دونوں کی)مشتر کے تکہبانی کا قانون نافذ کیایا جہاں کی عدالتیں مشتر کہ دیکھے رکھے کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں وہاں طلاق کی شرح ان علاقوں کی بنبت بہت صر تک گر چکی ہے جہاں کی ریاشیں انفرادی مگرانی کی حامی میں۔"

م عروں کی وجہ ے ڈھیرسارے مسائل ہے جھو جھرے پورپ وامریکہ کوان كان محققين درج ذيل تجويزي و عدم بين الك الك لفظ كوغور سيويكسين:

"The Report article recommends to parents that to be successful in. Preserving childhood. Stay married. Keep stress levels down; do not overbook children's activities. Prevent obesity. Provide a highfibre. \*diet with plenty of fruits and vegetables. \*Cut out fast food. \*Keep your daughter active; get her interested in a sport or out playing with other kids. Throw out the TV. Send earlydeveloping girls to samesex or age segregated schools to reduce exposure to older boys."

(http://www.fatherssupportingfathers.org/research.html) (http://www.fathersforlife.org/divorce/chldrndivstats2.htm)

" بدر بورٹ کامیاب مال باب بننے کے لیے ان امور کامشورہ دیتی ہے(۱) بچوں کی تفاظت کریں (۲) شادی کا بندھن نہوڑیں (۳) دباؤ کم رکھیں (۳) بچوں کو بہت زیادہ مصروف نہ كري (۵) موثايات بحائيس (۲) اچھى غذادى (٤) كھل اور سبزياں كثرت سے كلائيں (A) فاست فوڈے دورر تھیں (4) بی کو تھرک رتھیں اورائے کھیل میں توجدول کی یا دوسرے بچں کے ساتھ ماہر کھلنے کے لیے جیسی (۱۰) ٹیلی ویژن کواٹھا چینکیس (۱۱) یوی تمر کے لڑکوں

تعلقات میں کی کے لیےا سے لڑکیوں کے یا ہم عمر بچیوں کے اسکول میں بھیجیں۔' امید ہے کہ اپنے تجربہ کے بعد تو پور پی وامریکی حکمراں اوراد ہا پچھتا کراپٹی غلط پالیسیوں سے رجوع کریں گے اور اسلام کی حقاضیت کو تبول کر کے اور اسلامی قانون کواپے بیہاں نا فذکر کے اپنی قوموں کو بچانے کی مخلصا نہ جدوجہد دکھائیں گے۔

(۱۱)دوسرا نکاح۔

ایک مردیا محدت دوسری شادی کر کے جی یا نہیں؟ مردتو ایک بیوی کی موجودگی میں ہی دوسری شادی کرسکتا ہے جبکہ محدت بدیک وقت دوشو ہرنہیں رکھ عتی ہے جیسا کہ ہم نے بچھلے صفحات میں قر آن اور بائبل کے حوالے نے قتل کر دیا ہے۔ اب بیسوال باقی رہ جاتا ہے کہ کیا محدت ایک شوہرے الگ ہونے کے بعد دوسری شادی کر کتی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ قر آن اور بائبل دونوں نے طلاق ، بیوگی اور علیحدگی کے بعد موسری شادی کرنے کا اختیار دیا ہے۔

قرآن تحيم من الله جل شاندار شاوفر ما تا ب:

"وَأَنْكِ حُوا اللَّهُ مِنْ كُمُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٥".

"اورتم يس جوب جور عي ان كاورائي نيك غلامول اور بانديول كا تكاح كردو، اگروه فقير عول الورتم يس جوب حدث الدور: ٣٠) لوالله النيان كار حكالي فضل عاورالله وسعت اورعلم والا ب-" (سورة النور: ٣٠)

بیآیت ہراس فردکوشائل ہے جو بے جوڑ ہو جا ہر دہویا عورت۔ پہلے شادی ہوچکی ہویا کنوارے ہوں۔

بائل نے بھی مطاقد اور بیوہ کودوسری شادی کا اختیار دیا ہے۔ پہلا اقتباس ملاحظہ و

"When a man hath taken a wife, and married her, and it come to pass that she find no favour in his eyes, because he hath found some uncleanness in her, then let him write her a bill of divorcement, and give it in her hand, and send her out of his house. And when she is departed out of his house, she may go and be another man's wife."

(Deuteronomy، 24/1-2, Matthew, 5/31-32) ''اگرکوئی مردکس مورت سے بیاہ کرے اور چیچے اس میں کوئی آلی بیبودہ بات پائے جس سے اُس مورت کی طرف اُسکی اِلتفات تدریباتو وہ اُسکا طلاقتار کی حکم اُسکے حوالہ کرے اور اُسے اپنے اسلائ قوائین اسلائ قوائین اوردورجدید کے تناظرین گرے نکال دے: اور جب وہ اکے گھرے نکل جائے تو وہ دومرے مردکی ہو کتی ہے:"

يوكى كے بعد نكاح كاظم ديتے ہوئے كہا گيا:

"The wife is bound by the law as long as her husband liveth; but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will; only in the Lord."

(1Corinthians, 7/39)

''جب تک مورت کا شو ہر جیتا ہے وہ اُسکی پابند ہے ہر جب اُسکا شو ہر مرجائے تو جس سے چاہے بیاہ کر عمق ہے گرصرف خُد اوند میں۔'' ورج ذیل پیراگراف بھی بہت حد تک مورت کے لیے بیوگی کے بعد دوسری

شادى كى راه جمواركرتا ب:

"If brethren dwell together, and one of them die, and have no child, the wife of the dead shall not marry without unto a stranger, her husband's brother shall go in unto her, and take her to him to wife, and perform the duty of an husband's brother unto her. And it shall be, that the firstborn which she beareth shall succeed in the name of his brother which is dead, that his name be not put out of Israel."

(Deuteronomy, 25/5-6)

''اگر کتی بھائی ملکر ساتھ رہتے ہوں اور ایک اُن بیں سے بے اولا دمرجائے تو اُس مرحوم کی بیوی کسی اُجنی سے بیاہ ندگرے بلکہ اُسکے تو ہر کا بھائی اُسکے پاس جا کراُسے پی بیوی بنا لے اور شوہر کے بھائی کا جوجی ہے وہ اُسکے ساتھ اوا کر ہے نہ اُوراس مورت کے جو پہلا بچہ ہووہ اُس آ دگی کے مرحوم بھائی کے نام کا کہلائے تا کہ اُسکانام اِسرائیل میں سے مٹ نہجائے'' (اِسٹنا:۱۵۱۵) اس غیر ضروری مگر خوشنما اور دکھش قانون میں ایک بہت بڑا نقصان چھیا ہے جو و بور۔ بھائی کے ناجا مزرشتوں اور ان کے خون آ شام انجام سے باخبر افراد پہ پوشیدہ نہیں ہے۔ و بور۔ بھائی کے ناجا مزرشتوں اور ان کے خون آ شام انجام سے باخبر افراد پہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اس محمد کی امرائیل کے ذہبی پیشوا کا بنوں کے متعلق کہا گیا:

"Neither shall they take for their wives a widow, nor her that is put away, but they shall take maidens of the seed of the house of Israel, or a widow that had a priest before."

(Ezekiel. 44/22, Leviticus. 21/7, 21/13-15)

"اوروہ بیوہ یا مُطلقہ سے بیاہ نہ کریکے بلکہ بی اِسرائیل کی سُل کی کواریوں سے یا اُس بیوہ سے جو کسی کا بین کی بیوہ بوء " (حرقی ایل: ۱۳۲۳، آجار: ۱۲۱،۱۳۱۱مار ۱۵۱۱)

مطلب ضدا کے عہدہ داروں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بیوہ اور مطاقہ خواتین

شادی کرسمتی ہیں۔

كتاب يمياه مي ب:

"They say, If a man put away his wife, and she go from him, and become another man's, shall he return unto her again?" (geremiah. 3/1) مردکی بو اگرکی مردا یی بوی کوطان دید اوروه اکے بال عبارکی دور مردکی بوجائے آو کیادہ بہلا گرائے یا ک جانگان"

مزيد عبد نامهُ جديد سيل كما كيا:

"So I counsel younger widows to marry, to have children, to manage their homes and to give the enemy no opportunity for slander. Some have in fact already turned away to follow Satan."

(ITimothy, 5/14-15, NIV, IBS, New Jersey, USA, © 1973, 1978, 1984)

" پس میں جا ہتا ہوں کہ جوان ہوا تیں بیاہ کریں۔اُنظے اولا دہو۔ گھر کا انتظام کریں اور کی مُخالف کو بدگوئی کاموقع ندویں 'کیونکہ بعض گراہ ہو کرشیطان کی بیروہ دچکی ہیں۔'' (سمعیس اول:۱۳/۵۔۱۵)

ایک ایک لفظ پیز دردے کر پڑھیں!اس پیرا گراف کے انداز بیان اوراس کے ہر ایک لفظ سے میم معرفتی ہوتا ہے کہ شادی کے بغیر مرد و قورت کا بندھن نا جائز ہے۔ پہی وجہ ہے کہ شادی بغیر رہنے والی یا شادی کے بغیر رشتہ قائم کرنے والی قورتوں کے متعلق کہا گیا: کئی نخالف کو بدگوئی کا موقع نہ دیں کیونکہ بعض گمراہ ہوکر شیطان کی پیروہوچکی ہیں۔'

چے چلے ہم بائل پرستوں کی ایک اور خیانت سے پردہ اٹھاتے چلیں۔ ہم نے جو اگریزی اقتباس نقل کیا ہے وہ انٹر نیٹنل بائل سوسائی، نیو بری امریکہ سے شائع نیو انٹر نیٹنل ورثن (کا پی رائٹ ۱۹۷۳ء، ۱۹۷۸ء اور ۱۹۸۳ء) کا ہے اس میں جہاں "Younger Widows" کا افقا ہے۔ اس مقام پددی بک روم، بائبل سوسائی آف انٹریا بنگلور، ہند سے نشر کردہ کنگ جیمس ورثن (مطبوعہ ۲۰۰۸ء) میں "Women کا نٹریا بنگلور، ہند سے نشر کردہ کنگ جیمس ورثن (مطبوعہ ۲۰۰۸ء) میں "Women کا نظریا کی اور ایک کی اردو بائبل (مطبوعہ ۲۰۰۹ء) میں "جوان عیمی اور ای کی اردو بائبل (مطبوعہ ۲۰۰۹ء) میں "جوان میں اور ای کی اردو بائبل (مطبوعہ ۲۰۰۹ء) میں شائع کردہ ایک طرح امریکن بائبل موسائی نیو یارک امریکہ سے ۱۹۹۵ء میں شائع کردہ ایک طرح امریکن بائبل موسائی نیو یارک امریکہ سے ۱۹۹۵ء میں شائع کردہ

The Gideons "9" "Contemporary English Version" International in India " کندرآباد، آعرا پردیش (مد) ے ۲۰۰۹ء ش عَالَىٰ شَدْه مَعْ كُلَّ اللَّهِ مِن عَلَى اللَّهِ Younger Widows "Widow" ( عَوْنَ عِن اور "Woman" ( خَاتَوْن ) يَل جَوْزَق عِودِكَاع بال أَيْل-

(۱۲) مطلقه کا نفقه و سکنی۔

اكيالى ورت جى كى ايخ شو بر عبدائى بوچكى بواس كافر چركون الحائے گا؟ يہ ایک اہم موال ہے۔ کیااس کی دومری شادی تک اس کے پرائے شوہر پر بی اس کافر چدالانم ہوگایا عدت گذرتے بی اس کا نفقه و عنی اس کے ذمہے ختم ہوجائے گا؟ اس سلسلے میں بائبل اور قرآن دونوں کا موقف یہ ہے کہ نکاح کارشتہ خم ہوتے ہی شوہر کے فسے رہائش اور فرج کی ذمدواری خم ہوجائے گی عقل والک صدیث اور بائل کے اقتباسات کے بعد فریکے جائیں گے۔

الورت كى عدت تك على الى كافر چرويلازم بال كے بعد يكن

وْإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكُنَى فِي عِدَّتِهَا رَجُعِيًّا كَانَ أَوْ بَائِنَا." "مردائي بوي كوطلاق رجعي د عيايائن،عدت تك د باكش وفرجداى كي ذم ب-(الهداية: فحمل وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة و السكني في عدتها رجعيا كان أو باثناء المبسوط: باب النفقة في الطلاق والفرقة، فتح القدير: فصل وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة و السكني في عدتها رجعيا كان أو بائناً)

13/4 JI JUSU =:

When a man hath taken a wife, and married her, and it come to pass that she find no favour in his eyes, because he hath found some uncleanness in her, then let him write her a bill of divorcement, and give it in her hand, and send her out of his house."

(Deuteronomy, 24/1, Matthew, 5/31-32)

"الركوني مردكى اور على الركاور يجياس من كوني ألى يبوده إت ياع جي ےأس مورت كى طرف أكى إلتفات ندر عقود وأكا طلاق المستحر أسك حوال كرے اور (アアリコ: Bilyrm: 101) أعام في المادية

فكوره اقتباس كاخط كشيره جمله بتارياب كرطلاق كي بعدى مردأ المات كرا كال وے معلوم ہوا کہ شاہ بانوکیس میں ہندوستان کے بیریم کورٹ کے ذریعہ دیا جانے والا بد فیصلہ قرآن اور بائبل دونوں كے خلاف تھا كەشاەبانوكا پراناشو برى اس كاخرى اشائے گا۔اس كِد طلاق ك معاملة يس سب سي آ كے مجدوبال تقريبا برسويس سے پياس شاديال أوث جاتى ہيں، كيا امر کی قانون ان مطلقه خواتین کا کھاناخرچان کے سابق شوہروں پیلازم قراردیتا ہے؟ جنہیں۔

يرافي شوير يرنفقه وعنى واجب نه بونے كى دجميل درج ذيل ين:

(۱) میاں بیوی کارشتہ بننے سے پہلے اس مردیہ فورت کا نفقہ ضروری تبیس تھااور شادی کی وجہ ہے جوذ مدداری مرویه عائد ہوئی گئی وہ شادی کے نتم ہوتے ہی ختم ہوگئی کیونکہ جس بنیادیہ ممارے بقیم كَ كُنَّ كُلُّى جبود بنياد بى دُه كُنْ تَو مُمارت كيے باقى رو كتى ہے۔

(٣) اگر دونوں کے درمیان نفرت کی دیوار حائل نین ہوتی تو پھروہ جدائییں ہوتے، اب جبكه انہوں نے ایک دوسرے کوائے دلوں سے تكال دیا تو چرایام عدت سے زیادہ اس كا فرچەردىيدالنامناسب بى نېيى ب-

(٣) اسلام بيجابتا بكرشادي كالأق كوئي بحى مرديا مورت بيجوز شد بهاكه معاشره بد تكانى اوربدكارى ياك رب كى دجر بكر كيف سيحوقر آن مقدل من كهاكيا:

"وَأَنْكِ حُوا الْآيِمْنِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغُنِهِمُ اللَّهُ مِنُ فَضَّلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٥٠٠.

"اورتم ميں جو بے جوڑ بيں ان كااورائي نيك غلاموں اور باند يوں كا نكاح كرده ،اكرده فقير بول توالله أنبين عنى كروكالي فضل عاورالله ومعت اورعلم والاب" (سورة النور: ٣٠)

يا يت براك فردكوثال بجوب بور موجاب روبويا كورت بلے شادى موجى موا كوار ي بول اى لي جب تك مطلقة كورت عدت بن باس كايرانا شوم يعن جس في طلاق دى جاس ركهاناخ چلازم جاور بعدعدت جس عثكاح كركى اى يفقدو كن لازم بوكا-(٣) طلاق لے چی جرت کا خرچ اس کے پرانے شوہر پالانم کرنے سے ایک نی بریثانی ب پیدا ہوگی کہ الی خواتین کا'' حادثاتی قتل''بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ جس کے لیے دل میں جگہنیں اس کا بوجھ اٹھانے یہ مجبور کیے جانے سے انسان کی بھی صد تک جاسکتا ہے، بالخصوص جذبالی لوگ اپنی اُن پرانی بیو ایوں کا حادثاتی قتل کرنے ہے کر پر نہیں کریں گے جن کاخر چہ طلاق کے

بعد بھی ان پہلازم ہوگا۔ اس طرح بہ ظاہر گورتوں کی ہمدردی والا پہ قانون ان کی جان کا پھندائن
جائے گا، اگر کمی حکمراں کو یقین نہ ہوتو صرف دی سال کے لیے اس قانون کو آزما کرد کھ لے۔

(۵) ظلاق کے بعد بھی گورت کا خرچہر دپلازم کرنے سے مالدار مردوں کی بیویاں ان
کے اور معاشرہ دونوں کے لیے پریٹان کن ہو عتی ہیں۔ کیونکہ گورتوں کے کھانا خرچہ کی جو
فرسدواری عائد کی جاتی ہو وہ مرد کی حیثیت کی مطابق ہوتی ہے، مرداگر امیر ہے تو عمدہ ہم کا
کیڑ ااور کھانا اور فریب ہے تو کم درجہ کا۔ ایسی صورت میں لا کچی ذبین کی خواتین شاد کی نہ
کرکے امیر مردوں پہ بو جھ بنیں گی اور اپنی جنسی خواہش کی تحمیل کے لیے ناجا نز طریقہ کا
مہارا لے عتی ہیں۔ جس سے طلاق و سے کے باوجود خرچ اُٹھانے والے شو ہرکوشد بید و تی گئی اور و کوئی بھی انتہائی اقدام کرنے پہ آمادہ ہوجائے گا۔

تکلیف پہو نچے گی اور و ہوگئی بھی انتہائی اقدام کرنے پہ آمادہ ہوجائے گا۔

تکلیف پہو نچے گی اور و ہوگئی بھی انتہائی اقدام کرنے پہ آمادہ ہوجائے گا۔

تکلیف پہو نچے گی اور و ہوگئی بھی انتہائی اقدام کرنے پہ آمادہ ہوجائے گا۔

ہم نے جن چیزوں کو بیان کیا وہ کوئی خیالی تصورات نہیں ہیں، بلکہ بورپ و امریکہ میں وہ اینے ڈھانچہ کے ساتھ موجود ہیں۔ ذرااس پیرا گراف کو پڑھیں:

"In their study titled "Child Custody Policies and Divorce Rates in the US," Kuhn and Guidubaldi find it reasonable to conclude that women anticipate advantages to being single, rather than remaining married. When women anticipate a clear gender bias in the courts regarding custody, they expect to be the primary residential parent for the children and recipient of the resulting financial child support, maintaining the marital residence, receiving half of all marital property, and gaining total freedom to establish new social relationships. In their detailed analysis of divorce rates, Kuhn and Guidubaldi conclude that acceptance of joint physical custody may reduce divorce. States whose family law policies, statutes, or judicial practice encourage joint custody have shown a greater decline in their divorce rates than those that favor sole custody."

(www.en.wikipedia.org/wiki/Divorce\_in\_the\_United\_States) (http://www.deltabravo.net/cms/plugins/content/content.php?content.288)

"کون اور گوڈبلڈی نے اپ مطالعہ امریکہ میں بچوں کی جمہداشت کی ذمہ داری اور شرح طلاق میں خودکواس نتیجہ پایا ہے کہ مورتوں کوشادی شدہ سے زیادہ تنہائی کی زندگی فائدہ مندگاتی ہے، عورتوں کوعدالتوں میں بچوں کی دیکھ کے حوالے سے واضح جنسی تھایت (مؤنث ہونے کا فائدہ) ملنے کی امید ہوتی ہے، وہ یہ تو تع کرتی ہیں کہ انہیں بچوں کے تکہبان کی حیثیت سے (مردوں پہ) ترجیح ملے گی اور بچوں کی محمداشت کے نام پہالی معاونت بھی ملے گی، شادی شدہ

زندگی کا گھر بکل پرایرٹی کا آوھااوران کےعلادہ نے ساجی تعلقات کے لیے مل آزادی لیے گی۔ الی صورت یس تجزیر نگاروں کا خیال یے کہ بچوں کی کفالت کی ذمدداری کوشتر ک بنانے ہے طلاق کی شرح کم ہوگی، یک وجہ ہے کہ جن ریاستوں نے (ماں باپ دونوں کی) مشتر کہ عمیانی کا قانون نافذ كيايا جهال كى عدالتين مشتركده كيدر كيدكي حصله افزائي كرتى بين وإل طلاق كيشرح ان علاقوں کی بنبت بہت صریک رچی ہے جہاں کی دیا تیں افزادی محرانی کی مائی ہیں۔" (١) خرچەمرف مردىرى كول؟ مورت بەمرىكا نفقه كول نبيس؟؟ ال سوال كاجواب بم ان لوگوں سے جاتے ہیں جو مطاقہ مورت کے لیے بعد عدت کھانا خرچ کا مطالبہ کرتے ہیں؟؟

اسلام كے طلاق ونفقدكو بلا وجه موضوع بنانے والے فن ورجى سے بات اليمى طرح جانے میں کہ دشتہ تم ہونے کے بعد نفقہ کا کوئی سوال بی پیدائیس ہوتا ہے۔ بی وجہ ہے کہ خود اورب وامر یک میں جدائی وعلیحدگی کے بعد دونوں کے دائے جدا ہوجاتے ہی اورمردو عورت کوایک دوسرے کی آئندہ آ مدنی ہے کوئی سروکا رہیں رہ جاتا ہے۔

امریکہ و بورے میں طلاق کے وقت دونوں میں موجودہ برای کی برابری کے ساتھ تقسيم كردياجاتا إوركرال كودياجاتا بجعدالت بجول كامريرست قراردي بالك وجربيب كدودنون لكركماتي بي ممعقلي اوراسلاي قانون كاعتبار عموماصرف مردكمات میں اور عورتیں گھریلوذ مدواریاں سنجالتی ہیں۔اس تناظر میں کوئی مغرب کاول وادہ یہ سکتا ہے كر ورت كوكمان كي محلي جهوث بحي نبيل دي اورطلاق كے بعد كھانا خرچہ بھى بندكردين كا قانون ساياجاتا ع پھر بے جاري كھائے كى كبال سے؟؟اس كے كى ايك جواب ين

الف: اب سوال يد ب كرمطقة خاتون ابنا گذارا كيي كرك كي؟؟ اس كاهل اسلام ف ملے ہے دے رکھا ہے کہ خاتون دوسری شادی کرلے، بیاس کے اور ساج و ملک سب کے ليبهر بريار شادي نيس كرناج بت بادراس كي إس صاحب استطاعت از كابولة اس پر مان کی کفالت کی ذمه داری عائد ہوگی، یا خاتون کا باپ زندہ اور مسطیع ہوتو وہ یا خاتون کے دگررشتہ دارمثلا بھائی بھتیجا دغیرہ اس کا بوجھا ٹھائیں۔اورا گرکوئی صورت نہ ہوتو حکومت اس کابارا تھائے گی۔اے وظیفہ (Pension) کے طور پر بیت المال سے برماہ

گذارے کی رقم واگذار کی جائے گی۔شادی کےعلاوہ جتنی صورتیں ہیں إسلام انہیں جائز تو قراردیتا ہے لیکن قابل شادی خاتون کے لیے ان صورتوں کو اچھانہیں کہتا ہے۔

وياسلام كا قانون بكى يجهايا بي كداك ورت خال بالتينين موكى كوتكداس كے پاس مبروين كى رقم ہوكى ، ماں باب اگرانقال كر يكے ہوں گے توان كے تركہ ميں سے حصه ملا ہوگا، بھائی اگر زندہ ہوں تو وہ کفالت کریں اور اگر ان کا نقال ہو چکا ہوتو ان کی بھی ميرات ملي اگر بختيجانه بورا كر بختيجا بموتو ده د مكيد كي كرے۔

ب: د شایدام یک و اورپ کے والدین اپنی بیٹیوں سے ای خدشر کی وجہ سے او کری کرواتے اور ان ك عزت كوجو هم مين والتي بين كم طلاق كے بعد كہاں سے كمائے كى ؟؟ مطلب كينسر سے ملے احتیاط کے نام پرایے غیر قتاط اقد امات کے جاتے ہیں جن سے کینسر کا خطرہ بہت زیادہ بره جاتا ہے گراسلام ایارات بتاتا ہے جس پہلے سے کینسر کا اندیشہ 99،99 فیصد کم ہوجاتا م - يك وجر م كد يورب وامريك ك قانون كرماية على وف وال طلاقول كافيصد نظام مصطفیٰ والے آئین کی برنسبت کی سوگنا زیادہ ہے۔ابلفظ "انصاف" کے ساتھ "ظلم" نہ كتي و يمغر في محققين على تاكين كونساظام ي جي ١٩٢١ ان كا ١٩٩٩ ١٩٩٩ يا ما ١٩٩

(۱۳)بچوں کی دیکھ ریکھ کون کریے؟ شوھر یا بیوی۔

ایک شادی شدہ جوڑے کے پاس عام طور پیگم اور اولا دہوتی ہے۔ اور گھر بیٹے زندگی کا پہینیں طنے والا ہے۔اب سوال سے کہ بیوی وشو ہر میں سے کمانے کا کام کون كرے؟ اور كھر اور بچول كى تلمبداشت كون كرے؟؟

ا گر عقل سے کام لیں اور مروو فورت کی بناوٹ اور لان کی عام چیزوں اور حالات میں غوركري توبيها يكل كرسامة آجاتى بكدفدرت في مردو ووت كى جسماني ساخت اس طرح رتھی ہے کہ برآسانی پر فیصلہ ہوجاتا ہے کہ شوہر کمانے اور بیوی گھر بارسنجالنے کی ذمہ داری اٹھائے۔عام طور پرمروطاقت وراورعورٹیں کمزور ہوتی ہیں، جتنا بھاری اور مشکل کام ایک مروكر سكتا بعام طوري مورت نبيل كرعتى ب-اس كعلاده برماه محورتول كوما بوارى كى دشوار

اسلای قوانین اوردورجدید کے تناظریس

گذار مدت گذار نی پڑتی ہے۔ نیز بچسنجالنے میں مردوں کی بہنبت مور تیں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں۔ چوتھی وجہ بیے کہ معمر بچے عام طور پر محبت اور بہلانے والی باتیس پیند کرتے ہیں جومردول کی برنسبت ورش کئ گنا زیادہ دے عتی ہیں، یمی دجہ ہے کہ زمری اور پرائمری اسکولوں میں نیچروں کی تقرری کے وقت مرد پہ خاتون کو کئی گنازیادہ ترجیح دی جاتی ہے بلکہ بیشتر زمری دیرائمری اِسکولوں میں مرد ٹیچروں کی تقرری ہی نہیں کی جاتی ہے۔ یا نچویں دجہ یہے کہ عورتین زم دل اورمرو تیز د ماغ ہوتے ہیں،مردول کو لورتول کی برنست غصر جلد آجاتا ہے،اور بچوں کی تربیت میں غصہ کی ضرورت کم ہے جبکہ محبت کی ضرورت زیادہ ہے۔ چھٹا سب سے كدووجار سالوں يتقريباا كثر مورتوں كوهمل كے مشكل دورے گذرنا پڑتا ہے جس كی وجہ سے وہ چھ ماہ تک بھاری اور مشکل کام کرنے کی اہل نہیں رہ جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں نوكرى كرنے والى حاملہ خواتين كے ليے حكومت جھ ماہ كى رفصت منظوركرتى ب-ساتويں چر يب كه خواتين هر على باير غير محفوظ بوتي بين جس كاعتراف بركى كوب فرق اتناب كسيكه لوگ ہمیشہ کہتے ہیں اور پھے صرف اس وقت جب کوئی عصمت دری کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ ان اسباب کی بنیادید بہتر یہی ہے کہ عورت اندرونی فرصداری سنجا اورمرد باہر کی۔

آنے والی طروں میں اتا ۵ غیروں کے ساتھ جو بھے تریہ ہے وہ یہی تاتا ہے کہ بورپ وامریکہ اوران سے ڈرکران کی ہاں میں ہاں ملانے والوں کے نزویک بھی مورت کی حیثیت اتی نہیں ہے جتنی وہ دکھاوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں:۔

(1)رلیں اور کرکٹ وغیرہ کھیلوں میں مردوخواتین کے لیے الگ الگ جتھے اور قانون بنا کرخودانہوں نے بیٹابت کردیا ہے کہ مردوخوا تین دونول میں بہت فرق ہے۔ یکی وجہ ہے کے مختلف کھیلوں میں عورت بن كر كولة ميذل حاصل كرنے والے كتنے اى مردول سے تمغدوالي لياجا چكا ہے۔ اور خاص عورتوں کی ٹیم کا مقابلے صرف مردول والی ٹیم سے ٹیل ہوتا ہے کیونکہ دونوں میں مواز نددرسے کیا۔ (۲) انگریزی زبان وادب میں ایک لفظ" Mrs." منز کا استعال ہوتا ہے۔ صرف میں ایک لفظ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ صاوات کا مغربی نعرہ ایک دھوکہ وفریب ہے۔

ماس بالل اور دورجديد كتفاظريس اسلامي قواتين

آ مفورة الدوانية لرزة كتنرى من لفظ" Mrs."كيار عيل كها ب:

"a title that comes before a married woman's family name or before her first and family names together."

(Oxford Advanced Learner's Dictionary, 7th Edition)

''ایک ٹائل جوشادی شدہ خاتون کے فیلی نام ، یا فرسٹ نیم اور قیلی نام دونوں سے پہلے استعال كماجاتا ب-"

آخرمسر بل کانشن کی اہلیہ س بلیری روق هم ہے سز بلیری کانشن میں بدل گئ مگر مسریل کاننٹن کے نام ووجود میں ایس تنبد کی نہیں آئی کیوں؟؟؟

سادات کا انگریزی نعره اس دقت سمج موگا جب مورتوں کی غلامی کی نشانی دالے لفظ": Mrs" اوراس طرح کے دیگر الفاظ کا وجود انگریزی زبان وادب سے ختم کردیا جائے یا پھراس کی شکل کوئی ٹائٹل مرد کے لیے ایجاد کیا جائے جوشادی کے بعداس کی بیوی كام كى جز (خاندانى نام) يىشتىل بو-

(٣) مندوستانی حکومت کی جانب سے اجرا شدہ پاسپورٹ قارم کے ساتھ ضلک موایت نام "Passport Information Booklet" كصفى فيرجار كادرج ذيل حصفور يراهين:

(B) CHANGE OF NAME

I. Following marriage, remarriage or divorce.

a) A woman applying for change of name/surname in existing passport due to marriage must furnish.

(i) Photocopy of husband's passport, if any, and

(ii) An attested copy of marriage certificate issued by Registerar of marriage or an affidavit from the husband and wife along with a joint photograph.

b) Divorcees applying for change of name or for deletion of

spouse's name in existing passport must furnish.

(i) Certified copy of divorce decree.

(ii) Deed poll/Sworn affidavit.

c) Re-married applicants applying for change of name/spouse's

(i) Divorce deed/death certificate as the case may be in respect of first spouse, and

(ii) Document as at (a) above relating to second marriage."

تمبرایک:مندرجدذیل قانون شادی، دوباره شادی اورطلاق کے متعلق ہے:

الف: ہوخاتون شادی کی وجہ ہے موجودہ پاسپورٹ کے نام یاسر نیم میں تبدیلی کے لیے درخواست دے وہ درج ذیل چیزیں جج کرے:

(i) اگرشو بركايا سپورث بوتواس كى ايك فو ٹوكايل \_اور

(ii) شادی رجشر ارکے ذریعہ اجراشدہ میرج سرفیفیکیٹ کی تصدیق شدہ زیراس کالی یا شوہرد بیوی کی طرف سے صلف نامہ جس پر دونوں کی مشتر کہ تصویر تکی ہو۔

ب: مطلقہ خواتین جوموجودہ پاسپورٹ میں نام کی تبدیلی یا اپنے شریک حیات کے نام کو ختم کروانا چاہتی ہیں، وہ درج ذیل دستاویز جمع کریں:

(i)طلاق نامه کی تصدیق شده کالی-اور

(ii) نام کی تبدیلی کا حلف نامه

ج: دومری شادی کرچکی خاتون جواین نام یا شریک حیات کے نام میں بدلاؤ کے لیے درخواست دے رہی بحوده درج ذیل کا غذات جمع کرے:

(i) پہلے شریک حیات کے ساتھ جیمیا معاملہ ہوا، اس کے حساب سے (اگر طلاق ہوئی تو) طلاق کے کا غذات یا (اگر انتقال کر گیا تو) ڈیٹھ سرٹیفیکٹ کی فوٹو کا پی جمع کرے۔اور (ii) دوسری شادی ہے متعلق دستاویز۔

شادی کے بعد مورت کے مرغیم بدلنے کو اکثر ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک بیس عملا قانونی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی مورت شادی ہے پہلے نیسلی نام کے طور پر باپ دادا کا نام استعال کرے اور شادی کے بعد شوہراوراس کے خاندان کا سرغیم استعال کرے مورتوں کے لیے برابری کا نعرہ دلگانے والوں کا پیدان ہی خوب ہے۔ ہم نے موجودہ زمانہ کے لوگوں کے لیے شادی اور طلاق کو اتنا آ سمان کھیل بنادیا ہے کہ سمال بسمال بلکہ مہینہ مہینہ بیوی اور شوہر بدلنا ذیادہ شکل نہیں مورت میں بے چاری بیوی تو ساری زندگی سرغیم اور شوہر کا نام ہی بدلواتی رہے گا۔ خواتین کے برخلاف مردکوا ہے سرغیم اور دستاہ بیز میس بدلاؤلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مورت کا لینا کوئی نام اور اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی ہے، شادی سے پہلے کے تمام کا غذات پہر نیم کے خورت خواتین باپ دادا کا سرغیم اور شادی کے بعد شوہر کا سرغیم ، طلاق کے بعد کیا کرے گی دوبارہ باپ خانہ میں باپ دادا کا سرغیم اور شادی کے بعد شوہر کا سرغیم ، طلاق کے بعد کیا کرے گی دوبارہ باپ خانہ مینی یا طلاق دے بعد کیا کرے گی دوبارہ باپ دادا کا سرغیم کا طلاق دے بعد گیا گئی و بارہ باپ دادا کا سرغیم کی مطلاق کے بعد کیا کرے گی دوبارہ باپ دادا کا سرغیم کی مطلاق کے بعد کیا کرے گی دوبارہ باپ دادا کا سرغیم کی مطلاق کے بعد کیا گی دوبارہ باپ دادا کا سرغیم کی مطلاق کی بعد کیا کرے گی دوبارہ باپ دادا کا سرغیم کی مطلاق کی بی بندان بھی خوب ہے!!!!

المام الله اوردور فديد كے تاظر ميں اسلاى قواغين

(م) ہندوستانی قانون کے مطابق ایک خاتون کوایک زیگل کے لیے ۱۸ رون یعنی چھاہ کی رخصت دی جاتی ہے۔ اور پوری مت خدمت لین پوری زندگی میں بچوں ( کے ۱۸ ربری كير نے تك ان) كى د كيور كي ك نام يارسال كى چھٹى لينے كى اجازت دى كئى ہے۔ جيمرد كے لياس طرح كى لمى تعطيل كوقانونى حثيت حاصل نہيں ہے، انہيں بي كى پیائن ے چے ماہ کے اندر صرف پندرہ ون کی رفصت لینے کی اجازت ہے۔ اس کا مطلب م كريول كالت ور حرار كري برج ال ك لي خاص الحاص رعايت ره كر اس بات کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی ہے کہ ما کیں بچوں کی تکبداشت باب سے زیادہ کریں۔ ي اللائ تبذيب اور تحده مندوستان كا بزارون سال پرانا كليم بح جس كى تمايت كے ليے المائے گئے اس اقدام ہے ہم ہندوستانی حکومت کے ذی ہوش افر ادکوشکر بیضر ورکہیں گے۔ مم سلمان اورايشياني النياب واواك قانون كرمورت صنف نازك بجيدم وقوى بدن بوتا ماور ورت كوكم يلوذ مدوارى جكيدم دكوييرونى ذمددارى سنجالنى جاسية كوآج بحى الك

بهترين قانون اور پرسكون تهذيب مانت بين اوراس برسلمان اورايشياني كوفخر وونا جائد بائل بھی اسلامی اور ہندوستانی کیجر کے اس نقط نظر کی جایت کرتی ہوئی نظر آتی

"So I counsel younger widows to marry, to have children, to manage their homes and to give the enemy no opportunity for slander. Some have in fact already turned away to follow Satan."

(1Timothy, 5/14-15, NIV, IBS, New Jersey, USA, © 1973, 1978, 1984)

"ليس من جا بتا بول كر يوان يوائس بياه كري - أعظاه ال وبور كر كانتظام كري اوركي نخالف كو بدگونی کاموقع ندوی نے کوئلہ بعض کر او ہو کرشیطان کی چیرو ہو چی چی نے" (جمعیس اول: ۱۵۱ ساما)

ال اقبال شل" manage their homes "اور" كم كا انظام كرين ے بیمراد ہے کہ وہ گھر بارسنجال لیں اور گھر اور بچوں کی و کمچھر کھے کریں۔ بائبل سوسا ک بندكى بندى بائل (مطبوعه ١٠١ء) كارجمه يى بناتا ع \_ يورى عبارت الماحظه بو:

"इसलिए में यह चाहता हूँ कि जवान विधवाएँ विवाह करेंए और बच्चे जनें और घरबार संभालेंए और किसी विरोधी को बदनाम करने का (1तिमुधियुस: 5/14)

معمم بالجل اوردورجديد كا قاظريس

'' ترجمہ: اس کیے بیں چاہتا ہوں کہ جوان ودھوا ٹیمی (بیوا ٹیمی) شادی کریں، بیچ جنیں اور گھریار سنجالیس اور کسی ورود ھی (مخالف) کو بدنام کرنے کا اُدسر (موقع) ندویں''۔ اس اقتباس کے ایک ایک لفظ پیزور دیں!!اس سے میں مفہوم ٹکلتا ہے کہ مورت کی پیدائش بیچے پیدا کرنے اور گھریار سنجالئے کے لیے ہی ہوئی ہے۔

مردوالی مورتی بالحضوص نوکری پیشہ مردوں کی بیویوں کونوکری دیے کی ہم وکالت نہیں کر سکتے ہیں۔ بدروزگار نو جوان مارے مارے پھررہ ہیں کہیں پیسہ برستا ہے اور کسی گھر میں چو لھے کہ آگر جلتی شکل ہے۔ ہم ایک نہیں بلکہ ایسے پینکٹروں ٹیملی کی نشاندہ کی کر سکتے ہیں جن میں گھر کا ہر ممبر سرکاری نوکر ہے، پائچ سات لا کھرو پے ماہانہ آمدنی ہے، گر ٹھیک ان کے بردوں میں رہنے والے ان کے برابر (یا کم زیادہ) تعلیم یافتہ لوگ روٹی کوئرس رہے ہیں۔ اگر بے روزگاری اور امہر وغریب کے درمیان برھتی ہیں کوئٹرول کرنا ہے وہماری اس تجویز پہنچیدگ سے فور کرنا ہوگا۔
اگر اس مقام پہ کنگ جیمس ورثن کا اقتباس نقل کیا جائے تو مفہوم میں اور کشاوگ

"I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully." (ITimothy, S/14, KJV, Pub. by TBR, BSI, Bangalore, 2008) رجمه: الله المعلى على المعلى المعل

ر جمہ: ال میں بیان چاہتا ہوں کہ جوان توریش شادی کریں، میچے بیس اور تھر ہار سمجا ہیں ادر کی مخالف کو بدنام کرنے کاموقع نہ دیں۔''

بائل كے صفحات سے سيجوں كے رسول سينٹ پال كے يہ جملے بھى وكي ليس

"We were not looking for praise from men, not from you or anyone else. As apostles of Christ we could have been a burden to you, but we were gentle among you, like a mother caring for her little children." (IThessalonians.2/6-7, NIV, IBS, NJ, USA, ©1973, 1978, 1984)

الورائم نذا دميول عن المراض المراض

اس پیراگراف (بالخصوص انگریزی لفظ Care) کا نقاضا بھی یہی ہے کہ بچوں کی گئیرداشت کے معالمہ میں عوراق کومردوں یہ کئی گنا برتری حاصل ہے اورا کیے مال کا کوئی

منادل نبیں ہوسکتا ہے۔ ای لیے جنت اس کے قدموں تلے رکی گئے ہے۔

فیلی پانگ یعنی خاندانی منصوبہ بندی کی اجازت ہو عتی ہے بشرطیکداس کے ليے غلط طريقة كا جاراندليا كيا ہو كى تيار بچے كا اسقاط يا غير محرم ڈاكٹر كے سامنے ب يردى ، كمل نسيدى وفيره چزوں كواسلام حرام قرار ديتا ہے۔ اى طرح اس وچ كے ساتھ فیلی پانگ اختیار کرنا که زیاده بچول کو کھلانا پلانا کھن ہوگا، بہت غلط ہے کیونکدرز ق ویے والا الله تعالى ہے جو يهاڑ كے ايك جھوٹے سوراخ ميں رہنے والى چيونى كو بھى اسباب فراہم کردیتا ہے، فرین کے خوف کی سوچ اِسلام نہیں ہے۔ جب دنیا کی آبادی ایک کروڑ مقى تب بھى دى انظام كرتا تھااورا جى سات سوكروڑ بتو بھى وى اسباب پيداكرتا ہے۔

الله جل شاندارشاد قرماتا ب "وَلَا تَقْتُلُوا أُولَا ذَكُمُ مِنْ إِمَلاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. " ، ، مفلی کے خوف سے اپنے بچوں کا آتل نہ کروہ انہیں اور تمہیں ہم بی رز ق دیے ہیں۔' (سورة الأنعام: ١٥١، سورة الاسراء: ٣١)

بالجل مين كها كيا:

"We were not looking for praise from men, not from you or anyone else. As apostles of Christ we could have been a burden to you, but we were gentle among you, like a mother caring for her little children. (IThessalonians. 2/6-7, NIV, IBS, NJ, USA, ©1973, 1978, 1984) "اورجم ندآديول عرات عاج تفدة عندة عداورول عداكرچ تاكرول مونے کے باعث تم پر بوجھ ڈال کتے تھے: بلکہ جی طرح ایک ماں اسے بچوں کو ہائی ہے "ニーラッカーといういっというででする

کوئی انگریزی ادیب یہ کہ مکتا ہے کہ بائل کے اس اقتباس سے دو سے زائد بچوں کی پیدائش کا ثبوت نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں تعداد نہیں بتائی گئی ہے صرف جمع کا صيغه استعال كيا كما جودوك لي محى بولاجاتا ب-اس يرعرض ب (١) آدم عليه السلام كو يكي يا في ياس الدائد كالوكيال تيس-(يدائش:۵/۳-۳)

(٢) سيت كوجى كم ازكم يا في اولا وكلى -(يدأش:۵۱۱۵\_) (ييائن:٥١٨٥) (٣) انوى كو بھى يا چى ياس سے زياده اولا دمونى۔ (٣) تينان جي كم كم يا في بجون كي إب تقد (بيرأش:۱۳/۵) (۵) محلل ایل بھی کم از کم یا کئی بچوں کے باپ ہے۔ (بيراُئن:٥١٥١٤) (پیائن:۱۸/۵) (٢) يارد كى يا في ياس عزا كماولادر كي تق (٤) حنوك كى اولا و كي سلسل مين مجى بجهاييا اى لكھا ہے. (بدائل: ١١٥٥) (٨) متوسط كا حال بحى يجهايا علقار (12\_10/0: July) (٩) لک کے لیے بھی یہی الفاظ استعال ہوتے ہیں۔ (يدائش:۱۱۵) (١٠) نوح كو بھى صرف ينفے تين كى تعداد ميں تھے ہم، حام اور يافت لركيوں كى تعداد (يدائش:۵/۲۰۳۱/۵۰۱۸۱۹۱۱) معلوم بين \_ (١٤١/١٠: المُنْ (١٤١٠) (١١) يافت كومرف يني مات تحد (پرائن:۱۱۰۰) (۱۲) جركو جي صرف الرك تين كي تعدداديس تقد (١٠١٠:١٠٠) (١٣) ياوان بھي حار بيون کاباب،وا۔ (۱۴) بن امرائیل کے خدا کے جیستے نی داؤد کے ۹ رقو صرف بھائی تھے جبکہ ہمین کی تعداد کا (اسموئل اول: ١١١/١١) و كرميس ملاب (١٥) دا وَدكودُ يرْ صور جن ياس كى عنياده يح تعد (عوش دم عدر مرسل دم عدالدم ١٣١٥ مرسل دم ١٣١٥ مرسل (١٦) جدون کی بہت ی بویاں میں جن ے ماریخ پیدا ہوئے تھے۔ (تنا : ٢٠١٨) ان حوالوں سے بیٹابت ہوتا ہے کے زیادہ بچے پیدا کرنا غلطہ بیں ہے۔ اس طرح بائل کے یہ والہ جات مغرب کے اس تو زائدہ نعرہ " Small family is a happy family "ليني چونا خاندان خيتال ربتا عادر" بم دو مار عدد" كوتى عاسر وكي عاسر وكي عاسر آپ پر کھد علتے ہیں کہ وہ شروع کا دور تھا جس میں انسان بہت کم تھے، اب ق

انسانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگئ ہےاباتے نیچے پیدا کرنا معاثی بحران پیدا کرنے کا

ب ہواں روش ہے کہ:

كهانے خرچ كاشينش مت ليج، مندوستان كا كالا دھن جوسوكس اور ويكر مينكوں میں پڑا ہاں سے کی سالوں تک مندوستان کے ہرآدی کو کھانا کھلایا جاسکتا ہے اور کروڑوں نو جوانوں کے لیے روز گارمہا کیا جاسکتا ہے۔خود امریکی اور اور لی بیکوں میں عربوں کی جو دولت جع ہاں سے کتنے سالوں تک ساری دنیا کا خرچا تھایا جاسکتا ہے، پیاللہ ہی بہتر جانتا ب-امریکی کھرب پتی بل کیش کے پاس جودولت بوده ایک ملک کینیا کی توی دولت کے دوگنا ہے بھی زائد ہے، بے ایمانوں کی چوری اور پیے کے تھمراؤ کورو کنے کی بجائے کھاناخرچہ اورغذائی بحران کا جھوٹا بہانہ بنا کر اسلام کونشانہ بنانے کی حرکت قابل فدمت اور افسوسناک ب-ایک خاص نکته پخورکری که جب انسانوں کی آبادی ایک اُرب می تودن میں شکل ہے ایک باراوروه بھی سادہ کھانا، جبکہ چر کی داروغیرہ ملمانہ بلکہ اکثر و بیشتر کوسالانے نصیب ہوتا تھا، لوگ گوشت کھانے کے لیے انظار کرتے تھے کہ کی کی شادی ہو گی تو گوشت نصیب ہوگا۔ مگر آج سات أرب سے ذائد بي تو بھي اکثر كورن ميں پانچ بار، اور بربار من جا با كھانا پينا نصيب موتا ہے۔ اس نقط ہو بھ كر بے ساخة قرآن كى يا بت كريمه يادآ جاتى ہے: "وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمُ مِنْ إِمُلاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ."

"ا ين بجل كور يكور يد كور ي مارونهم مهي بي رزق دي بي ادران كو كلي-" (الأنعام: ١٥١)

## (۱۵) بچه کتنی عمر میں هوشمند/مکلف هوتا هے۔

اس ملط میں اسلام کی رہنمائی ہے کر کا ۱۲ ارسال ک عرے کے کر ۱۵ ارسال کی عمر تك بھى بھى بالغ ہوسكتا ہاورائرى ارسال كى عمرے ١٥ رسال كى عمر عن بالغ ہوسكتى ہاورجب یہ بالغ ہوں گے جمی وہ مكلف ہوں كے (ان پرتوانين نافذ كيے جائيں كے )اورا كركوئي علامت نہ طے تو بندرہ سال کی عربیں بہر حال مکلف مانے جائیں گے۔اسلام کا بیقانون بھی دورجدید کے کشر جمہوری ملکوں میں رائے بھو ونا کیل قانون (Juvenile Act) سے بہت مختلف ہے، ونیا کے اکثر و بیشتر ملکوں نے ۱۸رسال سے کم عمراز کے از کیوں کونا بالغ قرار دیا ہے جن پیخت قانون نافذنبس كياجاسكتا بسيعني أكرستره سال اور ٢٣ سردنوس كالكياؤ كاكوني عظيم جرم كرتا بيقرتى

یافتہ اور تق پذیر ملکوں کے دستورو آئیں اسے سزانہ دینے کی دکالت کرتے ہیں مگر اسلام کا نقط نظر بہت جدا ہے،اسلام اس یکن کے ساتھ قانون کے نفاذ کا حکم دیتا ہے اور یکی ٹیس بلکہ اگر وہمزائے موت کا حقدار مایا گیا تو اے سزائے موت بھی دی جاسکتی ہے۔ اسلام نے ایسا قانون کیول بنایا ہادراس میں کتنے فائدہ ہیں انہیں جھنے کے لیے آنے والی طرول کو تورے پڑھیں۔ (۱) جو تخص اِتنا ہو شمند ہو کہا چھے برے کی تمیز رکھتا ہو، فاکدہ وفقصان اور زندگی وموت کے بارے میں معلومات رکھتا ہو، جرم بےقادر بھی ہواور اُسے اس کے نتائج کے بارے میں بخوبی معلوم ہو، جرائم کی روک تھام اور معاشرہ کی یا کیزگ کے لیے اس کے اعمال کا محاسب از حدضروری ہے اور اس کے ساتھ میں ہوٹ مندوں سامعاملہ کیا جانا جا ہے۔ اب سوال سے کہ کتنی عمر میں بچداس قابل ہوجا تا ہے جب اے ہوشمنداور نتائج سے باخر قرار دیا جائے؟ ہندوستان ٹائمنر کی آن لائن اِشاعت (۴۰مرجولالی ١٠١٠٠ع) كِمطابق سائنى تحقيقات في بهت مدتك اسلام كنقط تظرك تصديق كروى ب

\*Now there is enough scientific evidence to prove a normal child's thoughts usually become more organised in the 11-16 years phase. By the time he/she reaches the age of 16, the person is perfectly capable of understanding the ramifications of their actions and what they're doing. So from a medical and psychological point of view, 16

is an age where a person has reached a level of maturity\*
(www.hindustantimes.com/india-news/juvenile-crimes-don-t-install-a-kneejerk-bloodthirsty-justice-system/article1-1240548.aspx) (www.thchealthsite.com/diseases-conditions/delhi-888g-tape-why-we-need-to-rethink-our-juvenile-laws)

(The Echo of India Daily, Port Blair, A&N. India, August 2, 2014, P4)

''سائنسی تحقیقات اس بات کو ثابت کرتی میں کہایک فیرمعذور یجے کی سوج وقلراا۔۲۱۷ سال کی ترمیں پھٹی کے قریب پہونی جاتی ہے، اور سولہ تک پہو نجتے بہو نجتے وہ مکل طور پ اس قائل ہوجاتا ہے کدایے اعمال کے نتیجہ کو بچھ سکے، چنانچہ جسمانی اور طبی نقط نظر ثابت كرتا بي كه ١١ ارسال كي عمر مين أيك انسان احيما بموشمند بوجاتا ب-

اسلام نے پندرہ سال عمر کو ہوشمندی کی عمر قرار دیا ہے جبکہ سائنسی تحقیقات نے مولہ کو، چلئے آپ اٹھارہ ہے از کرسولہ یہ پہرہ گئے جی گئے جیں ،اورنوٹ کرلیس کہ بہت جلد آب بدره ع جي الفاق كرنے يجور مول كے۔

(۲) دنیا جرے ممالک میں اٹھارہ سال ہے کم عمر کے مجرموں میں بے تحاشا اضافہ ہور ہا ے،اورڈاکٹرستیانشونکھر جی آسٹریلین انسٹی ٹیوٹ آف کرمنالو جی کی تحقیق (جوانہوں نے

آسريلين انستى نيوث آف كرمنالوجي كانفرنس جووينائيل كرائم ايند جوونائيل جشس ما قبل و مابعد ١٩٥٠ء الله يليد ، آخر يليا عن ٢٦ \_ ١٩٨٤ جون ١٩٩٤ و فيش كيا) س كرآب چرے زوہ رہ باکی کے ویا کے بہت سے رقی یافتہ ممالک عن افخارہ بری کے ہونے ے پہلے لڑکوں میں ے ٩٠ رفصد جبکہ لڑکوں میں ے ٧٠ \_٥ فصد كم ازكم ايك غير قانونی کام میں ملوث رہے ہیں۔ آسریلیا میں ہرسال اوسطاکل نابالغوں میں سے ٥ رفيصد كوكرفناركياجاتا إوراك جرت انكيز بات يا محى ع كدكم از كم تمي فيصد بجول كى بارے ميں ساميد ہوتى بے كدوه ١٨ ارسال كے ہونے فيل كم از كم ايك مرتب كرفتار اوں کے۔

(http://www.sic.gov.su/media\_library/conferences/juvenile/mukherjce.pdf)

(٣) امر كى حكمة انصاف كى سالاندربورث كے مطابق ٢٠٠٨ و يس افخاره سال سے معمر ١٣ ١ كا كات زائدام كي نوخيزون كومخلف جرائم مي كرفياركيا كيا-

(www.ncjra.gov/pdffiles1/ojjdp/228479.pdf)(http://acfy.acf.hhs.gov/librasy/2009/juvenile-arrests-2008)
(www.ncjra.gov/app/publications/abstract.aspx?ID-250498)
(http://ojp.gov/ncwsroom/presercicases/2009/OjjDP10034.htm)

(٣) دنیا کے ب سے بڑے جمہوری ملک ہندوستان میں پچھے ایک سال ۱۰۱۳ ما ۲۰۱۳ء میں ہوئے عصب دری کے حاوثات میں اٹھارہ سال سے کم عر کے بچوں کی حصہ داری تقریبا پیاس فیصدر ہی،اورتو اور سولہ اور سر وسالہ بجرموں کے انداز تشدونے تو انہیں تا مجھ کہنے والوں کے ہوش بی اڑاد بے اور یکی نہیں بلکدان کے جرائم کے طریقوں نے تو ان کے حامیوں کو بھی ونیا کے سامنے نا مجھاور کم فہم بنا کر پیش کردیا ہے۔ ہندوستان میں ۱۸ سال کے محمودالوں کے لیے نابالغ ایکٹ لاگو ہے اوران پہ قانون نافذ نہیں کیاجا تا ہے تھین سے تعین جرم کی سزامیں بھی آنہیں زیادہ سے زیادہ صرف تین سال کے ل "اصلاح فان" بھیجا جاسکتا ہے، اور بس مگراکیسویں صدی کے دوسرے دے کی شروعات وھا كدداررى اوراب ملمانوں كے ليكوئى زم كوشەندر كلنے دالوں كو يكى بدكہنا يار ہاے

"Treat under-18 rape accused on a par with adults"

According to police, nearly half of all sexual crimes are committed by 16-year-olds. Reducing the age from 18 to 16 and treating the uveniles involved in pre-meditated rape cases on a par with adults vill help in reducing heinous crime, especially sexual offences on

اسلامی قوانین سسس بائل اور دورجد پر کے تاظر میں

women. Ms. Maneka Gandhi sa

"٨١٠مال ے كم عمر كے آبرور ير طرح مول على بالغول كى طرح نيزو، يوليس كے مطابق عصمت درى كے مجرموں بیں تقریبا آدھے ولہ مال باآس سے ذائد عمر کے بچے ہیں۔ نابالغ كى عمرافعارہ سے مولد كركے اورسوچ مجھے آبروریزی معاملات میں أیے بحرموں سے بالغول سامعاملہ کرنے سے علین جرائم بالخصوص مورتوں كے خلاف زيادتى كے معاملات ميں كى آئے گى بعي كا كاندى نے كہا۔"

واضح رہے کہ فروغ انسانی وسائل کی وزیرمنیکا گاندھی دہی خاتون ہیں جو'' کتوں کے حقوق'' یے تحریک چلاتی ہیں اور آوارہ اور آ دم خور کوں کو مارنے کی بھی تخت مخالف ہیں جبکہ ان کے اس نظریہ کی وجہ ہے اب تک سینکڑوں ہندوستانی اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں ،گراس مقام یہ پر وی کان کی مقل بھی اسلام کے آ کے گھٹے شکنے یہ مجبور ہے۔ ابھی تک انہوں نے سولہ سال تک کے بچوں کو بی بالغ قرار دینے کی حمایت کی ہے گر بہت جلد وہ پندرہ یہ بھی پہو گئے جائیں کی کیوں اس عمر کے مجرموں کی تعداد میں بھی روز بروز اضافہ ہور ہاہے۔ (۱۲) وراثت.

انسان دولت کمانے اور جمع کرنے پر تربیص ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بیسہ ہاتھ میں لانے اور جائداد بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ خاص کرجس کی نظر میں بیدونیا بی سب کچھ ہے،اس كائنات كے بعدياس كا ايمان نبيس بوه جتنا بھي مال جمع كرلے اس كے ول برس كي آواز نہیں نگلتی ہے۔بالخصوص آ دی کی عمر جول جول وصلتی جاتی ہوادروہ موت ہے قریب ہوتا جا تا ہے اس کے اندر دولت کی ہوئی اور بردھتی جاتی ہے۔ لیکن انسان جتنی بھی پراپرٹی بنالے اے ان تمام چیزوں کوچھوڑ کراس دنیا سے خالی ہاتھ جانا پڑتا ہے۔ جب موت کا شکنجہ کساجاتا ہے تو پھراپنا پرایا مجى بيگانے بوجاتے ہيں، زندگی بحرک جمع يو تی بھی سيس رہ جاتی ہے۔اب سوال يہوتا ہے ك م نے والے کی جائداد کا وارث کون ہوگا؟؟ کس بنیاد پراس کی جائدادلوگوں میں تقیم کی جائے گ؟؟اور كتفے لوگ دارث مول كے؟؟ اور كس كوكتنا حصہ ملے كا؟؟ ان تمام سوالوں كا جواب قرآن میں وتسلی بخش ملتا ہے گرافسوں کہ بائبل میں وراثت کے مسئلہ کو آئی اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ پہلے چند ہاتیں ذہن میں بٹھالیں جن سے بہت سارے سوالات اور شہبات خود

بخورخم موجائيں كے:-

(۱) دراشت کا حقد ارخونی قرابت (Blood-Relation) کی بنیاد پر گردانا جاتا ہے۔ یمی وجہ ہے کدایک ارب پی کا دارث اس کا ارب پی بیٹا ہوتا ہے گر کنگال پڑوی یا دور کا

فاقد كش رشة دارنيس، بلك فقير بهائي بهي نبيل-

(۲) قر جی رشتہ دار کے ہوتے ہوئے دور کا رشتہ دار دارٹ نہیں ہوسکتا ہے۔ یک دجہ ہے کہ باپ کی موجود گی میں کسی بھی مہذب ملک کے آئین یا کسی بھی مشہور مذہب کے قانوں میں دادایانانا کور کے حصرتبیں دیاجاتا ہے۔

(٣) تر كەاور دراشت كى تقسيم قرابت كى بنياد پر حقل سے قانون كاستىمال كر كے ديا جا

ب ند کہ مدردی یا رحم کی بنیادی، کی وجہ ہے کہ کھرب پی کی موت کے بعداس کے اج بیٹوں اور مالدار بیوی کوقو جا کداد ملتی ہے گر اِن کی موجودگی میں اس کے فقیر بھا کی کو پچھے ہے

ماتا ہے جبکہ ہمدردی کا تقاضا ہے ہے کہ اے بھی اس کے بھائی کی چھوڑی ہو گی دولت ۔ (جس میں شایداس کی بھی محت شامل ہو) کچھ دِلواد یا جائے مگر کسی بھی ملک یا مدہب

قانون میں اپیانہیں ہے۔آئے!اب اسلامی قانون کا مطالعہ کریں۔

الله رب العزت وراثت كا قانون ساتے ہوئے ارشادفر ما تا ب

"يُوْصِيْكُمُ اللَّهُ فِي أُولَدِكُمُ لِلدَّكَرِ مِثْلُ خَطَّ الْأَنْشَيْنِ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوُقَ اثْنَتُينِ فَلَهُم ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتُ واحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ، وَلاَّبَوَيُهِ لِكُلُّ وَحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِنْ تَـرِكَ إِنْ كَـانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ النَّلُثُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَ فَلُامَّهِ السُّلْسُ، مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَلُرُونَ أَيُّهُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥٠٠.

"الله مهمين اولاد كے معاملہ ميں يہ محمويتا بكر (تركه ميں سے) بينے كا بني كے مقابلہ ا دو گنا ہے۔اوراگر (بیٹانہ ہو) اور بیٹیاں دویا زائد ہوں تو ان کے لیے کل رک کے کا دوت

(تقريا ١٧٧٧) عاور صرف ايك بوتو نصف (٥٠٥) داور مال باب س

ایک کے لیے چھنا حصہ ( تقریبا ۱۲.۲۲) ہے اگر اول و موقو ، اور اگر اولا و نہ ہوتو ( مج

المسلم بالجل اوردورجديدكة ناظريس

باپ کے لیے چمنا حصداور) مال کے لیے تیمرا حصد (تقریبا ۳۳۳ ۳۳) ہے۔اوراگر بھائی ہوں تو مال کے لیے جوسب کودینے کے بعد بھائی ہوں تو مال کے لیے بھی چھنا حصہ ہے (اور بھائیوں کے لیے جوسب کودینے کے بعد ہوئے اگر کہ کی تقسیم قرض اور وصیت کی اوائیگ کے بعد ہوئے تم نبیس جانے کہ تمہارے لیے کون زیادہ فائدہ مندہ، یہ اللہ کی جانب سے عائد کر دہ فریضہ ہے، یہ اللہ کا اللہ عام کہ کردہ فریضہ ہے، یہ شک اللہ عام کہ کردہ فریضہ ہے، یہ شک اللہ عام حکمت والا ہے۔'' (سورۃ النساء: ۱۱)

ادرمیال بوی کوایک دوسرے کاوارث قراردیے ہوئے مایا گیا:

ترکہ کمل بحث کا پیرمقام نہیں ہے، البنة مسلمانوں سے گذارش ہے کہ تقتیم ترکہ سے قبل اپنے علاقہ کے جید عالم یا یا صلاحت مفتی ہے تفصیلی معلومات ضرور حاصل کرلیں۔ مزید تفصیل کے لیے مفتیان کرام اور علاے عظام سے رجوع کریں۔ سردست ہمارا مقصود اسلامی قوانین کی حقانیت کو انصاف پندلوگوں اور بائیل پرستوں کی نظر میں واضح کرنا ہے۔ قرآن کے برعکس بائبل ترکہ اور وراثت کے معاملہ میں سیحکم دیتی ہے:

"And thou shalt speak unto the children of Israel, saying. If a man die, and have no son, then ye shall cause his inheritance to pass unto his daughter. And if he have no daughter, then ye shall give his inheritance unto his brethren. And if he have no brethren, then ye shall give his inheritance unto his father's brethren. And if his father had if his father had a light his inheritance unto his father's brethren.

have no brethren, then ye shall give his inheritance unto his kinsman that is next to him of his family, and he shall possess it, and it shall be unto the children of Israel a statute of judgment, as the LORD commanded Moses.<sup>6</sup> (Numbers, 27/8-11)

الماوردورجديد كاظريل اسلامي قوانين "اورى إمرائل سے كهد الركون تخص مرجائے اوراً كاكونى بنان موقو أكى يراث أكى بنى ك دينانة الرأكى كوئى يني بھى ند بدلو أسكے بھائيوں كوأكى ميراث دينان الرأسكے بھائى بھى ند بول تو تم أسكى ميرات أسكى باپ كے بھائيوں كودينان اگر أسكے باپ كا بھى كوئى بھائى نه بوتو جو خض أسكا له الماسكاب عقرى رشة دار بوأع أسكى ميراث وينا-ده أسكادارث بوكادر يَ مَن إمر الل ك لئے جيافد اوند نے موك كور ماياداجي فرض ہوگائين (التي: ١١١٨١١) بائل نے بیوں ک موجودگی میں بیٹیوں کو بے زبان جانور کی طرح محروم قرارد یا ہے،اور مت کے بے جارے ماں باپ کوتو بیٹے ک موت سےدو بری سزاکا مامنا کرنا پڑے گا ایک تو بیٹا جیسی دولت کئی اور دوسرے یہ کدتر کداور میراث ہے بھی محروم۔ پچاتو مکنہ وارثین میں ہے مگربے عاره بالنبيل عدريديدك بأبل كى الى لت مين صرف ايك ورت ( بي ) عداده و مجى مرد (بینا) نه بونے کی صورت میں ۔ بقید مارے مروہی ہیں۔ بالخصوص انگریزی لفظ" Kinsman نے توساری حقیقت بیان کردی ہے کے صرف مرد بی دارث ہو سکتے ہیں، عور تی نہیں۔ "فيرجاندار محققين"كوانصاف كولل مونے سے بچانے كے ليے بائبل كاس اقتباس پہ بھی ضرورانی رائے پیش کرنی جا ہے اور جس طرح اسلام کے علم کہ بٹی کا دوگز بینے کو ملے پیان کی' انصاف پندطق' ہمیشہ تر رہتی ہے اس سے کہیں زیادہ دھار دارروب انہیں بائل کے متعلق اپنانے کی ضرورت ہے، اگروہ کچ بو لنے کا دعوی کرنے میں سے ہیں۔ میت کو بیٹا نہ ہونے کی صورت میں اس کی بیٹیوں کوڑ کہ ملنے کا اِسرائیلی قانوا بھی اس شرط کی زنجر میں جکڑ اہوا ہے: "And every daughter, that possesseth an inheritance in any tribe of the children of Israel, shall be wife unto one of the family of the tribe of her father, that the children of Israel may enjoy every man the "اوراً رَبْ إِسرائِل كَ كَى قبيل مِن كُولَى لاكى موجويرات كى مالك موقوده البيِّ باب ك قبيل ك كى خاندان يى بياه كريم الرائكي اليناب داداكى يراث پقائم رجن (التي ١٨١٦) كيا بائل كى يه آيت ميميوں كے نعرة مساوات كے خلاف نہيں ہے؟ ج بحالت بجبوری ایک کمزور ذات کوخوداس کے باپ کی دولت اس شرط یہ کی جار ہی ہے۔ بحالت بجبوری ایک کمزور ذات کوخوداس کے باپ کی دولت اس شرط یہ کی جار ہی ہے۔

ا پنے باپ کے رشتہ داروں میں ہی شادی کرے۔ سیحی اسکالرز بتا کیں کیا یہ کسی نا تواں کی جموری اور مورتوں کی جموری اور مورت کا ناجا کڑا سخصال نہیں ہے؟؟؟

ال طرح ہم دیکھیں توبائل نے بیٹیوں کو مرکے صرف بیٹوں کو ہی وارث قراردیا کے مراف میٹوں کو ہی وارث قراردیا کے مراف کے درمیان بھی انصاف اور برابری نہ کرنے کا جری تھم نایا جارہا ہے:

"If a man have two wives, one beloved, and another hated, and they have born him children, both the beloved and the hated; and if the firstborn son be hers that was hated. Then it shall be, when he maketh his sons to inherit that which he hath, that he may not make the son of the beloved firstborn before the son of the hated, which is indeed the firstborn. But he shall acknowledge the son of the hated for the firstborn, by giving him a double portion of all that he hath for he is the beginning of his strength; the right of the firstborn is his."

(Deuteronomy, 21/15-17)

''اگر کسی مردکی دو بیویاں ہوں اور ایک مجبوب اور دوسری غیر محبوبہ موادر محبوب اور غیر محبوب دونوں سے
لڑ کے ہوں اور پہلوٹھا بیٹاغیر محبوب سے ہونے قبہ جدہ اسے بیٹوں کو اپنے مال کا دارث کر بے تو وہ
محبوب کے بیٹے کوغیر محبوب کے بیٹے پر جوٹی الحقیقت پہلوٹھا ہے فوقیت دیکر پہلوٹھا نے شہرائے 'بلکہ
وہ غیر محبوب کے بیٹے کو اپنے سب مال کا دونا حصہ دیکر اُسے پہلوٹھا مانے کیونکہ دہ اُسکی توت کی ابتدا
ہے اور پہلوٹھے کا حق اُس کا ہے ۔''

جننے ناز وفرے پہلی اولاد کے اٹھائے جاتے ہیں وہ دوسرے تیسرے کونصیب بھی نہیں ہوتے ہیں گر پھر بھی ہی ماں باپ کی محبت کا تنہا اور اکلوتا ما لکے نہیں رہا اس بے چارے پر بائیل کا بیتھم پڑھ کر بڑارتم آتا ہے۔ واضح رہے کہ اسلام نے مال کی ایک صورت (جس میں اے ترکہ کا ایک تنہائی اور مردیعنی باپ کو چھٹا حصہ ماتا ہے) اور اخیانی بہن بھائی میں تقسیم کے علاوہ تقریباتمام صورتوں میں بوتی ہا تمام صورتوں میں کورتوں کومرد کے برابر بلکہ اکثر میں ان ہے آدھے کا حقد اربنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر گورت کا نان ونفقہ کی نہ کسی مرد (باپ ہٹو ہر یا بیٹا) پر واجب ہوتا ہے اس کے ان کوفرق کی نہ کسی مرد (باپ ہٹو ہر یا بیٹا) پر واجب ہوتا ہے اس کے ان کوفرق کی نہ کسی (ماں باپ ، یوی ، کرنے کی ضرورت بہت کم پیش آتی ہے جبکہ مرد پہ عام طور پر کسی نہ کسی (ماں باپ ، یوی ، اولاد) کا خرچہ لازم ہوتا ہے جس کی بنیاد یہا ہے زیادہ خرچہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح

اسلامی قوانین اسلامی و می اسل

(21) بتيم پوتے كى وراثت كا مسئله۔
اسلام كائيم بحى عام لوگوں كى بحي ميں آسانی نہيں ساتا ہے كدا كے يتيم كي جس كا
ب پہلے فوت ہوجائے اوراس كے بعد دادا يا دادى كا انقال ہواؤاں كے ليے دادا اور دادى كى
باب پہلے فوت ہوجائے اوراس كے بعد دادا يا دادى كا انقال ہواؤاں كے ليے دادا اور دادى كى
باب پہلے فوت ہوجائے اوراس كے بعد دادا يا دادى كا انقال ہواؤاں كے ليے دادا اور دادى كى
بائداد ميں كوئى واجبى حصنہيں بنتا ہے اور دہ بے چارہ محروم كم لما تا ہے حالا تك يم كم كا محمل كے۔
کا تقاضا ہے كدا ہے اس كے بچاہے كے خوز يادہ ہى ديا جائے تا كدباب كى كى كائم كھل كے۔

ہ معاصابیہ ہورہ اس بین اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم قانون کو عقل کی بجائے جذبات

میشہ اصل میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم قانون کو عقل کی بجائے جذبات

کی نظرے دیکھتے ہیں۔ ہم نے ورافت کی آیات سے قبل نمبرایک دو تین لگا کر جن چیزوں

کو ذکر کیا ہے ان میں نمور کرنے سے بیشہ خود بخو دو ورجو جاتا ہے۔ پھر بھی مسئلہ کی وضاحت

کو لیے ہم مزید تفصیل تحریر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال سے کہ ورافت کی بنیاد کیا

ہے ؟؟ نمریت؟ پارشتہ وقرابت داری؟؟

اس کا جواب ہرایک یکی دے گا کہ وراشت کی بنیاد قرابت ورشتہ داری ہے۔ اور قریب
کے دشتہ داری موجودگی ٹیلی دور کا دشتہ داروارٹ نبیل ہوتا ہے جیسے مال کے ہوتے ہوئے وادی یا
نانی کودارٹ نبیل مانا جاتا ہے، ای طرح بیٹا کی موجودگی ٹیلی ٹیٹم پوتا دارٹ نبیل ہوگا جس طرح ادر
دوسرے فریب پوتے جن کے باپ زندہ ہیں ادر پتیم تواسے وارث نبیل ہوتے ہیں۔

دوسرے طریب پولے بن کے باپ زماہ ہیں اور یہ واسے وارت میں اور ہیں۔

یہ قانونی بنیاد پردیا جانے والا تھم ہے جس کے شمن میں ایسا محسوں ہوتا ہے کہ اس

ہے چارے بیتیم کی حق تلفی ہور ہی ہے یا اس پرظلم ہود ہا ہے مگر دنیا کے کسی بھی قانون میں شمنی

اور ثانونی اثر ات کی بنیاد پہوئی بردی تبد کی نہیں لائی جاتی ہے، جیسے قاتل اور جنسی مجرموں کو

پیانسی دینے سے ان کی بیوی بیوہ ، بیچے بیتیم اور بوڑھے ماں باپ بے سہار اہو جاتے ہیں مگر

پیانسی دینے سے ان کی بیوی بیوہ ، بیچے بیتیم اور بوڑھے ماں باپ بے سہار اہو جاتے ہیں مگر

اس بنیاد بہکوئی بھی عدالت یا قانون ان کی رہائی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ بیوہ ہور ہی مورت

یہردی ہرکی کو بو ق ہے مگر پھر بھی مجرموں کے لیے موت کی سر اکا مطالبہ کیا جاتا ہے۔

بعدردی ہرکی کو بو ق ہے مگر پھر بھی مجرموں کے لیے موت کی سر اکا مطالبہ کیا جاتا ہے۔

5

وراثت كاس مئلم بس اسلام في يتم يوت ك ضرومنى كى بعريالى كابراسنبرارات دکھایا ہے۔ اسلام نے اس کے لیےوصیت کا دروازہ کھول کرا سے اس کے چھاؤں سے زیادہ دولت کا ما لك بنانے كى راہ اموار كردى ب-جبور يتيم وارث نبيس موكا تواس كے حق ميں وصيت كرنے كے ليے داوا كوكى دارث سے اجازت لينے كى ضرورت نبيل يڑے كى اور دادا ايك تبائى تقريا 8 mm. mm (جوعام طوربال كے حصد سے زيادہ بنتا ہے) دولت كى وصيت اس كے نام بلاكى جھیک کے کرسکتا ہے جواسے دادا کی موت کے بعد ملے گی ،اوراس کے بعد بی ہوئی دولت سے بقيدداراول مين تركيقيم كياجائ كامزيديب كدداداكدل مين اگر بمدردي بدو وه اسايي زندگی میں بطور عطیہ جس قدراور جتنی دولت جا ہے دے مکتا ہے۔ اس طرح اسلام نے قانون کی بنیادوں کی پاسداری و کوظر کھے ہوئے اس پتیم کے لیےداداکی جائدادے زیادہ سے زیادہ بخشش کا دروازه کھلا رکھا ہے۔اور جو ہمدروی آپ کو پیٹم سے ہاگروہی جذب دادا کے اندر زندہ ہو جائے تووہ ا نی کل جائداد کا ۱۹۰۰ رفیصد تک اپنی زندگی مین ای بیتم پوتے اپوتیوں کے نام کرسکتا ہے۔

(نهم) أخلاقي أحكام

(۱)تادیب اولاد۔

امریکہ ویورپ کا دیاایک نیا قانون میے کہ والدین بھی بطور تعبیراہے بچول کی تاديب نبيس كرسكتے ہيں۔اسلام اور سيحيت دونول اس سے اتفاق نبيس كرتے۔ بچول كو تنبيداور می تربیت کے لیے اگر ضرورت پڑے تو ایس سزادی جا علی ہے جومجت وشفقت کے مطابق ہو۔اور ہمارا تجزیداور مشاہدہ اور پورپ وامریکہ کا تج بہ ے کدا ملام کابدا خلاقی نظام پورپ کے نوزائىيەة قانون ومشورە كى كېيى زيادە كامياب بىرىغىراسلام كارشادفرماتے ہيں:

"مُرُوا أُولَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمُ أَبْنَاءُ سَبُعٍ سِنِينَ وَاضُرِبُوهُمُ عَلَيْهَا وَهُمُ أَبْنَاءُ عَشُرِ سِنِينَ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمُ فِي الْمَضَاجِعِ.

"تہارے بچسات سال کے ہوجا تعی تو انہیں نماز کا تھم دو،اور جب دی سال کے ہوں تو كوتاي يرمز ادواوران كربسر الكروو" (سنن أبى داؤد: باب متى يومر الغلام بالصلاة) اورمر دوانا حكيم لقمان فرمات بين:

"Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying."

"جب تک امیر باپ بیخ کی تادیب کے جااور آگی بربادی پدل ندگا۔" (آشال: ۱۸/۱۹) تادانی کی وجہ سے بچوں کے شریدل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا:

"Foolishness is bound in the heart of a child; but the rod of correction shall drive it far from him."

(Proverb. 22/15)

(۱۲۰۷۲۵، ۱۲۵۷۵) دورکرد کی۔" " حماقت لا کے کول سے وابت ہے گئی تربیت کی چھڑی آ کو آس سے دورکرد کی۔"

بچوں کی تعبیداوران کی تاویب کیوں ہونی جا ہے؟؟اس کا جواب دیے ہوئے کہا گیا:

"Withhold not correction from the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Thou shalt beat him with the rod, and shalt deliver his soul from hell."

(Proverb. 23/13-14)

"اور کے عادیب کودر لیخ نہ کر۔ اگر تواہ چڑی ہار گاتو وہ مرنہ جائے۔ تواہ چڑی مار گااورا کی جان کو باتال ہے بجائے۔"

بائبل کے بیتینوں اقتباسات یورپ وامریکہ میں رہنے والے والدین بالخصوص مسلم ماں باپ اچھی طرح ذہن نشیں کرلیں کیونکہ انہیں بھی بھی کام آ سے ہیں۔ جب انہیں اس طرح کی صورت حال کا سامنا کرنا پڑے تو وہ یورپ کے قانون سازوں اور ججوں سے صرف اتنا پوچھیں: اگر بائبل اور اس کے قانون معتبر نہیں ہیں تو پھر آپ لوگ اپ عہدوں کا صلف لیتے وقت بائبل یہ ہاتھ رکھ کر کیوں شم کھاتے ہیں؟؟

بعض مغربی ممالک میں ضابط یہ ہے کہ جن والدین کے متعلق بیشکایت موصول ہوتی ہے کہ دوہ اپنے کہ دوہ اپنے کے دوہ اپنے کے اور ان کے جوتی کے دوہ اپنی سریری میں کے لیے مارتے ہیں انہیں سزادی جاتی ہے اور ان کے بحض کو محکومت اپنی سریری میں لے کرسرکاری آشرموں میں ڈال دیتی ہے، بہ ظاہر دیکھنے میں بیتانون بڑا بیارالگتا ہے گر بدعنوانی کے اس دور میں حکومت سرکاری ٹھکانوں میں مال

° 07 0

"Annually, according to U.S. Government-sponsored research completed in 2006, approximately 800,000 people are trafficked across national borders, which does not include millions trafficked within their own countries. Approximately 80 percent of transnational victims are women and girls and up to 50 percent are minors," estimated the US Department of State in a 2008 study, in reference to the number of people estimated to be victims of all forms of human trafficking. Due in part to the illegal and underground nature of sex trafficking, the actual extent of women and children forced into prostitution is unknown." (www.en.wikipedia.org/wiki/Prostitution) (www.state.gov/documents/organization/82902.pdf) (www.unhcr.org/50aa032c9.pdf) (http://2001-2009.state.gov/g/tip/c16465.htm) (http://www.ungift.org/doc/knowledgehub/resource-centre/GIT\_Human\_Trafficking\_An\_Overview\_2008.pdf)

عبرت کے لیے بائبل کے آخری اقتباس کے مطابق ایک واقع قلم بندکیا جاتا ہے:

"وقت کے ایک بڑے ڈ اکوکومز اے موت سنائی جاتی ہے۔ مرنے سے پہلے اکل آخری خواہش

یوچھی جاتی ہے، کہتا ہے: ماں سے ملوادو۔ جب اس کی ہاں سائے آتی ہے ڈ اکو ایک زوردار
طمانچا اس کے منہ پر رسید کردیتا ہے۔ وہاں موجود سارے لوگ اس ڈ اکو پہ تھو تھو کرنے گئے
جیں، اثنا کمین آ دی ہے مرنے سے پہلے ہاں کو مارتا ہے، یقینا و نیا جس اس سے بڑا مجرم کو لی نہیں

ہوگا، انسے کو تو ایک بارٹیس بار بار پھائی ہوئی چاہے۔ ڈاکو کہتا ہے: یہ وہ طمانچ ہے جے بیری
ماں کو میرے گال پہلے بیرسال پہلے مارنا چاہے تھا جب جی نے پڑدی کے گھر میں ایک چھوٹی

اسلای قوانین سم سم با بکل اور دورجدید کے تناظریس

ی چزی چوری کی تھی، اس بات کاعلم ہونے کے باوجود میری ماں نے مجھے تبینیس کی، جس میراحوصلہ بوھتا گیا اور آج میں ملک کے سب سے بڑے مجرم کی شکل میں پھائی کے تخت بیدوں، اگر میری ماں اُسی دن تا دیب کردی تی تو میں آج اس تختہ پنہیں ہوتا۔''

باب نهم . تعزیراتی توانین-

ہرانسان کا ذہن و دماغ جداجدا ہے۔ کوئی اتنازم ہوتا ہے کہ کسی کی دسیوں غلطیاں معاف کر دیتا ہے اور کوئی اتنا ترمزاج اور کر کڑا ہوتا ہے کہ معمولی کی بات پہ ہنگا مہ کھڑا کر دیتا اور کل وقال تک پہو نج جاتا ہے۔ کوئی اتنا ہما ندار ہوتا ہے کہ ابنا کروڑوں ڈوب جائے تو کوئی ہواہ نہیں مگر وہ یہ پندئیس کرتا کہ کوئی ایسالقہ اس کے طق ہے نیچا تر جائے جس کے متعلق اسے ابنا ہونے کا شک ہو، وہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حلال وجرام کا فرق کے بغیر لا کھوں کھا جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے۔ اس کے لیے وہ کسی طرح کا ہتھکنڈ ااستعمال کوئی کھا جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے۔ اس کے لیے وہ کسی طرح کا ہتھکنڈ ااستعمال کرنے نے نہیں چو کتے ای لیے ضروری ہے کہ معاشر ہا ورشہر و ملک کوئر امن بنائے رکھنے کے لیے وہاں تعزیراتی تو انین (Penal Code) موجود ہوں جن کا ایما نداری اور کممل سیائی کے ساتھ نفاذ ہوتا ہو۔ ہی وجہ ہے کہتر یباد نیا کے ہرشہر، ہر ملک، ہرقوم اور ہرقبیلہ میں 'سزا' کا تصور ماتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کہیں مالی سزادی جاتی ہے تو کہیں جسمانی وجانی اور کمیں دوئوں طرح کی تعزیراتی تو انین کے مقصد کوان الفاظ میں سمجھا جاسکتا ہے؛

(۱) قانون سازی کا اصل مقصدیہ ہوتا ہے کہ ملک کوشقیم، پُر امن اور فساد وشرارت سے
پاک رکھا جائے۔ تعزیراتی قوانین اس طرح مرتب کیے جائیں کہ آئین و قانون کی شق
شہر یوں کوزیادہ سے زیادہ پُر امن رہنے پرمجبور کرے۔انسان اِکراہ و اِضطرار (جس پرسی
انسان کا بس نہیں ) کے بغیر اِرتکاب جرم کا تصور بھی ذہن میں نہلائے۔

اسان 8. ن میں سراؤں کے ذکر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مظلوم کو انصاف ملے اور اس کے اندریہ

(۲) آئین میں سراؤں کے ذکر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مظلوم کو انصاف ملے اور اس کے اندریہ

احساس زندہ رے کہ اس کی جان ومال اور عزت و آبرو حفوظ ہاور طالموں سے قانون انتقام لے گا۔

(۳) قانون میں صدود و تعزیرات کی تعیین کا سب سے اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ سزائیں

دوسروں کے لیے عبرت وضیحت ہوں سرزاؤں کوئن کر اور حدود کے نفاذ کود کھے کرتمام لوگ

سہم جاکیں اور آئندہ جب ان کے اندر بھی اس طرح کے جرم کا خیال آئے تو وہ تصور کو حقیقت کا روپ دینے سے قبل سینکڑوں بار تد ہر وتفکر سے کام لیس۔اس طرف ہمیں قرآن حکیم کی رہنمائی بھی ملتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

"وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوِةٌ يُأْوُلِي الْاَلْبِ."

"اعدانشندواتهارك لير(قل وجراحات من) تصاصين بى زندگى ب-" (البقرة:١٧٩) اورايك ويكرمقام پرجوارشاوفر ماياس من يرحكمت اوركمل كرما منة آجاتى ب: "وَلَا تَعَانُّحُ لَدُكُم بِهِ مَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللّهِ إِنْ كُنتُمْ تَوُمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآجِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ."

اوراگرتم آخرت پکال ایمان رکھتے ہوتو اللہ کے دین کے معاملے میں زناکرنے والوں پر تہمیں کسی طرح کارم ندآئے۔اور انہیں مزادیتے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجودرہے۔'(النور: ۲) اورای طرح قرآن تحییم کی اس حکمت کی موافقت بائبل میں بھی لمتی ہے:

"Because they must get rid for evil he brought into the community, everyone in Israel will be afaird when they hear how he was punished." (Deuteronomy, 21/21, CEV, ABS, NY, USA, ©1995)

"تب أسط شرك سب لوگ أے سكاركريں كدوه مرجائے۔ يوں أكى يُر الى كواتِ درميان عدود كرنا۔ تب سب إمرائيل سكر ورجائيں كے۔" (إشق: ١١/١١)

قرآن اوربائل دونوں نے اپنی ریاستوں اور اپنی ان والوں کو دیگر تو انین کی طرح تعزیراتی قو انین کا سبق بھی دیا ہے۔ لیکن وقت اور صفحات کی کمی کے باعث ہم یہاں بہت مختصر میں چند طرح کی سزاؤں کو ذکر کریں گے جن سے بہت ی باتیں وہن میں اثر جا کیں گی اور بہت سے شبہات عقل سے دور ہوجا کیں گے۔ مزید تفصیل کے لیے ہماری کتاب 'اسلام اور عیسائیت: ایک تقابل مطالعہ'' باب دوم کا مطالعہ فرما کیں۔

(۱)بشرط ندامت سزا غلطی کا کفارہ بن جاتی ھے۔

یہاں ایک امری وضاحت ضروری ہے کہ حقوق العباد (Human Rights) میں سز ااور تو بدومعافی دونوں ہونے سے گناہ مٹتا ہے۔ اور جرم کی سز ایانے اور توبہ کرنے

ے ول کی صفائی ہوجاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ماعز اسلمی دی صدیث میں ہے۔ اور حفرت عباده في كروايت بحكد سول الله في فرمايا:

" وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ." "جوتم يس كناه كر عاورا عسرال جائة وهاك كي ليكفاره ب،اورجس كالناه كو

الشيحياد عقواس كامعالمالشكيردب، جاع كاتوعذاب دع كالم بخش وعكاء" (جامع الترمذي: باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها، بأب ما جآء في المرأة أذا استكرهت على الزنا،

صميع المسلم: باب من اعترف عليه بالرنا، مسند أحمد بن حنبل: حديث واثل بن حجر)

اىطرح بائل كالجى تصور بـ ملاحظة و:

"The blueness of a wound cleanseth away evil so [do] stripes the inward parts of the belly." (Proverb. 20/30, KJV. TBR, BSI, 2008)

"كورون كرفم عبدى دور يولى جاور ماركمان عول صاف يوتاج" (امثال: ٣٠/١٠) عقل كانقاضا بكى يبى بكرجب ايك خف في ايخ كنابول كى مزايال اورفلطى ے بدلے میں مصیبتوں کا سامنا کرلیا تواب وہ دھل گیااوراس کا گناہ مث گیا بخرطیک اس میں سدهار ہوادراس نے آئندہ ایسانہ کرنے کاعزم کیا ہو۔ ورندمز ال جانے کے بعد بھی اس کے بیچیے پڑے رہنااور ماضی کی خطاؤں کی بنیاویہ اے کمتر خیال کرناا پی ذات پیٹلم وستم ڈھانے كرار وكا، اورايارويدكاني والكوفداكمان جواب ده ووايز عا-

(r) مکمل ثبوت کے بغیر سزا کا نفاذ نھیں۔

عقل فقل كالك قاعده بكرجب تكركى كي بجرم ندمون كاشبرقائم بالساطزم ہے بحر مہیں کہا جاسکتا ہاورنہ بی اے سزانا کی جاسکتے ہے۔ اس سلطے میں اسلام وبائیل کا نظریہ اور پورپوامر يكيكا كاغذى قانون بحى يكى برمول الله الله الله الله الله الله

"إِدُرَهُ وُ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ."

"فك كى حالت شي حد جارى ندكرو-"

(المقاصد الحسنة: حرف الهمزة، كنز العمال: الحديث ١٣٩٧٢، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: باب الوطئ الذي يوجب الحدود والذي لا يوجبه)

رسول الله ﷺ کے دوسرے خلیفہ اور تاریخ عالم کے بہترین حکراں و کمانڈر

انچیف حضرت مربن خطاب شفر ماتے ہیں:

"لان أعظلَ الْحَدُودَ بِالشَّبُهَاتِ، أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أُقِیْمَهَا بِالشَّبُهَاتِ".

"شبر کی دجہ سے حدن قائم کرنا میر سے زویک شک کی بنیاد پر حدقائم کرنے سے بہتر ہے۔"

(مصنف ابن أبی شبیة: العدیث ۲۸۲۹، کنز العمال: العدیث ۱۳۶۸)

اسے آج کل "Benefit of Doubt" کا نام دیا گیا ہے۔ یعن ملزم کوشک کا فائدہ دیا جائے اور اسے سزاند دی جائے مگر اس پڑمل صفر (Zero) کے برابر ہور ہاہے۔

اسلام کا مطلوب یہی ہے کہ جب تک کوئی الزام سوفیصدی ثابت نہ ہوجائے ملزم کوسر آئیس سائی جاسکتی ہے۔ لیکن جب جرم حتی طور پر ثابت ہوجائے تو پھر سزا میں کسی طرح کی رعایت کی گئیائش بھی نہیں نکالی جاسکتی ہے، بلکہ حدکو کھیل طور پر جاری کیا جائے گا۔

ای طرح بائل میں کہا گیا:

One witness shall not rise up against a man for any iniquity, or for any sin, in any sin that he sinneth, at the mouth of two witnesses, or at the mouth of three witnesses, shall the matter be established."

(Deuteronomy, 19/15) ''کی مخض کے خلاف اُسکی کسی بدکاری یا گناہ کے بارے میں جواس سے سرز دہوایک ہی گواہ بس نہیں بلکہ دویا تمین گواہوں کے کہنے ہے بات بگی تجھی جائے'' (استان:۱۵/۱۹) ملزم کے لیے شک کافائدہ 'بائیل کے درج ذیل پیرا گراف ہے بھی واضح ہے:

"Suppose you hear that in one of your towns some man or woman has sinned against the Lord & broken his covenant by worshiping & serving other gods or the sun or the moon or the stars, contrary to the Lord's commond. If you hear such a report, then investigate it thoroughly. if it is true that this evil thing has happened in Israel. Then take the person outside the town & stone him to death. However, he may be put to death only if two or more witnesses testify against him; he is not to be put to death if there is only one witness. The witnesses are to throw the first stones, and then the rest of the people are to stone that person; in this way you will get rid of this evel." (Deuteronomy, 17/2-7, GNB, Pub. by BSI, Bangalore, 2008-9)

ہوٹ اور جا کراور معبودوں کی باسورج یا جاندیا آجرام فلک میں سے کی کی پرسشش کی ہوٹ اور

یہ بات تھے کو بتائی جائے اور تیرے سنے میں آئے تو تو جائفشانی ہے تھیں کرتا اورا گریڈھیک

ہواور تطعی طور پر ثابت ہوجائے کہ اسرائیل میں ایسا مکردہ کام ہواڑ تو تو اس مردیا عورت

کوجس نے یہ برا کام کیا ہو باہر چھا گھوں پر لے جانا اوران کو ایسا سنگسار کرنا کہ وہ مرجا کمیں۔
جو واجب القتال تھیم ے دویا تین آوی کی گواہی سے ماراجائے۔ فقط ایک ہی آوی کی گواہی
سے وہ مارانہ جائے ۔ اُسکول کرتے وقت گواہوں کے باتھ پہلے اُس پر اٹھیں اُسکے بعد باق
سب لوگوں کے ہاتھ ۔ یوں تو اپنے درمیان سے شرارت کو دورکیا کرنا۔'' (استفائی اسے جینی باکس کا جملا '' (رستفائی سے جینی باکس کا جملا '' وربیہ بات جھکو بتائی جا کہ اور تیرے سنے میں آئے تو تو جانفشانی سے جینی کرنا اورا کر رڈھیک ہواور قطعی طور پر ثابت ہوجائے کہ اسرائیل میں ایسا مکردہ کام ہواڑ تو تو اس مردیا کونا در ان کو ایسا سنگسار کرنا کہ دہ مرجا کمیں' کورت کو جس نے یہ برا کام کیا ہو باہر پھا گھوں پر لے جانا اوران کو ایسا سنگسار کرنا کہ دہ مرجا کمیں' رسول اللہ بھے کے قول کے موافق ہے کہ شہر کے ہوتے ہوئے کی ملزم کو مزاندوں جائے۔

(r) عدل و انصاف اور مجرم کی درازی عمر۔

سابی حیوان انسانوں کے ایک ساتھ رہنے میں مفادات کے کراؤیا غلط بھی کے باعث آپھی جھڑا کوئی زیادہ تجب ٹیز چزنہیں ہے۔ اور سے چیز آئی بڑی بھی نہیں ہے کہ اس کا شدارک نہ ہو سکے۔ برابری اور حق دلانے کا قانون ہر ملک و ند ہب میں ہوتا ہے۔ اس طرح کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے عدل وانصاف کمی بھی انسانی معاشرے کے لیے از حد ضروری ہے۔ جو ملک اور دیا سیس عدل فراہم کرنے میں ناکام ہوتی ہیں آئہیں اندھے گری، ضروری ہے۔ جو ملک اور دیا سیس عدل فراہم کرنے میں ناکام ہوتی ہیں آئہیں اندھے گری، ان کے حکم ال کو چو پٹ راجا اور آئین کو اندھا قانون کہا جاتا ہے۔ قرآن اور بائبل نے بھی ظلم اور بے انصافی ہے دور بھا گئے اور انصاف کی راہوں کو اختیار کرنے کا تھم دیا ہے۔

ماقبل میں بھی ہم نے اسلام کے انصاف کے اعلیٰ معیار کوتھ ریکیا ہے۔ اوراب بھی اسلام، قرآن اور صاحب قرآن پنج براسلام ﷺ کی عدالت وانصاف کے اعلیٰ مقام کو دنیا والوں کے سامنے مزید تابال کرنے کے لیے صحیفہ صحیحہ قرآن تکیم کی ایک آیت مقد سنقل کرتے ہیں۔اللہ جل شاندار شاوفر ما تا ہے:

رَ عَيْنَ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمْنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمُ أَوِ " يَمَا أَيُّهَا الَّهُ مِنْ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمُ أَو الُولِلدَيْنِ وَالْأَقُرَبِيْنَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَاللَّهُ أُولَى بِهِمَا فَلاَ تَشْبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِن تَلُوُوا أَوْ تُعُرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ٥".

''ا \_ ایمان والوالشک گواه بغت ہوئے عدل پرخوب قائم ہوجاؤا گر چانصاف کرنے ہی تہمارایا تہمارے مال باپ یا تہمارے رشتہ واروں کا نقصان ہی کیوں شہو۔ انصاف کا حقدار غریب ہویا مالدارالشدکواس پرسب سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ انصاف کرتے وقت خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ اگرتم ہیر پھیر کر داور حق ہے آخراف کر دو (خوب یا در کھوکہ) الشرتہمارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔''

قرآن تحکیم کی ایمی آیات اور پینیبراسلام کی کملی تعلیمات کا اثر ہے کہ تاریخ عالم میں چندا سے نا درواقعات بھی ملتے ہیں جو صرف اسلام کی خصوصیات سے ہیں۔ انہی میں سے درج ذیل روایت بھی ہے:

"بغيراسلام الله كداماد وخليف مسلمانول كاميرادرسلطنت اسلامير كحكرال حفزت علی در امر معاویہ اس معاویہ علی میں الشریف لے جارے تھے کہ آپ کی زرورائے میں گرگئے۔ جب جنگ ہوائی تشریف لائے تو دیکھا کہ وف کے بازار الله يودى ده زره في را ب آپ فر مايا بدره ميرى ب محديد من في كى ك ہاتھ بچا ہاورنہ ای بطور ہیدویا ہے۔ یہودی نے کہانیدزرہ میری ہاور میری دلیل ہے كدير ، اته ين ب- حفرت على الله في قاضى شريح كى عدالت ين مقدمدداركيا-قاضى شرك نے حفرت على عركها: وو كواه فيش يجيع؟ حفرت على الله نے فر مايا تعمر اور حسن اس بات ك كواه إلى كداس يجودى ك ياس موجود زره ميرى ب- قاضى شرك نے كها: "حن ﷺ کر چینتی جوانوں کے سردار ہیں مگر باپ کے حق میں مینے کی کوائ قابل قبول نہیں۔عدالت یہ فیصلہ وی ہے کہ بیزرہ یہودی کی ملکت ہے "بیری کر یہودی نے کہا:اپی يرزره ليج كتناالل انساف بإرثاه كانام دكرده ايك في اى كفلاف فيعله ساتا ب، ير كواى ويتا بول كرفيه بالام حق ب-أشهد أن لا الله الا الله محمد رسول ك يتي يتي يتي راسة ط كرر بالفاكرزر وكركن اورس في اسافعاليا-" (جامع الأحاديث: الحديث ٢٤٩٦٥، ٣٤٩٦٥، سنن البيهقي: الحديث ٢١١٤١، كنز العمال:

الملك أيل اوردورجديد كالحرس اسلاي تواتين

الحديث ١٧٧٩، حلية الأولياء: ٤ /٢٣١، نكر شريح بن الحارث الكندى، تاريخ دمشق: ٢٤/٢٣، نكر شريح بن الحارث بن قيس، الكامل في الضعفاء: ٢/ ، ٢٢ ، من اسمه حكيم)

يغيبراسلام كلفى عدالت اوران كانصاف كامعياركتنا بلنداور فيرجانبدارتما

وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔

حضرت عائشرضى الله تعالى عنها سے مروى ہے كدا كي مخزوى عورت چورى ميں ماخوذ موتى،اس كِقبلدوالوں نے قریش كے ذریع حضرت أسام مل الله على بارگاه ميں سفارث كے ليے كہا۔ جب حضرت ذيد نے اس عورت كى سفارش كى تو پنجيراسلام ﷺ نے فرامايا: "أَيْمُ اللَّهِ لَوُ أَنَّ فَاطِمَةً بِنُتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتُ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا."

"خدا!اگرفاطربنت فرجوری کرے و کھر (ﷺ)ای کے جی باتھ کالنے کا تھم دیں گے۔" (صحيح البذارى: الحديث ١٨٨٧، سنن ابن ملجة: الحديث ٢٦٤٠، مصنف ابن أبي

شيبة: الحديث ٨١٠٨١ المستدرك للحاكم: الحديث ٨١٤٧) بغيراسلام الما كالمعال وانصاف كالمعارية كالخاني اخت جكر فاطمه كساته بحى كسي طرح كالتيازى اورخصوصى الوكنبيس فرمايا \_كام كى زيادتى كي سبب حضرت فاطمه رضى الله تعالی عنہا کے ہاتھوں میں گئے ہوئے نے نوچ لیس کر کی خادم کا انتظام ہوجائے تو بہتر ہوگا مگر مالی حالت درست نہیں تھی اس لیے مجبور تھیں اس درمیان کہیں سے بارگاہ رسالت میں چندغلام اور کنیزی آئیں۔ حضرت علی اللہ نے مشورہ دیا کہ جاکرابا حضورے ما تک لیں۔ آئیں مگر بولنے کی ہمت نہیں ہو کی دوالی چل گئیں۔ پھر حفرت علی فیدفودساتھ لے کر آئے اور سارا ماجرا بارگاه رسالت مآب على معرض كيا يخبر اسلام الله في ارشاد فر مايا: بخدا على تهمين يكه نددول گا۔اال صفی ضرورتوں کونظر انداز کرنا کیے ممکن ہے۔فاقد سے ان کے پیٹے مکڑ کررہ گئے ان کی علام اور لوغ ایول کو چھ جھی نہیں ہے۔ میں انہی علام اور لوغ ایول کو چھ کر ان کر (الاصابة في معرفة المعجابة ١٨٠٠م ١٨٥٠ قياء النبي ١٩١٣) عاجت برآری کروں گا۔"

قرآن كاطرح بالبل نے بھی انصاف كا جنڈ المندر كھنے كی تلقین كى ہے:

N 23.

"Thou shalt not follow a multitude to [do] evil; neither shalt thou speak in a cause to decline after many to wrest [judgment.] Neither shalt thou countenance a poor man in his cause." (Exodus. 23/5-6) "اورنكى مقدمه من إنصاف كاخون كرانے كے لئے بھيڑ كا مندو كي كر يكى كہنا : اور ن

(ヤーロ/アア:きョラ)

مقدمة من ككال كاطر فدارى كرنان

انصاف کی تلقین کرتے ہوئے مزید کہا گیا:

An appeal to keep God's judgments

"Thus saith the LORD, Keep ye judgment, and do justice, for my salvation is near to come, and my righteousness to be revealed. Blessed is the man that docth this, and the son of man that layeth hold on it; that keepeth the sabbath from polluting it, and keepeth his hand from doing any evil."

(Isaiah. 56/1-2)

' خُد اوند یوں فرماتا ہے کہ عدل کو قائم رکھو اور صدافت کو مل بیں لاؤ کیونکہ میری نجات نزدیک ہاور میری صدافت ظاہر ہونے والی ہے۔ مُبارک ہو وہ اِنسان جو اِس پڑل کرتا ہاور وہ آدم زاوجو اِس پرقائم رہتا ہاور جوسیت کو ما نتا اور اُسے نا پاک نہیں کرتا اور اپناہا تھے ہرطرح کی بدی سے بازر کھتا ہے۔''

ان کے علاوہ ہائبل میں درج ذیل مقامات پہ بھی عدل وانصاف قائم کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ (اَمثال:۲/۱-۱۰-۱۰-۸/۲۱،۳/۲۱،۳/۲۱)

امریکہ و بورپ اور دوسری و نیا کے لیے الگ الگ قانون بنانے والوں سے ان کی ندہبی کتاب کے ان اقتباسات پیمل کی و ہائی ہے۔

اب مجرم کی عمر کا سزا پہ کیا اثر مرتب ہوسکتا ہے ہم اس پہ پچھ عرض کردیتے ہیں۔ اسلام اور بائبل دونوں کے نزدیک ایک عاقل بالغ اپنے عمل پہنتانگج کا خود ذمہ دار ہوگا اور درازی عمر کا کوئی لحاظ نیس کیا جائے گا۔اللہ جل شاندار شاوفر ما تا ہے:

"يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَو الْولِلدَيْنِ وَالْأَقُرَبِيْنَ إِن يَكُنُ عَنِيًّا أَوْ فَقَيْرًا فَاللَّهُ أُولَى بِهِمَا فَلاَ تَتَبِّعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوُا وَإِن تَلُوُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ٥".

''اے ایمان والو!اللہ کے گواہ بنتے ہوئے عدل پرخوب قائم ہوجاؤاگر چدانصاف کرنے میں تہمارایا تہمارے ماں باپ یا تہمارے دشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔انصاف کا حقدار غریب ہویا مالداراللہ کواس پرسب سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔انصاف کرتے وقت خواہشات کے چیجے نہ چلو۔اگرتم ہیر پھیم کرداور جی سے آخراف کردتو (خوب یا در کھوکہ) اللہ تہمارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔'' اسلای قوانین اهم بائبل اور دورجدید کے تناظریس

الله جل شاند نے صرف جرم اور اس کی حیثیت کود کھنے کا تھم دیا اور فر مایا کہ فریب و
امیر (یا جو ان بوڑھ) کی رعایت کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ تو بجرم کوخود سوچنا چاہئے کہ
میں فریب ہوں بچ میٹیم اور بیوی بیوہ نیز ماں باپ بے سہارا ہوجا کیں گے ایسا کام ہرگزنہ
انجام دوں ، ای طرح عمر دراز آ دی خود سوچ کہ میں بزرگ ہوچکا ہوں معاشرہ میں ایک
عزت ہے لوگ بھروسا کرتے ہیں ہڈیاں کمزور ہوچکی ہیں، لیکن جب خود و بی ان چیز وں کونظر
انداز کردیں تو آئیس قانون سے کوئی احمیازی امید نہیں وابستہ رکھنی چاہئے۔ بی بی کاندن کے
انداز کردیں تو آئیس قانون سے کوئی احمیازی امید نہیں وابستہ رکھنی چاہے۔ بی بی کاندن کے
انکہ قاری (Bradford) نے بیری خوبصورت بات کہی ہے:

"Part of the problem we have is that young offenders know they cannot be touched by the law. Since we have a serious problem with crime committed by young people, is this proposal really going to the offender not the victim."

(www.bbc.co.uk/blogs/legacy/haveyoursay/2010/03/should\_the\_age\_of\_criminality.html)

(riminality html) موقع المحالي المحال

نقط نظر ساق محج بمرسارين كانكاه سدرت بين"

یتجرہ اس ضمن میں آیا ہے کہ بچوں کو مکلف مانے کی عمر بڑھادی جائے۔ بہی
بات دراز عمر مجرموں کے حق میں ہے کہ ان کی صحت اور عمر کو سامنے رکھ کر فیصلہ سنانے کی
بات کریں تو تبجو بزبوری بیاری گئی ہے گرمتاثرین کے نقطۂ نگاہ اور آ کمین کے مقصد انصاف
کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو دو اور دو چار کی طرح واضح ہوجاتا ہے کہ انصاف اس بات کہ
مقاضی ہے کہ فیصلہ سناتے وقت صرف جرم کی شناعت دیکھی جائے ، مجرم کی عمر نہیں۔
مقاضی ہے کہ فیصلہ سناتے وقت صرف جرم کی شناعت دیکھی جائے ، مجرم کی عمر نہیں۔
قانون دراز عمر مجرموں کو معاشی المدادہ طیفہ (Pension) اور ساجی وقار فراہم کرسکتا۔
کہ جہاں صف میں لگنے کی ضرورت ہو مہاں کھڑے ہوئے بغیران کا کام کرویا جائے ، ان کے
لیے گاڑیوں میں نفستیں محفوظ کروی جا کمیں ، مگر آئییں "سزا ہے بے خوفی" کا تمند تو کسی بھی المحالی المان یا اِنصاف پرور آ کمین کے ذریعے نہیں لیسکتا ہے۔ کیونکہ "سزا سے بے خوفی" کا جمند قولی "کار اسے بے خوفی" کا جمند تو کسی بھی ا

کم سزا کا قانون ایک نبیس بزاروں لا کھوں لوگوں کی جان ومال کوغیر محفوظ بنادے گا بلکہ بنار ہاہے۔ قر آن کی طرح بائبل میں بھی کہا گیا:

"Ye shall do no unrighteousness in judgment, thou shalt not respect the person of the poor, nor honour the person of the mighty, but in righteousness shalt thou judge thy neighbour." (Leviticus, 19/15)

"تم فیصلہ میں نارائی نہ کرنا۔ نہ تو غریب کی رعایت کرنا اور نہ بڑے آ دی کا لحاظ بلکہ رائی کے ساتھ اپنے ہمایہ کا اِنساف کرنان'' (۱۵/۱۹:۱۵)

اس اقتبال میں بھی بلاکسی رور عایت کے صرف جرم اور بھرم کا انصاف کرنے کو کہا گیا ہے۔ کہا گیا ہے۔

ای طرح اورمقامات پرکہا گیا ہم موی نے اسرائیلی قاضوں کوہدایت دی:

"Ye shall not respect persons in judgment; but ye shall hear the small as well as the great; ye shall not be afraid of the face of man; for the judgment is God's, and the cause that is too hard for you, bring it unto me, and I will hear it."

(Deuteronomy, 1/17, 16/18)

''تمہارے فیصلہ میں کی کر و رعایت نہ ہو۔ جیسے بڑے آدمی کی بات سنو گے و ہیے ہی چھوٹے کی سننااور کسی آدمی کامُنه دکی کھر ڈرنہ جانا کیونکہ بیعدالت خُدا کی ہےاور جومقدمہ تمہارے لئے مشکل ہوائے میرے پاس لے آتا۔ میں اُسے سُو نگا۔'' (اسٹنا:۱۸/۱۲،۱۵)

اس اقتباس میں بھی ہرطرح کی رعایت کوممنوع قرار دیا گیا اور صرف گناہ اور غلطی کود کھی کر فیصلہ سنانے کا حکم دیا گیا ہے۔

عقل کا نقاضا بھی یہی ہے کہ جب ایک آدی کی عقل سلامت ہے اور دہ جرم کرنے پہ
قادر ہے تو اسے کی بھی طرح کی رعایت نددی جائے ، کیونکہ اس طرح کی رعایتوں ہے جرم اور
بوڑھے بچرموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ حالیہ وِنُوں میں بچوں کی طرح بوڑھے بچرموں کی تعداد
بھی بڑھوں ہی ہے، بکٹر سال طرح کی خبریں اخبارات کی زینت بن رہی ہیں کہ کی بوڑھے نے
پوتی عمر کی اڑکی پوست درازی کی دراز عمر بچرموں کے لیے جوفکر ہم اِستعمال کرد ہے وہی آئیں سوچنا
چاہئے کہ اپنی بررگی بڑن ساور کم ورم ٹریوں کی سلامتی کے بارے میں جرم سے قبل بار بارسوچیں۔

## (٣)قيد وبند کی سزا۔

اسلام نے قیدو بندکی سزاؤں کا بھی ذکر کیا ہے، اس ملطے ش ایک ضابط سے كة أن وحديث ين جن حرام كامول كى سراكا بيان نيس مواان يه مجرمول كوسرا دى جائے گی۔ مرکتنی دی جائے گی اے فقہا اور سلطان اسلام کی رائے پہ چھوڑ ویا گیا ہے کہ وقت اور جرم کے ریکارڈ کی مناسبت سے جو بہتر ہوائے نافذ کیا جائے۔مثلا شراب پیچنے اورسود کھانے کواسلام نے حرام اور مخت حرام کہا ہے مگر قرآن وصدیث میں ان دونوں کی سزا نہیں ذکر کی گئی ہے،ان دو جرموں کے لیے فقہانے ضابطے تحت سی مسایا ہے:

" وَالْمُسُلِمُ الَّذِي يَعِيعُ الْخَمُرَ أَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ .... وَكَذَا يُسُجَنُ

مَنْ قَبْلَ أَجْنَبِيَّةً أَوْ عَانَقَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهُوهَ." "جوسلمان شراب بيج يا سود كهائ اس ك تعزير كى جائ اور پھر جيل ميں ڈال ديا جائ

....اىطرى جوفف كى اجبى كورت كابورك، ياس عظ على ينجوت كما تها ا چوے اے می قید خاند میں ڈال دیا جائے۔'' (فتح القدیر: فصل فی التعزیر)

بالجل مين قيد خان كاتذكره تو به محركى كوقيد وبندكى مزادين كاتذكره بمين نبيل الما - ہم بھتے ہیں کہ ثاید بورپ وامریکہ کواس بات سے خوشی ہونی جا ہے کدان کی پندیدہ سزاقيدكواسلام نے يہلے سے بى اپناركھا ہے۔

## (a) کوڑیے کی سزا۔

اسلام نے کوڑے کی سزا کو درست اور سے تشہرایا ہے۔ بیشبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ كوز عى مزا آدميت كى تذكيل اور جرزتى جلبذااى طرح كى مزائي انسانول كون وى جائيں۔اى شبہ كے كم ازكم تين جوابات جين:۔

(١) جب انسان جرم اور خاص کرایک برے جرم کا ارتکاب کرتا ہے قودہ انسان جرم اور خاص کرایک برے جرم کا ارتکاب کرتا ہے قودہ انسانیت کے درجہ فيجاز جاتا باورده المجلل ساني آويت كنذيل كرتا به كوز عا سيتن جاتا ہے کدانسان جب خودا پی عزت خراب کرتا ہے تواے دومروں سے زیادہ تو قعات نہیں وابست کن چاہے۔ اور اس وقت انسانیت کے اعلی مرتبہ سے گری ذات کومزاوی جاتی ہے

کانسانیت و آدمیت کو سر اخاص شخص کودی جاتی ہے، انسانیت و آدمیت کوئیں۔
(۴) کوئی بھی سر اانسان کو شرف کا تمغیبیں دیتی ہے۔ بلکہ ہر سر اانسان کو دلیل ورسوا کرتی ہے۔ جس شخص کو جیل میں قید کی سرز ادی جاتی ہے یا مالی جرماند لگایا جاتا ہے اسے اور اس کے اہل خاند و خاندان کو معاشرہ ذلیل اور کمتر ہی خیال کرتا ہے۔ تو بھر کی انہیں کی طرح کی سرز آئییں دی جانی چاہئے ۔۔۔۔؟؟
(۳) اگرنا جمکن نہ ہوتو سرز اجرم سے بڑے کر ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ عام طور پر بے ککٹ سفر کرنے والوں کے لیے اس طرح کی تندید کھی ہوتی ہے:

"Passengers found travelling without ticket, will be fined 10 times."

"بِ عَكْ مَرْكَ يَكِرْ عِ جَانَ والول كود كَالْ ما نداكا ما جائ كار"

ای طرح بائل میں ہے:

"If a man shall steal an ox, or a sheep, and kill it, or sell it; he shall restore five oxen for an ox, and four sheep for a sheep." (Exodus, 22/1)

"اكركونى آدى تلى يا بھيز پُراك اوراُے ذرح كروے يا الله داكتو ده ايك تل كے بدلے پالج اللہ الداكيك بيل كے بدلے پالج اللہ الداكيك بحيثر كے بدلے جار بھيڑيں جرے:"

بائبل کاس پیراگراف ہے بھی یہی مترقع ہوتا ہے کہ مزاجرم ہے گئی گنازائد ہوتی ہے، اگر مزاجرم کے برابر ہوتو پھر چوری ڈیسی عام می بات ہوگی۔ جیسا کہ آج کل رائج ہے۔
اب اہل انصاف ہی بتا کیں اکہ جس شخص نے آ کین وشریعت کی دھجیاں بھیرتے ہوئے ناجا مز تعلقات قائم کیے یا کسی باعزت شخص کے خلاف گندا بازام عائد کیا یا شراب جیسی برباوی لانے والی چیز کا استعمال کیا ، اس کے لیے اس کے اس جرم سے برای کوئی سز اہو کتی ہے جس میں آدمیت اور انسانیت کی تحقیر ندہو؟؟

واضح رہے کہ کوڑوں کی سزا کا تھم صرف اسلام ہی نہیں دیتا ہے بلکہ امریکہ و یورپ کی وہ نہ ہمی کتاب جس پر ہاتھ رکھ کرمغر بی وامریکی تھراں اپنے عہدوں کا صلف لیتے میں بعنی ہائبل بھی کوڑے کی سزا کا تھم دیتی نظر آتی ہے۔

اسلام نے مالی جرمانہ کو قابل قبول نہیں گردانا ہے کیونکہ مالداروں کے لیے سے آسان اورغریبوں کے لیے مشکل ہوگا جس سے سزا کا سب سے بڑا مقصد" دوسروں کو

ما الم اوردورجديد كاظري اسلامي قوانيين نصيحت دينا" فوت بوجائے گا۔مثلا كوئى ارب پى شخص الله كروز يراعظم پيكوئى علمين الزام لگائا عدالت ال ياكد كوركاجر ماندعا كدكرتى ع، وه آسانى عديد عالم بجرباربار الیابی کرے گاورانی دولت کا دسوال حصر (جواس کے لیے ہندوستانی قیکس تمیں فیصدے كہيں كم مے) فرج كر كے وزير اعظم كى عزت سے كليار بے كا۔ اور اس طرح مالداروں كے ليے امير وغريب معول كى عزت سے كھيلنا آسان ہوجائے گا۔اى كے شل اگركسى زانى پہر مان عائد کیا جائے تو بوی کمپنیوں کے مالک تھلم کھلاعصمت دری کرتے اور جر ماندوے ک آ کے بوجے نظر آئیں کے بلکے عصت ریزی ہے بل ہی جرماندادا کردیں گے۔ای طرح قیاس کرتے چلے جا کیں تواحیاس ہوگا کہ آ کین فریوں کے لیے صرف نقصان کا باعث اور اميروں كےمفادات كامحافظ بن كررہ جائے گاجى سےملك سے امن ناپيد ہوجائے گا۔ اسلام نے کوارگی میں زنا کرنے والوں کی سر اسوسوکوڑ مے تعین کی ہے: "اَلوَّ النِّهُ وَالزَّالِيُّ فَاجُلِمُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلَلَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا زَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنُّمُ أَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالَّيْوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَاتِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٥ " " (كوار ) زانى اورزانيكوسوكور على ۋ ، اوراللد كے دين كے معامله ميں تنہيں ان پر ترس ندآئے اگرتم اللہ اور آخری دن ہے ایمان رکھتے ہو، اور ان دونوں کی سزا کے وقت (سورة النور: ٢) ملانون كالك بحم موجود عين قرآن كاطر حبائل ين بحكور على مزاكاذ كرموجود ي: "If there be a controversy between men, and they come unto judgment, that the judges may judge them; then they shall justify the righteous, and condemn the wicked. And it shall be, if the wicked man be worthy to be beaten, that the judge shall cause him to lie down, and to be beaten before his face, according to his fault, by a certain number. Forty stripes he may give him, and not exceed, lest, if he should exceed, and beat him above these with many stripes, then thy brother should seem vile unto thee." "اگرلوگوں میں کی طرح کا جھڑا ہواور وہ عدالت میں تاکیرقاضی اُٹکا اِنصاف کریں تو (Deuteronomy, 25/1-3, Exodus, 21/24-25) صادق کو بے گناہ ضرا کی اورشریر پفتوی دیں ناوراگردہ شریع سے کائق تطابق قاضی أے زمین پر افواکرائی آنکھوں کے سامنے اسکی شرارت کے مطابق اُسے بھی بھی کرکوڑے

لكواعة وه أے واليس كوڑے لگائے۔ إلى صرفياده ند مارے تا ند يوكد إلى صرفياده كورْ عدمًا في عرّا بعائي تحدود معلوم دين كي " (استن ١٠٥١ ١ - ١٠٠ مرد ج ١٠١١ مرد ٢٥٠ ١١٠ مرد ٢٥٠ ١١٠ مرد ٢٥٠ م

اس بیراگراف کایک ایک لفظ بی خاص اوجد دے کر پڑھیں ، کوڑے لگانے کے اسلامی علم پرمغرب وامریکہ کے سی اسکالرز کی چی ویکارکو خاموش کرنے کے لیے بائل کا يم ايك اقتباس كافى ب\_انداز بيان اورالفاظ خصوصى توجد كے طالب بيں۔

اس کےعلاوہ (خروج: ۲۱/۹۵، کنگ جیس ورش دی بک روم بابل سوسائی مند بنظور، مند، ٢٠٠٨ء) مين بحي كوز عنى سزا كاذكر يـ

(۲)موت کی سزا۔

اسلام نے موت کی سزا کی بھی تعین کی ہے۔اس کے کی اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثلا ڈاکرزنی، ناحق قبل وغیرہ جرائم کی سزاموت ہے۔ بائبل نے بھی بہت سے جرموں کی

المراش موت كا قانون سايا ج، حن شراي يه بي الكري يه المرابع الموت كا قانون سايا ج، حن شراي سياي يه المرابع الم

(Deuteronomy. 24/7, Exodus. 21/16, CEV, Pub. by ABS, NY, America, 1995) "اورا گرکونی مخف اپنا اسرائیلی بھائیوں میں سے سی کوغلام بنائے یا بیچنے کی نیت سے چرا تا ہوا پکڑا جائے لودہ جور مارڈ الاجائے۔ بول اوالی برائی اے در سیان سے دفتے کیا ۔ " (استان ۱۱۸۳۳ عفرہ ۱۱۸۳۳) ·

ہم مجھے ہیں کہ Human Trafficking (انسانی فرید وفروخت) سے پریشان امریکہ و برطانے کو اسرائیلی بھائول کی قید ہٹا کر بائبل کے اس پیراگراف کو یا اس سے کھتریب سزاکے نفاذ بیضرورغورکرنا جاہئے،ورنہ جس سپر یاور ملک کے اندراور سرحدیہ لا كھوں انسانوں (جس ميں خواتين اور عيج بجيوں كى تعداد بہت زيادہ ہوتى ہے) كى تجارت ایکسال میں ہوئی ہاس کے لیے بوی مشکل پیدا ہو عتی ہے۔

ہم نے انگریزی اور اردور جمول کے جن جملوں کے پنچ لائن سیخ وی بوہ فاص توجطلب بي، بالخصوص الكريزى جمله كى ساخت، يه جمله سابق مندوستاني وزير داخله مشيل كارشندے كاس جملى تقريبا كمل كالى بجوانبول نے ١٦رومبر١٢٠ءوالى عصت درى

المحمم بالجل اوردورجديد كے تفاظر شي اسلاى قوانين حادث کے جرموں کودلی کی آیک و یلی عدالت کے ذریعہ بھائی کی سراسائے جانے کے بعد کہا تفا۔امیدے کہاں جلدے ہوش والوں کواس وال کا جواب بڑی آسانی ہے بچھیں آجائے گاکداسلام نے خت سزا میں کول دی جی ؟ اوران سے ملک وسائے کوفا کرہ ہے یا نقصان؟؟ ویے ہم بنادیں کرتقر بیادنیا کے تمام ملکول میں سزائے موت دی جاتی ہے، مرصرف ان مجرموں کوجن سے حکمرال طبقہ اور انہیں مالی مدویے والوں کوخطرہ محسول ہوتا ہے، اور غریبول كة قائل اوران كاعصمت كالميرول كوقانوني داؤيج كاحواله ويكروه جارسال كىسزاناكر چھوڑویا جاتا ہے۔اسلام عکرال اور عوام دونوں کوایک ہی برابرگردانتا ہای لیے بجرم کوسزاویے وقت صرف جرم اوراس کی شناعت کود یکهاجاتا ہے، بجرم کی حیثیت اوراس کی رشتہ واری کونیس -سے کی اور کے کی دو تہائی ریائی سزائے موت کے قانون کی حالی ہیں۔ (www.deathpenaltyinfo.org/methods-execution) امری ریاستون (شایددنیا کی تمام ریاستون) مین سزائے موت دینے کاریکارڈر کھنے والى ريات عيساس ١٩٨١ء ي جولائي ١٠٠٥ء يك ٥٥٠ حدر اندانسانون كوآنجماني بنا يكى ب (2) سنگسار کی سزا۔ سكاركامطلب محى تلين جرم كالرتكاب كرف والفخص كوماج والحاس تك وقت پھر مارتے رہیں جب تک اس کی سائس ندبند ہوجائے ، یعنی پھر مارکر بلاک کرنا۔ آج کے زمانے میں اسلام کا سی تھم بھی شدید تقدید کی زو پہ ہے اور بہت سے اہل فکر انسان کو اس پہمی اعتراض ہے۔ لیکن ذہن تشیں رے کے قرآن کے علاوہ بائبل بھی اے جائز بلکہ واجب وضروی قراردی ہے۔ اگردونوں کتابوں میں فرق ہو صرف اتنا کدایک کے ظلاف ہولئے سے دولت اوركرى ملتى ہاوردوس كے خلاف بولئے سے كرى همكتى ہے۔ ورند كيا وجہ كروه سارى چزی جن کی بنیاد پاسلام کوتفید کی زوپر کھاجاتا ہے، بائبل میں بھی موجود ہیں گراس کے باوجود ا ان قدر محراجاتا بحراس كى باكى قتم كهائے بغير خشروں كوان كى اپنى كرى بيٹينے كو نہیں متی ہے۔ بہر حال قرآن وبائل کے اقتبارائے کریے جاتے ہیں۔ ہم نے عگماری کے معلق قوانین میں بائل کے تمام احکام کوجع کرنے کی بھر پورکوشش کی ہے، امید ہے کہ بڑھ

کے بعد انصاف بیندائی زبانوں بینالا گانا بیند کریں مے یا مظلوم اسلام کی حمایت۔

يغيراسلام ظارشادفرماتے ہيں:

"ٱلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَازُنَيَافَارُجِمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالاَّمْنَ اللَّهِ".

''غیر کنوارے مردوعورت اگرزنا کریں تو آئییں ضرور شکسار کرویہ ( دوسروں کے لیے ) اللہ کی جانب سے عبرت ناک مزاہوگی۔''

(المستدرك للحاكم: الحديث ٥٨١٨، ٥٩ ٢٩، العجم الكبير للطبراني: الحديث ٢٦٣١، ٢٦٠، ٣٣٠. صحيح ابن حبان: الحديث ٤٥٠٥، سنن ابن ماجة: الحديث ٢٦٠٥، سنن الدارمي: الحديث ٢٣٧٨، مسند أحمد: الحديث ٢١٨٠٨، الموطاء للامام مصمد: الحديث ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٥٦)

بائبل مين زناك والعمردوكورت ع متعلق كها كيا:

"Then ye shall bring them both out unto the gate of that city, and ye shall stone them with stones that they die; the damsel, because she cried not, being in the city; and the man, because he hath humbled his neighbour's wife, so thou shalt put away evil from among you."

(Deuteronomy, 22/24)

''تو تم اُن دونوں کو اُس شہر کے بھائک پر نکال کرلانا اور اُن کوتم سنگسار کردینا کہ وہ مرجا کیں۔ لڑکی کواس لئے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی اور مردکو اسلئے کہ اُس نے اپنے بمسایہ کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ بول آو المیں برائی کواپنے درمیان سے دفع کرنان' (اشٹن: ۲۳)۲۲) مسیحی مفکرین و حکمر ان نوٹ فر مالیس کہ بائبل نے درج فریل جرموں کی سز اہیں

بھی سنگساری کا حکم سنایا ہے:

(۱۲) كفر بكنا\_ . (أحبار ١٣١١) .

(الشاعبان مرک (۳) شرک الشاعبان (۲۰۱۸ مرکز) (۳) مرکز (۳)

(انجار:١١٢٠)

(۵) کوه سینا کوتیمونا۔ (خردج:۱۱/۱۱-۱۳)

(۱) جادوگری۔ (۱خیار:۱۲۰)

(PP\_PP/PP:127) \_\_(j)(4)

(۸) سبت لیخی ہفتہ کے دن لکڑی چننا۔

(۱-۱۸/۲۱:۱۳) نافرهانی - (اِسٹنا:۲۱-۱۸/۲۱)

وهم بالخل اوروورجديد كم تاظريس اسلاى قواتين (١٠) كواركى يين زناكرنے والى لاكى-(١١) سينگ مارنے والے بيل كو بھى سنگ اركرنے كاتھم ہے۔ (F9\_FA/F1: 7.5) (M\_10/19:10=1) (۱۴) كى كاورقابل مزائد موت برم كى تبهت لگانا۔ ان سزاؤں کوغورے دیکھیں، کیا اب بھی آپ کے انصاف پیند شمیر کی یہی آواز ع كراسلام عكارى كالحكم دين كى وجد عجرم عجميد بالجل يبره واراوري عيد عيم بالبل میں تیرے چھدوا کرموت کی سزادینے کا بھی بیان ملتا ہے: 'And the Lord said to Moses, 'Go to the people and consecrate them today and tomorrow. Have them wash their clothes and be ready by the third day, because on that day the Lord will come down on Mount Sinai in the sight of all the people. Put limits for the people around the mountain and tell them. 'Be careful that you do not go up the mountain or touch the foot of it. Whoever touches the mountain shall surely be put to death. He shall surely be stoned or shot with arrows; not a hand is to be laid on him. Whether man or animal, he shall not be permitted to live.' Only when the ram's horn sounds a long blast may they go up to the mountain." (Exodus, 19/10-13, NIV, Pub.by IBS, New Jersey, USA, ©1973, 1978, 1984) "اور خدادند في موكى ع كما كدلوكول كي ما عاور آج اوركل أكلو ياك كراوروه ايخ كيڑے دعوليں : اور تيسرے دن تيار رہيں كوں كه خداوند تيسرے دن سب لوگوں كو و کھتے و کھتے کو بینا پرازے گا۔ اور تو لوگوں کے لئے جاروں طرف حد باندھ کران سے كبدوينا كخبروارتم نداس بهارير ير صنااورنداس كرواس كوچهونا -جو كوكى بهاركوچهون ضرورجان عار ڈالاجائے: گراے کوئی ہاتھ نے لگائے بلکہ لاکلام شکار کیاجائے ائیر ے چھیدا جائے خواہ وہ انسان ہوخواہ حوان وہ جینا نہ چھوڑ اجائے اور جب زینگا دیر تک (11-10/19:2007) پيونكاجائي وه بهاڙ كياس آجائين-" بيرا گراف كے خط كشيده الفاظ ية تبسره كاحق دورجديد كے انصاف پيند مغربي الل قلم اوروانشورهزات كي ليجهوزت بي-اورمعالمديمين تك محدودتين، بلك بأبل جلاني كى سزاكا إعلامية كى جارى كرتى ب-ا كرم دايك كورت اراس كى يني دونوں سے شادى كر يو شيوں كوجلاد ياجائے۔ (خردج:١٣١١٥) باللي كاتشى مزايد مريقصيل "قصاص كى مزا" كي عنوان ميل-

آہتہ آہتہ گہر موں کے لیے اسلائی سزاؤں کی حقانیت واہیت غیر مسلموں کے دیمن میں بھی اپنی جگہ بنارہ ہی ہوئے اہمائی مزاؤں کی حقانیت واہیت غیر مسلموں کے دیمن میں بھی اپنی جگہ بنارہ ہی ہوت اہمائی قانون مصمت وری حاوثہ کے بعد ہندوستان کے کروڑوں ہندؤوں نے جُرموں سے اسلائی قانون کے مطابق نیٹنے کا مطالبہ کیا۔ سیاس جماعت راشٹر سے جنا دل کے سربراہ لالو پرساد یادواور کا گریسی لیڈررجن پائل نے تو یہاں تک کہددیا: اس بات کی خت ضرورت ہے کہ یہاں متحدہ عرب امارات کی طرح تو انہیں نافذ کیے جائیں۔"

آیے! اب پورٹ بلیئر ، بر اگر انٹر مان کوبار (بند) سے شائع ہونے والے انگریزی روز تامہ" Andaman Herald" کے ۱۸رحمبر ۱۰۴ء کے ادار یہ کا سب سے آخری پیراگراف آ ہے بھی ملاحظ فرمائیں:

"Hanging is not a punishment, The Muslim law must be followed in the rare of the rarest case is the expectation of even a woman, who is afraiding to kill a bed Buck. The dawn of the day will clear it."

"پیانی (اس جرم کی) سرائیس ہے، اس طرح کے نادر مقدمات میں سلم قانون (سنگراری) کا نفاذ ضرور ہونا جائے ، یکی سوچ ہان خواتین کی بھی جو بستر کے تحظوں کو مجلی کی مارٹا گوارائیس کرتی ہیں۔ طلوع سے اس کی حانت کوداشتے کردے گا۔"

مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی رحمد ل خواتین بھی ای بات کی حامی ہیں کہ خون چوسنے
والے کھٹل اولائق معانی ہیں گرانسان کی شکل ہیں رہنے والے یہ درند مے صرف پھر کے حقد ارجی اوربس یعنی اسلام کے خلاف ہزاروں اندولن کے باوجود غیر مسلموں کی نظر میں بھی اسلامی آوانین کے متعلق تعریف و تحسین کا گراف بڑھ رہا ہے۔ ہمارا چیلین ہے کہ جو ملک صرف دی سالوں کے لیے اس قانون کو نافذ کرے اورا بما نداری سے کام لے، وہاں اس جرم کی تعداداس قدر گھٹ جائے گی کہاں کے لیے دنہیں "کے لفظ کا استعمال سے معلوم ہوگا۔ خط کشیدہ جملوں کو ایک بارنہیں باربار گی کہاں کے لیے جس بات یہ ہم چیلین کرتے تھے، اب غیر مسلم بھائی بھی کرنے گئے ہیں۔

حکومت ہندنے تمام عوای اور سیای مطالبات کو ایک طرف رکھتے ہوتے بورپ و امریکہ کے دباؤیش مخت ترین مزاکا قانون بنانے سے پہیز کیا اور عور توں کو پنم برہند ہے گ

مكل آزادى دى جس كانتيجه بيقلاكرقانون بنے كے بعد ، بلى بس عصمت درى كے جرائم دوگنا سے زیادہ اور سن برائم ہوگنا ہو گے ہیں۔(www.hinecom.March06,2013) اور حالیہ ربورث كے مطابق مشاہروں كى طرح عورتوں كے خلاف جرائم ميں مجى تيزى سے اضاف مور با ے، چھلے دوسالوں کاموازند بغور ملاحظفر مانس

Police data also revealed that 2,069 cases of rape were registered in 2014 compared to 1,571 cases in 2013. A total of 4,179 molestation cases were reported in 2014 against 3,345 were reported in 2013." (http://timesofindia.indiatimea.com/city/delini/crimeagni

دولولیس دیکارڈ کے مطابق ۱۳۰۳ء کے اے ۱۵ اقعمت دری مقدمات کی برنست ۱۳۰۳ء ش ۲۰ ۲۹ مقد مات رجشر موع \_ ۱۰ ۲۰ مثل جنى زياد فى ك ٣٣٣٥ ماد تات روتى شى آ ك

توساه ١٠٠١ على كاسكالولس رجز عن اعداراج دوار

اور بیرحال صرف و بلی کانبیں ہے بلک تقریبا ہرصوب کی کیفیت میں ہے۔مشہور الكريزى روزنامة وى مندو عنى، إغريا (١٩رجولا لى ١٠٠٥) كرطابق ١٨رجولا لى ١١٠٦م كومندوستان كى كم ازكم دورياتيس كرنا فك اورز اجستهان كے قانون ساز ادارول كى كارواكى اس کے ملتوی کرنی پڑی کہ اپوزیش پارٹیاں برسر اقتدار پارٹیوں سے ان ریاستوں میں ہونے وال" بے حماب آبرور بری" کا حماب ما تک ربی تھیں۔ اور استے یہ اس نہیں ہے بلكه مندوستان كى سب سے بوى رئاست از پردليش كے حكمرانوں كو بے كى يس يبان تك كہنا يا اكہ جن لوگوں كو يولى ميں برحتى ہوئى عصمت درى يرخفنات جي وہ يہاں سے جاكر (http://ibnlive.in.com/news/tell-people-raising-questions-on-rapes-in-up-to-stay-in-delhi

كاش آپ الله ى قانون كوصرف يا ي سال كے ليے آز ماليتے !!! توالى بى نہیں ہوتی کداین جی عوام جن کے دوٹ سے اقتدار کی زریں کری تک رسائی ہوئی انہیں محبوب آبال رياست اور پشتوني خطر چيوڙن كامشوره وينا پانا!!!

(۸) ہاتھ کاٹنے کی سزا۔

باتفاع كراجى تقيد كافتان بالبداج الرجى وكركري

المهم بالجل اوردورجديدك تناظرين

ب سے پہلے ایک اہم بات ذہن شیں رہے کہ اسلام کی نظر میں ایک انسان کا ہاتھ بہت قیمتی ہے۔ اگر کو فی مخص علطی ہے کاف دیتا ہے واس کی دیت بھیاں اونٹ مقرر کی گئی ہے یعی تقریباه مرے ۵۰ را که مندوستانی رویے، مطلب آج کی تاریخ میں ڈیڑھ دوکلوسونا۔ اس باتھ کی بیابمیت اس وقت ہے جب وہ پراس ہوجس سے ساج بشہراور ملک سکون اور راحت محسوس كتا ہولكن اگر يكى إتھ ملك وقوم اور ماج كے ليے پريشان كن بن جائے اور صرف وك ورج لیمی تقریباایک بزاررویے یااس نے ذاکد کی چوری کرے قوجی طرح آپریش کے ذریعے کینم ے متاثر عضوانانی کوکائ کرالگ کردیاجاتا ہے، اے جی کاٹ کرالگ کردیاجائے گاتا کہ ان وقوم کو پریشانیوں سے نجات طے اور دوسروں کو تخت پیغام۔اس سے بیبات مجھ میں آئی ہے کہ پر اس آدی اور شریف ہاتھ کی اسلام میں بہت عزت ہے بی دجہ ہے کہ ایک ہاتھ کی قیت پہاس اون مقرر کردی گئ ہے لیکن کینم کی طرح سرورو بنے والے ہاتھ کی عزت اتنی ہے کے صرف ایک ہزاررد یے لینی آدھا گرام ہونا ہے بھی کم کی چوری میں اے کاٹ چیننے کا حکم ہے۔ اسلام کا یکم سنگدلی پہیں بلکہ نیک ڈاکٹروں کی طرح ساج کی جدروی پیٹی ہے۔ یبی وجہ ہے کہ جن ملکول نے اس قانون کواپنے یہاں نافذ کر رکھا ہے وہاں ۵ کار فیصد جابل ہونے کے باوجود چوری امريكه ديورپ كود ارفيص تعليم يافتة آبادي يشتل معاشره كى بنسبت بالكانهيں ہے۔

چوری کے سلسلہ میں قانون سناتے ہوئے اللہ جل شاندارشادفر ما تاہے:

"وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْلِيَهُمَا جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزُيزٌ حَكِيمٌ ٥". "چوراورچورنی کے ہاتھ کاٹ ڈالوبدلداس کاجوانہوں نے کیا، بیانٹری جانب سے مجرت (سورة المائدة: ٢٨) ب، بے شک الله غلب اور حکت والا ہے۔

آئے! ذراد یکھیں کہ بائل نے ہاتھ کا نے کی سز اکواچھا کہا ہے، اس کی تعریف كى إوراس كاحكم ويا ج؟؟ ياس كو تلدلى بتايا ج؟ ذراغور سيرهيس:

جب دو مخص آپس میں اڑتے ہوں اور ایک کی بیوی پاس جاکر اپنے شو ہر کواس آ دی کے باتھے چڑانے کے لیے جواسے مارتا ہوا پنا ہاتھ بڑھائے اور اس کی شرمگاہ کو پکڑ لے:

"Show her no mercy; cut off her hand." (Deuteronomy, 25/11-12, GNB, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India, 2008-2009)

اسلای قوانین اسلامی با بل اوردورجدید کے تناظریس

"Now after the death of Joshua it came to pass, that the children of Israel asked the LORD, saying, Who shall go up for us against the Canaanites first, to fight against them? And the LORD said, Judah shall go up behold, I have delivered the land into his hand. And Judah said unto Simeon his brother, Come up with me into my lot, that we may fight against the Canaanites; and I likewise will go with the LORD delivered the Canaanites and the Perizzites into their hand, and they slew of them in Bezek ten thousand men and they slew the Canaanites and they fought against him, and they slew the Canaanites and the Perizzites. But Adoni-bezek fled; and they pursued after him, and caught him, and cut off his thumbs and his great toes."

(Judges, 1/1-6) KJV, TBR, ESI, 2008)

"اوریش کی موت کے بعد بول ہوا کہ نی اسرائیل نے فداوند نے کہا کہ ہماری طرف سے کنھانیوں سے جنگ کرنے کو پہلے کون پڑھائی کرے؟: خُداوند نے کہا کہ بہوداہ پڑھائی گرے! خُداوند نے کہا کہ بہوداہ پڑھائی معون کرے اور دیکھویں نے یہ ملک اُسکے ہاتھ میں کردیا ہے: تب یہوداہ نے اپنے بھائی شمعون کے کہا کتو میرے ماتھ میر فر عے حصہ میں چل تا کہ بم کنھانیوں سے لڑیں اور ای طرح میں بھی تیرے قر عہ کے حصہ میں تیرے ماتھ چلونگا۔ وشمون اُسکے ماتھ گیا: اور یہوداہ نے میں بھی تیرے قر عہد کے تعانیوں اور فرزیوں کو ہزتی میں کردیا اور اُنہوں نے بزتی میں اُن میں سے دی بزار مرقبل کے: اور اُدونی بزتی کو بزتی میں یا کروہ اُس سے لڑے اور کنھانیوں اور فرزیوں کو بزتی میں یا کروہ اُس سے لڑے اور کنھانیوں اور فرزیوں کو ماران پر اُدود تی برتی ہوں گا اور اُنہوں نے اُسکا پیچھا کرے اُسے پکڑلیا اور اُسکے ہاتھ اور فرزیوں کو ماران پر اُدود تی برتی بھاگا اور اُنہوں نے اُسکا پیچھا کرے اُسے پکڑلیا اور اُسکے ہاتھ اور

(1-1/1:51:3)

باؤل كانكوشكاث ذالي:"

ان کا جرم اس کے سواکیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے دوست نہیں تھے؟؟ بائبل میں اس کے علاوہ بھی ہاتھ اپاؤں کا شنے کا حکم اذکر ملتا ہے: (س) کسی نے کسی کا ہاتھ پاؤں کا ٹ دیا تو بدلے میں اس کا ہاتھ پاؤں بھی کا ٹا چائے۔ (فردجہ ۲۳/۲۱ میں ۱۳۳۰–۱۳۵ میں ۱۳۲۰)

(۳) بنی إسرائیل کے راستباز نبی اور بادشاہ داؤد نے اپنے سالے بشیوست بن ساؤل کا سرکاٹ کرلانے والوں گوتل کروایا،ان کے ہاتھ یا وُل کٹوائے پھران کو پھانسی پہرچڑھوایا۔ (سوئیل دوم:۱۳،۵۱۲)

(۵) کی پیا کیے الزام کی تہت لگانا جس ہے ہاتھ پاؤل کا نئے کی سز الازم ہو۔ (اشٹا:۱۹۱۸مام) چورے لیے اتن سخت سزا کا سب سے بڑا فائدہ سے کے زندگی ہیں سوبار کا میا لی سے چوری کے باوجود صرف ایک بار پکڑا گیا تو بھی وہ''سوسنار کا تو ایک لوہارکا''محاورہ یا د کے بغیر نہیں رہ سکے گا۔

## (٩) تصاص کی سزا۔

قصاص یعنی بدلہ کی مزا،اس کا مطلب سے ہے کہ اگر کوئی کئی گوٹل کردے،اس کی ناک تو ڈدے، کان کاٹ لے وغیرہ، تو مجم کے ساتھ بھی اسی طرح کیا جائے۔ کس کے دل میں سیشہ پیدا ہوتا ہوگا کہ بیر و عقل میں نہیں ساتی ہے کہ قانون کسی کی ناک کان کٹوائے۔اگر کسی آ دمی نے کسی کی ناک کاٹ لی تو وہ صرف ایک فرد کی خلطی اور جہالت کہ لائے گی مگر قانون ایسا کرتا ہے تو پورا کا پورا ملک بجرم کہلائے گا۔لیکن اگر گہرائی میں اتر کردیکھیں اور ایک دوسالوں کے لیے اس قانون کو نافذ کرے آ ذما نمیں تو بیا قرار کے بغیر نہیں رہ پائیس رہ پائیس کے کہا ہے مجرموں کے لیے بھی سب سے بہتر سزا ہے۔ ذرا سوچنے کہ جب آپ کو بیم معلوم ہے کہ جسی کرنی و لی مجرفی کہی من ناک کان کاٹنے کے جرم بیں آپ جب آپ کو بیم معلوم ہے کہ جسی کرنی و لی مجرفی کی ناک کان کاٹنے کے جرم بیں آپ کواس کی بھی ناک کے اور کان کاٹنے کے جرم بیں آپ کواس کی اجازت دے پائے گی ۔۔۔۔؟ اگر امریکہ و یورپ کو یقین نہ ہوتو اپنے ملکوں میں دوسالوں

کے لیے نافذ کر کے دکھے لیں ،انشاءاللہ اسلام کی تقانیت کا اقرار کے بغیر نہیں رہ مکیں گے۔ قصاص كالحكم ساتے ہوئے قرآن مقدى ميں كہا كيا:

"أَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفُس، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَالْآنُفَ بِالْآنُفِ، وَالْآذُنَ بِالْآذُنِ،

وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، وَالْجُرُو حُ قِصَاصٌ". "جان كے بدلے جان، آئكھ كے بدلے آگھ، تاك كے بدلے كان، كان كے بدلے كان، دانت كيد لحدانت اورزخول كقصاص محى انبى كمشل بي-" (سورة المائدة: ٥٤)

بالجل محى قصاص كى مزاكى برجارك ب-كباكيا:

"The payment will be life for life, eye for eye, tooth for tooth, head for head, foot for foot, burn for burn, cut for cut, and bruise for bruise." (Exodus, 21/23-25, Deuteronomy, 19/21, CEV, ABS, NY, USA, ©1995)

'قوجان كے بدلے جان كے اور آ كھے يدلے آ كھ اور دانت كے بدلے دانت اور الق كب لي الله - يا وَل كب لي إور: جل في عبد لي جلانا - زخم كبد لي ( +1/19: 1-10 - 1-1/11: 23) زخماور چوٹ کے بدلے چوٹ۔"

يبال ايك اور خيانت سے پروہ اٹھاتے چليں كدامريكن بائبل سوسائٹ نيويارك کے اس ایڈیشن میں جہاں یے "bruise for bruise" اور بائل سوسائٹی ہند کی اردو بائل میں" چوٹ کے بدلے چوٹ" کا جملہ ہال کی جگہ کئے جیس ورش میں" stripe -ج "العن المرك عبد كورا" -- for stripe

درااے می راسان

"Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed, for in the image of God made he man." (Genesis, 9/6)

"جوا وى كاخون كرم أسكاخون آ دى سے بوكا كيونكه خدانے إنسان كوائي صورت بدينايا ہے۔" (يراش: ١/٩)

اس مقام يبي اگر قرآن اور بائبل كے احكام كا موازند كيا جائے تو اسلام كى حقانيت كل كرسامن آجاتى ب-اسلام ديت كاحكم ديتاب، كما أرمقتول شخص كوريد دیت (سواونٹ) لینے پرآ مادہ ہوجا کی تو دیت لے کرمعاملے فتم ، مگر بائل صرف قل کا عظم دی ہے، بابل کی چیز کے بوش کی قاتل کی جان بخش کومنظوری نہیں وی ہے۔

بائبل تصاص سے بہت آ گے بڑھ کرمزا کیں نافذ کرتی ہے۔ بائبل کے مطابق کم از کم پانچ موقعوں پہ آ گ کی مزادی جائے گی۔ پہلا اس وقت جب کوئی زنا کرے۔ بنی امرائیل کے اجداد میں سے ایک میوداہ کو پی خبردی گئی:

"Your daughter in law Tamar has behaved like a prostitute & now she is pregnant, "Drag her out of town & burn her to death" Judha shouted." (Genesis, 38/24, CEV, Pub. by ABS, New York America, 1995)

" تیری بہوتر نے زنا کیا ہے اور اے جھنا لے کاحمل بھی ہے۔ یہوداہ نے کہا (انگریزی لفظ Shouted کے مطابق انتہا کی غصیر کی پڑے) کیا ہے باہر نکال لاؤ کیوہ جلائی جائے:"
(سراہم: ۲۳/۲۸)

(٢) انسان كوجلانے كا دوسراتكم يہے:

(۳) کوئی مرد بیوی اورا پی ساس دونوں ہے شادی کر ہے تو تینوں جلاد بے جا کیں۔ (آمار:۱۳۱۰) (۳) اگر کوئی شخص کسی پیآتش سزا کے لائق جرم کی تہمت لگائے تو اسے بھی جلا دیا جائے۔ (اسٹنا:۱۵/۱۵)

(۵) خدا کے لیے مخصوص چیز کی چوری کی سزابھی آگ ہے۔ اس سلسلے میں ہم اسلام کا موقف واضح کردیں کداسلام نے آگ کی سزا کو کھمل طور پیرمنع کردیا ہے، آگ کی سزادینے کاحق صرف خدا کو ہے۔

(۱۰)انسانی اعضا په تیزاب پھینکنے کی سزا۔

سیایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اور اس زمانہ میں اس کے متعلق بخت قانون کی واضح ضرورت ہے۔ اس سلطے میں ہم اسلامی نقطۂ نظر کو بھی واضح کردیتے ہیں، چونکہ یہ جرم رسول اللہ کے مبارک زمانہ میں نہیں تھا اس لیے اس کے متعلق نام بنام واضح قانون اسلامی شریعت میں نہیں ال سکتا ہے، البتہ! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نے کھا لیے اصول بنائے ہیں جو دنیا کے ہر قضیہ کے طل کے لیے کافی ہیں۔ یہ عنوان بھی کچھ ایسا ہی

بحة آن وحديث ين ال عظل واضح اشارات موجود بي-

الله جل شاندارشاوفر ما تا ب:

"أَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفْسِ، وَالْعَيْنَ بِالْقَيْنِ، وَالْانْفَ بِالْآنْفِ، وَالْآنُف، وَالْآنُف، وَالْآنُف،

''جان كى بدلے جان ، آگھ كے بدلے آگھ، ناك كے بدلے ناك ، كان كے بدلے كان ، دانت كے بدلے دانت اور زخموں كے قصاص بھى انہى كے شل يہى۔'' (سورة العائدة: ٥٠٠)

تیزاب پڑنے سے زخم بنتا ہاورانسانی عضو تلف اور ناکارہ ہوجاتا ہاور چونکہ
اسلام نے قصاص میں ان دونوں کو بھی شامل کررکھا ہے، لہذا قرآنی آیت سے سے ظاہر ہوتا
ہوکہ شیزاب بھیننے والے عضو پہ بطور قصاص تیزاب ڈالا جائے، اگر تیزاب گلاتا ہو، جلاتا
نہ ہو اور اگر جلاتا ہوتو قصاص کی بجائے علا سے اسلام کی ٹیم اور سلطان اسلام اس کے متعلق سے موروں تیجہ یہ بینچیں اور سزانا فذکریں، جوسب سے بڑی سزاکی شکل میں بھی ممکن ہے سے معلادہ ازیں تیزاب بھینکنے کی سزامیں برابری کا امکان محسوس نہیں ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ متاثر کا جنا حصہ جلا اور اس کو جنتی تکلیف پہونچی ای طرح جم کے ساتھ کیا جا سکے،
لہذا اس مقام پہتو بریزیادہ انسب ہے، جو ہوئی سے بڑی سزاکی میں بھی ہوئی ہو سے اسلام میں بھی ہوئی ای طرح جم کے ساتھ کیا جا سکے،
صاحب عنا یہ وفتح القد برقم طراز ہیں:

وَهُوَ يُنَبِئِي عَنِ الْمُمَاتَلَةِ، فَكُلُّ مَا أَمْكَنَ رِعَايَتُهَا فِيهِ يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ وَمَا لَا فَلَا " "قصاص نام بيرابري كا ، توجهال برابري مكن بوجهال قصاص واجب بيس الأمنع" (العناية شرح الهدأية: باب القصاص فيما دون النفس، فتح القدير: باب القصاص فيما دون النفس)

رافعات سن الهدی بین علما کی بحث کے بعد ہی طے ہوپائے گا کہ اس میں تصاص ہوگا یا تعزیر، جو دہشت پھیلانے اور لوٹ مار کرنے والے ڈاکواور دہشت گرد کی سزاکے برابرتک ہو عتی ہے لیکن علماو پارلیمنٹ دونوں صور توں میں ہے جس شق کو بھی اختیار کریں برطال سزا 'نصیحت' اور 'سبق' ثابت ہوگی جو جرائم کے سدیاب میں صدور جہمعاون ہے۔ بہرطال سزا 'نصیحت' اور 'سبق' ثابت ہوگی جو جرائم کے سدیاب میں صدور جہمعاون ہے۔ قرآن کی طرح بائبل میں ہے:

"The payment will be life for life, eye for eye, tooth for tooth, head for

STANK

head, foot for foot, burn for burn, cut for cut, and bruise for bruise."
(Exodus, 21/23-25, Deuteronomy, 18/21, CEV, ABS, NY, USA, ©1995)

''توجان کے بدلے جان لے اور آگھ کے بدلے آگھ۔اور دانت کے بدلے دانت اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ۔ پاؤں کے بدلے پاؤں ، جلائے کے بدلے جلانا ۔ زخم کے بدلے زخم اور چوٹ کے بدلے چوٹ '' (خردج:۲۰۱۱/۲۰۱۳ شن:۱۸/۱۸)

چونکہ بائبل میں جلانے کے بدلے میں جلانے کا تھم ہے جس میں مسادات مشکل ہے، تواپیامحسوں ہوتا ہے کہ تیزاب سے بینے دالے کو تیزاب سے جلایا جاسکتا ہے۔

(۱۱) اهانت رسول ﷺ کی سزا۔

قرآن ہے متبط اور احادیث طیب سے سیٹا بت ہے کہ رسول اللہ کھی شان میں گنتا خی کرنے والے فرد کے لیے اللہ جل شانہ نے موت کی سز استعین فر مائی ہے۔ علامہ قاضی عمیاض رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مابینا زکتاب''الشفاء بعر یف حقوق المصطفیٰ کھی'' میں ان ولائل کو جمع فر مایا ہے۔ پھرامت کے علاوفقہا اور ائمہ ومحدثین کے اقوال اور ان کے عمل کوذکر کیا ہے۔ آپ امام مالک کے حوالے تے تحریر فرماتے ہیں:

"مَنْ سَبِّ النَّبِيِّ فَيُورَهُ مِنَ النَّبِينِيُنَ مِنْ مُسَلِمٍ أَوْ كَافِرٍ قُتِلَ-"
"جوسلم ياغِرسلم بي إلا ومركى في ليتم السلام كالتنافي كراس وقل كياجائك."

یو میں پیر م بی اور اور میں اسلام کا یہ کم میں ہے اس اور نقص من تعریض اُو نص اُوں نص )

الباب الأول فی بیان ما هو فی حقه ﷺ سب اُو نقص من تعریض اُو نص )

البورے وامر یک کی نظر میں اسلام کا یہ کم سی نہیں ہے کیونکہ اس سے انسان کی اظہار دائے

کی آزادی (Freedom of Expression) جینی جاسکتی ہے جو غلط ہے کہ برخص کو اپنی بات

ر کھنے اور کہنے کا حق مال کے پیٹ سے ملاہ جسے اسلاک قانون سے ختم کرنا قطعا غلط ہے۔ اس موال کا الزامی جواب دیتے سے پہلے انصاف کے ان طلب گاروں سے پجھے موالات:

ال موال الراى بواب ديے سے پہلے اصاف عان طبقاروں سے بھر والات. (۱) إظہار رائے كى آزادى سے آپ كيا تجھتے ہيں؟؟ آپ كے نزد كيداس كام فهوم كيا ہے؟

(٢) كى كى اظهارة الني كى أزادى كائل محدود إغير محدود؟؟

ویے پوریی وامریکی حکمرانوں کی تفتری مآب کتاب بائبل محدوداً زادی کی واعی ہے:

"As free, and not using [your] liberty for a cloke of maliciousness, but as the servants of God. Honour all [men.] Love the brotherhood. Fear God. Honour the king."

(1Peter, 2/16-17)

الملها أن اوردور فريت اسلامي قوانين "ا ﷺ آپ کوآزاد جانو کراس آزادی کوبدی کاپردہ نہ بناؤ بلکا ہے آپ کوخدا کے بندے جانو :---(北川川としてき) "きんこうらいらいらいらいっちっちょうちょうところところとうろう (٣) كيا آپ بمين اس بات كى اجازت دي كريس لفظ سے امريكيوں كو تخت تكليف يبوجي موجمان كاستعال كري ؟؟؟ جيكسين يور، حرام خور؟؟ اوركال كالنداع الفاط؟؟ (٣) اگر کوئی اپنی اظہار رائے کی آزادی کا غلط استعمال کرتا ہوتو کیا اس پرلگا م نہیں لگائی (۵) ایک دہشت گرد جینے لوگوں کی جان نہیں لیتا ہے اس سے کی گنا زیارہ خطرنا ک زہر ا گلنے والے اُفراد ثابت ہوتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ان کی طرفداری کرتے ہیں؟؟ (۱) كياسلمانوں كاروح محمد الله كا انت وكتا في "Hate Speech" (نفرت انگيز بیان) کے زمرے میں نہیں آتی ہے؟؟ اور کیا ایے مجرموں یہ" جک عزت" قانون (Defamation Act) کوچت: باکراس کے قتی کاروالی ٹیس کی جا جا ؟؟ (2) آپ کُ اظہارا نے کی آزادی کواس حد کے اندر کھا گیا ہے کاس سے کی کے لی مذہبی، ماجی پالسانی جذبات مجروح نه بول، پھر کیا وجہ ہے کہ سلمانوں کے فدین جذبات سے تعلواز کا جرم كن والول وآب الخباردائ كرد على هايدوي كاب كتيس ١٩٥٠ (A) إظبار رائے کی آزادی (Freedom of Expression) یا بولنے کی آزادی (Freedom to Speech) اور نفرت انگیز بیان (Hale Speech) اور جنگ ازت (Defamation Act) ب عطب كودائح كري - بران ين طابقت بنائے ر کھتے ہوئے بتائیں کہ اپانے رسول کا بجرم اظہار دائے کی آزادی کی مرحدے فل کر "نفرت انگيز بيان اور جنك عزت كى سرحد بنى داخل موتا بي مانيين ..... ؟؟؟ جب تك اكي مخض إظهار رائ كي آزادي كي حديث ع جمين اس سے كوئي سروكا، نہیں ، مرجب وہ اس مزے دار حدے نکل کر خار دار اور قابل سز ا' نفرے انگیز بیان اور جک مزے ك سرصدول على داخل موتا بي تسميل اس كے خلاف تحت كاروائى كا مطالب كرنا يرتا ہے۔ جن ملوں میں (Defamation Act) اور جک ازت (Defamation Act) جسے قوائیں نا PALMEDICAL TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

ہیں ان کے حکمر انوں اور عام لوگوں ہے ہماری اپیل ہے کہ وہ وہ تن کی حمایت میں آواز بلند کریں۔
اور بقول بائبل نبدی کے پردہ بعنی نامناسب آزادی کے خلاف اپنے موقف کو واشکاف کریں۔
واضح رہے کہ بے عیب ذات میں عیب نکالنے یا ان کی شان میں جھوٹی بات
بنانے والوں کے لیے موت کی سز اکا اسلاکی قانون نیائہیں ہے۔ بائبل بھی ایسے لوگوں کے
بنانے والوں کے لیے موت کی سز اکا اسلاکی قانون نیائہیں ہے۔ بائبل بھی ایسے لوگوں کے
ممام he that biasphemeth the name of the LORD, he shall surely be
put to death, and all the congregation shall certainly stone him. as
well the stranger, as he that is born in the land, when he blasphemeth
the name of the LORD, shall be put to death."
(Leviticus. 24/16)

"دوروہ جو خداوند کے نام کفر کے ضرور جان سے مارا جائے۔ ساری جماعت اسے تطعی سنگیار

''اوروہ جوخداوند کے نام کفر کجے ضرور جان سے مارا جائے۔ ساری جماعت اے قطعی سنگ ار کرے۔خواہ وہ دیکی ہویا پر دلی جب وہ پاک نام پر کفر کجے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے'' (آجار:۱۲/۲۳)

بائبل کے اس پیراگراف نے مسلم وغیر مسلم ہرطرح کے گستانی رسول کے لیے سزائے موت کے اسلامی قانون کی تصدیق کردی ہے۔

اہانت رسول کے بحرموں کے لیے کئی اسلامی ملکوں بھی موت کی سزا کا پار لیمانی قانون کھی ہے۔ ان بھی ہے۔ ان بھی سے ایک یعنی پاکستان کونشانہ بنا کر مغربی وامر کی محققین و تعکمراں اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ اس قانون کا غلط استعال ہوتا ہے لہذا اسکونتم کردیاجائے۔ اس پرعرض ہے کہم نے بائبل (سلاطین اول:۱۲۱/۱۹۵۱) بھی بھی پلیا کہ باغ کے لالح بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ انحی اب اور اس کی بیوی ایر بیل نے بررعیلی نبوت کے فلاف 'اہانت خدا' قانون کا غلط استعال کیا اور دو شریوں سے اس کے فلاف شان میں کفریہ جملہ بھنے کا الزام لگا کراسے سکسار کرواویا۔ وی شریوں سے اس کے فلاف خدا کی شان بھی کفریہ جملہ بھنے کا الزام لگا کراسے سکسار کرواویا۔ وی کے ذریعہ خدا نے ان مجرموں کو تنہیں قریدی مگر پھر بھی اس قانون کو ختم کرنے کا کوئی تھی نہیں سایا گیا۔ البتہ! قانون نافذ کرنے والے اوارے اس قر آئی ہدایت کو ذہن شیس کھیں کہ کی کے جرم کے حتی بھورا سے سزاند کی جائے۔ کے حتی بھورت کے بعد کوئی نری نہ برتی جائے۔ کے حتی بھورت کے بعد کوئی نری نہ برتی جائے۔ کے حتی بھورت کے بعد کوئی نری نہ برتی جائے۔ کے حتی بھورت کے بعد کوئی نری نہ برتی جائے۔ کے حتی بھورت کے بعد کوئی نری نہ برتی جائے۔ بھی صرف ایک سوال کا جواب وے ویا جائے کھر ساری بحث خود بخو د بند بھوجائے گی ، اگرکوئی شخص دوس ہے خدیم ب کی خطیم ہستیوں کی تو بین نہیں کرے گاتو اس کا برا انقصان نہیں بوگا۔ گر

ا ا ا ا ا ا در دور فد تا م اسلامي قواتين ان کی سلم شخصیتوں کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنے سے ملک وقوم کا بوا نقصان ہوسکتا ہے، فسادات ہو سکتے اورخون کی ندیاں بہہ سکتی ہیں ۔ تو پھر کیا ضروری ہے کہ اس طرح کا کام کیا جائے؟؟ برطانييس ٨٠٠٨ء تك ميحيت معلق معاملات مين اس طرح كا قانون نافذ تها جس كے تحت عيدائية معلق كمي چز كافداق اڑانے ياسى كى شان بس كتافي كرنے كے لے جیل جرمانے کے کر بھائی تک کی مزادی گئی ہے۔ کی میڈیا چینلواوران کے الم کاروں کے (www.cn.wikipedia.org/wiki/Blasphemy\_law) - よりしいしてかいしい آ يے!اس لليے ميں بعض ملكوں كي تمين ونظام كا جائز وليس-ہندوستانی آئین آرنکل 19 کے مطابق ہرشہری کو بولنے، اپنی رائے کا اظہار كنة ، نير كل اور أمن طور يرجع مونة بنظيم وقريك بناني ، بندوستان بحريل كلوين اورجس ریاست وشہریں جا ہوہاں رہے کی آزادی حاصل ہے، گرای کے ساتھان پر ملک، دوسر علکوں سے دوستانہ تعلقات، امن عامد، وقارعد لیداور شہر یوں کے ناموس کی حفاظت كے ليے"معقول باينديال" بھي عائد موتى بيں-اسى طرح جنوبي أفريقي آئين آرتكل 16 كے مطابق ميڈيا فن كار ، آرنسك ، علم و تحقیق ہے جڑے افراد کوایتے کام میں برطرح کی آزادی ہے بشرطیکہ وہ اپنے قول وفعل کے ذریعے جنگ کے پروپیگنڈہ اور علی، ثقافتی، نہ ہی نفرت انگیزی نیز تخریب وفساد کے (http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/images/a108-96.pdf) مطلب إظبارة الح كي آزادي كاحق" محدود ركها كيا ي-(١) توجين رسالت كے سليلے ميں ١٩٢٤ء ميں تعزيرات جند ميں ايك وقعہ 295اور 295A كاضافكيا كياجس كمطابق كى ندب كى توبين كے بحرم كوزيادہ سے زيادہ تين سال تک کی سزادی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ تعزیرات ہندوفعہ 153A سے بھی یہی واضح موتا ہاورانفاریشن ٹیکنالو جی ا کیك ٢٠٠٨ء وفعہ 66 كا بھی يبى كہنا ہے۔ پھ عدتك يد قانون قابل اطمینان ہے۔ کیونکہ اولاتو جرم کے نتیجہ (فساد قبل وغارت، ہزاروں انسان

PUBLICIENT STATES TO A STATE OF THE PARTY OF

0(5)4

اسلای قوانین اسلای قوانین اوردورجدید کے تاظریس

اورار بوں روپے کی دولت کی بربادی، ملک کی سلیت کوخطرہ) کے اعتبارے بیر زابہت کم کے۔ دوسرا بیک بہت سے افراد کے خلاف کوئی تخت ہے۔ دوسرا بیک بہت سے افراد کے خلاف کوئی تخت ایک بیس نے بیٹ نے سے جس کی وجہ سے وہ کھلے عام و نگے فساد کا باعث بنتے رہتے ہیں۔ اس قانون میں اگر زیادہ تختی پیدا کی جائے اور بہت سے قانون کی طرح اس کا غلط استعمال نہ ہوتو بہت اچھار ہے گا۔ چلئے! پھر بھی 'نہ' ہے' ہاں'ا چھا ہے۔

(http://police.pondicherry.gov.in/Information%20Technology%20Act%202000%20-% 202008%20(amendment).pdf)(http://en.wikipedia.org/wiki/Hate\_speech\_laws\_in\_India)

ہم عالمی حکومتوں ہے امیداور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس موضوع کی حساسیت کو سمجھے اور جلداز جلداس کے طل کے لیے کوئی شوس قدم اٹھائے۔

(۲) فن لینڈتعزیراتی قوانین چیپٹر 11 سیشن (5) 3 کے موافق لسانی، ذہبی، جنسی، نسلی اورعلا قائی احساسات کو تکلیف پہنچانے اور نفرت انگیز قول و فعل کرنے والے کو "Crime فی احساسات کو تکلیف پہنچانے اور نفرت انگیز قول و فعل کرنے والے کو "against Humanity" انسانیت کے خلاف جرم کی بنیاد پہم از کم ارسال یا عمر قید کی

(http://www.coc.in/t/dghl/monitoring/ecri/legal\_research/national\_legal\_measures/Netherlands/ Netherlands\_SR.pdf) (http://www.legalproject.org/issues/curopeanhatespeechlaws)

(٣) كىنىڭدائى تعزىراتى قوائىن دفعە 319 كے مطابق جوشېرى قابل شناخت گرده كواپ بيان و ممل كے ذريعه نقصان پينجانے كى حربت كرے اسے دوسال تك كى سز اہو عتى ہے۔

(http://lawslois.justice.gc.ca/eng/acts/C46/section319.html)

(۵) ای طرح و نمارک تعزیراتی قوانین دفعہ (۵) 266 یہ کہتا ہے کہ جو شخص کسی گروپ کے خلاف نسل، رنگ، قومیت، پشتونی علاقائیت، عقیدے یا جنس کی بنیاد پر علانیہ یا

اور فدہب کی بنیادیکی کے احساسات کوٹھیں پہنچانے کے جرم پدوسال تک کی سز اہو عتی

(http://www.government.se/content/i/c6/02/77/77/cb79eBa3.pdf)

(Art. 261 bis 218, Racial 261 کرمطابات آرٹیکل کو اور ندہب کی بنیاد پہری کے احساسات کو برسرعام تھیں پہنچانے کے جرم پہتین سال تک کی سزا ہو گئی ہے یا مالی جرمانہ عائد کیا جو برسرعام تھیں پہنچانے کے جرم پہتین سال تک کی سزا ہو گئی ہے یا مالی جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ آرٹیکل 264 کے مطابق جو شخص کی گروہ کونسل ، علاقہ ، ندہب یا قومیت کی جا سکتا ہے۔ آرٹیکل کو دی طور پہتاہ کرنا چاہے ، اس کے ارکان کاقتل کردے یا آئیس شخت بنیاد پہ بالکلیہ یا جزوی طور پہتاہ کرنا چاہے ، اس کے ارکان کاقتل کردے یا آئیس شخت بنیاد پہرائی کے ارسال سے مرقید تک کی سزادی جا سکتی ہے۔ (http://www.admin.ch/ch/e/rs/3/311.0.en.pdg)

(۸) آئر لینڈ ہتک عزت قانون (Defamation Act 2009) دفعہ 36 کے مطابق جو محض کفریہ کل مات بجے یا پھیلائے اے ۱۳۵۰۰۰ بورو (تقریبا میں لاکھ ہندوستانی روپ) تک کا جرمانہ کیا جاسکتا ہے۔ ای طرح دفعہ (۵)(2) 36 کے مطابق جو شخص کسی ندہب کے مقدس امور کی تو ہین یا نماق پیشمشل با تیں کیے یا ایسی چیز وں کو پھیلائے ، جن نے اس ندہب کے مانے والوں کے درمیان مخصہ اور تناؤ پھیل سکتا ہے، یہ بھی ای جرم کے ساس ندہب کے مانے والوں کے درمیان محصہ اور تناؤ پھیل سکتا ہے، یہ بھی ای جرم کے

(http://www.irishstatutebook.ie/pdf/2009/en.sct.2009.0031.pdf) - C

(۱۲) خود کش حمله۔

اس دور كرميدياك ذريعيمس عام طور پريد كھايا درساياجا تا كركن مسلمان نے

11612

خود کش جملہ کر کے بہت سے انسانوں کو مار دیا اور سماری دنیا میں جملے بالحضوص خود کش جملوں کے
لیے دنیا کے تمام مسلمانوں کو ذمہ دارگردانا جاتا ہے۔ ہمارا جیلین ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اور کوئی
بھی حقق اس بات کا شوت پیش کردے کہ اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ میں کسی بھی ایک ہے اور معتبر
تو دورا یک عام جائل مسلمان کے متعلق ہماری کسی معتبر کتاب میں یہ کتھا ہمواد کھادے کہ اس نے خود
کش جملہ کیایا اس کو جائز کہا ہو یہ گرصیحی ارباب قلم کوہم بتادیں کہ ان کی مقدس کتاب بائبل میں اس
بات کا تذکرہ موجود ہے کہ ان کے خدا کے ایک ہے گے اور پنے ہوئے نبی سمون (جن پر خدا کی
بات کا تذکرہ موجود ہے کہ ان کے خدا کے ایک ہے گے اور پنے ہوئے نبی سمون (جن پر خدا کی
بوی کومبر دینا کرا ہے گرفار کر لیا اور ان کی دونوں آئے کہا ہموا وہ خود بائبل کی ذبائی:
میں سمون کو بھی ان کا دل بہلانے کی دعوت دی۔ آگے کہا ہموا وہ خود بائبل کی ذبائی:

"And they called for Samson out of the prison house; and he made them sport, and they set him between the pillars. And Samson said unto the lad that held him by the hand. Suffer me that I may feel the pillars whereupon the house standeth, that I may lean upon them. Now the house was full of men and women; and all the lords of the Philistines were there; and there were upon the roof about three thousand men and women, that beheld while Samson made sport. And Samson called unto the LORD, and said, O Lord GOD, remember me, I pray thee, and strengthen me, I pray thee, only this once, O God. that I may be at once avenged of the Philistines for my two eyes. And Samson took hold of the two middle pillars upon which the house stood, and on which it was borne up, of the one with his right hand, and of the other with his left. And Samson said, Let me die with the Philistines. And he bowed himself with all his might; and the house fell upon the lords, and upon all the people that were therein. So the dead which he slew at his death were more than they which he slew (Judges, 16/25-30)

''سوائبوں نے سمون کوقید خانہ ہے بلوایا اور وہ اُنکے لئے کھیل کرنے لگا اور اُنہوں نے اُسکودوستونوں کے نی گھڑا کیا تب سمون نے اُس لا کے ہے جواسکا ہاتھ پکڑے تھا کہا جھے اُن ستونوں کو جن پرید گھر قائم ہے تھا منے دے تاکہ میں اُن پر ٹیک لگا وُں ۔ اور وہ گھر مردوں اور عورتوں ہے جمرا تھا اور فلستیوں کے سب سردار و ہیں تھے اور چھت پہ قریبا تین ہزار مردوزن تھے جو سمون کے قیل و کھی رہے تھے ۔ تب سمون نے خداوند نے فیاوی اور کہا اُس کے ماد کراور میں تیری منت کرتا ہوں کہ جھے یا دکراور میں تیری منت کرتا ہوں

کے آے خُدا فقط اِس دفعہ اور تو مجھے زور بخش تا کہ میں کیمار گی فسلتوں ہے اپنی دونوں

آنکھوں کا بدلہ لوں : اور سمون نے دونوں درمیانی ستونوں کوجن پر گھر قائم تھا کیڑ کرایک

پر د بنے ہاتھ ہے اور دوم ہے پر بائیس ہے زور لگایا۔ اور سمون کہنے لگا کے فلستوں کے

ساتھ بھے بھی مرنا ہی ہے۔ سووہ اپنے سارے زور ہے جھکا اور وہ گھر ان سرداروں اور

ساتھ بھے بھی مرنا ہی ہے۔ سووہ اپنے سارے زور ہے جھکا اور وہ گھر ان سرداروں اور

ساتھ بھے بھی مرنا ہی ہے گر پڑا۔ اپن دوئر دے جنکو اُس نے اپنے مرتے دم مارا اُن

ہے بھی زیادہ تھے جنکو اُس نے صفح بی آل کیا۔"

(تفنا ق:۲۵/۱۹۱ میں شاک کے اُل کیا۔"

ے بی ریادہ ہے بہواں سے میں اور وہ بھی خدائے میں جیت کی شاید خود کش جملہ کرنے والے پہلے آدی یہی ہیں اور وہ بھی خدائے میں جیت کی منظوری ہے میں جیوں کو بہت ہے چیز وں کی طرح اس ایجاد پیمبارک بادلمنی چاہئے۔
عالمی تجارتی مرکز (WTC) نیویارک امریکہ پہنود کش دہشت گردانے حملہ جس میں سام ہزارلوگ مارے گئے ، اسے جس نے بھی انجام دیا وہ یقینا قابل قرمت ہے ، کوئی ہیں۔ اس بھی میں اس بھی جا ترنہیں گردان سکتا ہے جس نے جملوں کو بھی بھی جا ترنہیں گردان سکتا ہے جس نے جملوں کو بھی بھی جا ترنہیں گردان سکتا ہے

میں ۱۲ ہزار لوگ مارے گئے، اسے جس نے بھی انجام دیا وہ یقینا قابل ندمت ہے، لوئی بھی پرامن ندہب بالخصوص اسلامی قانون ایے حملوں کو بھی بھی جائز نہیں گردان سکتا ہے بین میں ایک بھی ہے بے تصور تخص ماراجائے۔ ثایداس حملہ کوخود کشی حملہ کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ماناجا تا ہے گرا بھی یا بجل کا جو پیرا گراف ہم نے نقل کیا ہے اس میں کم ویش آٹھ دی بڑار لوگ جن میں دو چار کو چھوڑ کر بھی بے قصور تھے، کو سمون نے بل بحر میں خود کشی حملہ کر کے موت کی نیز سلا دیا۔ اب ہم امر کی و برطانوی بھائیوں سے بوچھتے ہیں کہ کیا ااس سخبر اور ۱۰ ہے۔ بھی بڑے پائس دن کی سالگرہ نہ منائی جائے جس دن و نیا کا سب سخبر اخود کشی حملہ فلستوں پے بواتھا ؟؟؟ با بجل میں اس حملہ کا سال اور تاریخ تو فہ کو زمین سے بڑا خود کشی حملہ فلستوں پے بواتھا ؟؟؟ با بجل میں اس حملہ کا سال اور تاریخ تو فہ کو زمین سے بھر چونکہ اس محملہ کا تذکرہ سیجیوں کی کتاب میں ہے تو ہوسکتا ہے کہ اس کی تاریخ ان کی غیر الہامی دوسری کتابوں یا سینہ بہ بینے روایت میں موجود ہو۔ لبذ ابقیہ تفصیل و بی بتادیں۔ غیر الہامی دوسری کتابوں یا سینہ بہ بینے روایت میں موجود ہو۔ لبذ ابقیہ تفصیل و بی بتادیں۔

نت بالغبر ه....ه الفير

## حالات مصنف

آزودا جی حالات: ۵/رجب المرجب ۱۳۳۳ ه ۱۲۱ (می ۱۳۰۳ بروز جمعرات و ازودا جی حالات: کوعالمه عائش سلطانه بنت احمد حسین، جیمار پور، پوری، سیتا مزحی، بهار (بهند) کے جمراه آپ کا عقد مسعود ہوا، خطبهٔ نگاح اور ایجاب وقبول کی رسم فقیہ اسلام مفتی عبد الحلیم صاحب قبلہ نے اداکی۔ آپ کے گھر ۱۲ رمضان المبارک ۱۳۳۵ هر ۱۰۲ رجولائی ۱۰۲ و کواکیک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا تام محمد جواد عبر رکھا گیا۔ اللهم زدہ علما و فضلا

درس ویڈرلیں: استاذ کرم حضرت مولانا ناظم علی مصباتی استاذ جامعداشر فید مبارک پور کے حکم پی فراغت کے بعد کچھ دنوں کے لئے آپ بخشیت عربک لکچرار دار العلوم امام احمد رضا، رتنا گیری، مباراشٹر میں رہے۔ پھر کنز الایمان ایجوکیشنل اینڈ چیر پنبل ٹرسٹ گلبر کہ والوں نے آپ کوٹرسٹ کا ڈائز کٹر مقرر کیالیکن کچھ مدت بعد مولانا صابر رضا رہبر مصباحی اسلای قوانین کے مشورہ پر دار العلوم شاہ ہمدان پانپور، کشمیر کے تحت نگلنے والے ماہنامہ 'المصباح' کے مشورہ پر دار العلوم شاہ ہمدان پانپور، کشمیر کے تحت نگلنے والے ماہنامہ 'المصباح کے مشرا در دار العلوم کے مدرس کی حیثیت سے آپ وہاں تشریف لے گئے۔ جہاں پہلے وائس رئیس پھر پر نہل اور ماہنامہ المصباح کے ایڈیٹر کی حیثیت سے مسلسل ڈھائی سال قیام فرما رئیس پھر چزیرہ اُنڈ مان (کالا پانی) سے مفتی شہاب الدین طیمی مصباحی ، مولانا محمد شوکت رئیس مولانا محمد شوکت نعیمی ، مولانا محمد نورمت

دین و محبت علما کو باقی رکھے ) کے اصرار پر آنڈ مان تشریف لائے اور مرکز پلک انگلش میڈیم

اسکول، مرکزنگر، دِمبرلی گنج،ساؤتھانڈ مان کے پہلی مقرر ہوئے۔ منظیی وبلیغی خدمات: أنگریزوں کی دریافت نوآباد خطداند مان کے مسلمانوں کی بےراہ روی وگری کود کھے کرآپ بہت پریشان تھاور جائے تھے کہ کوئی ایس تظیم ہے جس کے تحت دین وسنت کا کام باضابط کیا جاسکے۔لہذاای سوچ کو ملی جامہ پہنانے کے لئے ۱۳ ارتبع الاول شريف ١٣٣٥ ه طابق ١٩ جنوري ١١٠٠ ء كو علامة فضل حق خير آبادي چرفيبل فاؤنڈیشن کی بنیاوڈ الی جس کی کفالت میں گئی مکاتب خدمت دین وسنت انجام دے رہے ہیں اور کئی مساجد کے قیام کامٹن قریب بہلیل ہے۔علاوہ ازیں لوگوں کی شرعی ضرورت ك مد نظر وين علوم سے ما مانوس اس علاقه ميں اولين دارالا فيا بنام د حفى دارالا فيا والقصا" كى بنیاد کا سراآپ کے سر بھی جاتا ہے، ای طرح فروری ۲۰۱۵ء میں سرزمین أغذ مان میں مردوزه" علامضل حق خرآبادي كانفرنس"كا كامياب انعقاد بهي آپ كا تاريخي إقدام ب- بفضله تعالی اولین مجابد آزادی علامه فضل حق خیر آبادی علیه الرحمه کے زیر سایدا بل دین وملت كاكام بحسن وخولي چل رہا ہے۔مولى تعالى مولانا كے عزم وحوصله كوعقالى يرواز عطا فرما كاورزياده عزياده ان عدين وسنت كاكام لے آئين!

تصنیقی خدمات: مولانا موصوف کی "اسلای قوانین بائبل اور دورجدید کے تناظر میں" (اشاعت ۲۰۱۵ء) تیسری تصنیف ہے جبکہ قبل ازیں آپ کی دواور کتابیں" اسلام میں" (اشاعت ۲۰۱۵ء) تیسری تصنیف ہے جبکہ قبل ازیں آپ کی دواور کتابیں" (۱۳۰۳ء) منظر اور عیسائیت ایک تقالمی مطالعہ" (۱۲۰۱۳ء) اور "بائبل میں نقوش جمدی الیسی "(۱۳۰۳ء) منظر

عام پرآ چکی ہیں اور انشاء اللہ ای کتاب کے ساتھ مولانا کی چوتھی تصنیف''استعانت اسلام اور سائنس کی نظر مین' اور یا نچوین تالیف" The Importance of Hijab in Modern World"مظرعام يرآنے والى يال

تقابل ادیان تو آپ کا خاص موضوع ہے ہی مگراس کے علاوہ ریگر موضوعات پہ بھی آپ کے اردو، عربی اور انگریزی میں ہزارے زائد صفحات میشتمل مضامین شائع ہو یکے بیں اور مزید برآ س کی کتابیں ذریجیل ہیں۔ ع

الله کرے زور قلم اور بی زیادہ

جزیرہ اُنڈ مان آنے کے بعد مولانا عبر مصباحی صاحب کی محنت بگن اور فروغ اہل سنت کے لئے عزم صفح اور جبد مسلسل کو دیکھ کراستاذی المکرّ م خیرالا ذکیا حضرت علامہ محد احد مصباحی دام ظله کا شخصیت ساز قول یاد آگیا که'' آ دی میں محنت، جنتجو اور اپن خفیہ صلاحیتوں کو بروئے کارلانے کی میں ہوتو بہت ساری سر بفلک چوٹیاں سر ہوسکتی ہیں''۔ صاحب سوائح كم متعلق اكاير كارشاوات: ويل مين مولانا موصوف اوران كي تلمی کا وشوں کے پارے میں اکا برواسا تذؤ ذوی الاحرّ ام کے کچھتاً ثرات ودعائے کلمات いらるからいり

مفكراسلام حفزت علامة قمرالزمان اعظمي سكريثري جزل درلذاسلا مك مثن ، برطانيه " صندوستان میں وین اجماعات کانفرنسوں اور سیمینارز میں شرکت کی وجہ سے اتنا مصروف تفاكدكتاب (اسلام اورعيهائية أيك تفايل مطالعه) يزعة كاموقد زل كا، دوروزقیل برطانیہ والی مواتو قدرے فرصت ملی اور میں نے بوری کتاب کوایک بی نشست میں بر ھلیا کتاب کا اسلوب تحریر دلیسیا ور تحقیق ہے مجھے امیدے یہ کتاب اسلامی لائبریرایوں میں ایک گرانقدراضافہ تابت ہوگی .... بلاشبہ یک آب آج کے دور میں اسلام کے خلاف اعداء اسلام یبود ونصاریٰ کے باطل برو پیگنڈوں کا بہترین جواب عيرى خوابش بكريكاب بريزه تصملان كي نظر ع كذرك،

خدامولا ناعبرمصباح كوبهترين جزاعطافرمائ -آمين!" (ص١٩٠١٠ ياكتاني الميش) "اس كتاب (بائبل مين نقوش محمدي) كوكوئي بهي عيسائي عصبيت كي عينك ا تاركر مطالعه كركاتووه يغبراسلام كالكاعظمت كاقائل بوكااوروه اسلام نبهى قبول كريقوكم از کم ان کی نبوت مطلقه اور سیادت عامه کا انکار نه کرسکے گا .....امید ہے کہ بیر کتاب اسلامی لا بحریر یوں میں ایک خوبصورت اور وقع اضافه ثابت ہوگی، خدائے قدیر مولانا موصوف کومزیدزور قلم سے نوازے اور اس کتاب کو قبول عام کا شرف بھی۔ آمين بجاه سيد الرسلين ؛ الله كر عزور قلم اورزياده

(بائل مين نقوش محرى ص ١٣٢١)

216918

داع كبير حضرت علام مفتى عبد الحليم رضوى اشرفى سريرست دعوت اسلاى -"مفتی جادید عبر مصباحی نے قلم کاروں میں الگ شناخت کے کر انجرے ہیں۔ تقابل ادیان ان کا خاص موضوع ہے۔ اس پر کافی عبور حاصل ہے۔ اس سے قبل ان کی پہلی تصنيف"اسلام اورعيسائيت: ايك تقاملى مطالعة الل علم ع فراج تحسين حاصل كريكى ہے۔ دعا ہے رب عزوجل مصنف کو دین وسنت کی خدمت کا مزید جذبہ عطا فرمائے۔ صحت وسلامتی علم فضل کی دولت بے بہا سے خوب خوب نوازے۔ آمین! بجاہ سید (نقوش بحرى ١٣٣٥) الرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم-"

خيرالا ذكياصد رالعلما حفرت علامه محماح مصباحي سابق صدر المدرسين وحاليه ناظم تعليمات الجامعة الاشرفيه مبارك بورضلع اعظم كره- يويي

"پدد کھ کربردی مرت ہوئی کہ جامعہ سے رفصت ہونے کے بعد انہوں نے ای علمی و قلمي دل چيى نصرف يدكر برقر اردكى بلكه اس ميس گران قدر اضافه بھى كيا۔ ابھى ان كى فراغت كوچارسال بور عنبيل بوئ مران كمطبوعه وغيرمطبوعه مضامين وكت كى اچھی خاصی فہرست ہوگئی ہے جو دیگر فارغین کو بھی دعوت عمل دے رہی ہے۔ آ دی میں منت جبتو اورائي خفيه صلاحيتوں كو بروئے كارلانے كى كئن بوتو بہت سارى سر بفلك (نوش مريس ٢٥٠) چوٹیاں سر ہوسکتی ہیں۔"

ادیب شہیر حضرت مولانانفیس احمصباحی استاذ جامعہ اشرفید مبارک پور''موصوف نے ذہانت کے ساتھ اخاذ طبیعت بھی پائی ہے، ذوق مطالعہ اور شوق جتو
نے اس میں سونے پر سہا گہ کا کام کیا ہے، یہ اظہار مافی اضمیر پر قدرت کے ساتھ
جرائے اظہار کی دولت سے بھی بہرہ مند ہیں۔ اور ان تمام اوصاف و محاس کے ساتھ
تقمیری ذہن اور خدمت دین وعلم کا جذبہ فراوال بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے الجامعة
الاشرفیہ سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے برابرا پنا قلمی سفر جاری رکھا۔ اور مختلف
اہم موضوعات پر بچاس سے زائد اہم مقالے لکھے جو ملک کے مختلف رسائل و جرائد
میں شائع ہوکر قارئین سے خراج شحسین حاصل کر بچکے ہیں۔ (بائل میں نقوش محدی میں۔)

فقید اہل سنت حضرت مولا نا ناظم علی مصباحی استاذ جامعہ اشر فید مبارک پور
"قابل مبارک باداور لائق صدستائش ہیں جناب مولا نامجہ جاوید صاحب عبر مصباحی جو
اہل سنت کے عظیم الشان ادارہ ادب کدہ حافظ ملت جامعہ اشر فید مبارک اعظم گڑھ کے
لائق و فاکق فاضل اور قابل فخر فرزند سعید ہیں جنہوں نے جامعہ اشر فید سے فارغ ہونے
کے بعد اپناعلمی قلمی سفر رواں دواں رکھا اور قلمی جمود و قعطل کو بالائے طاق رکھ کر نفوش محدی

گو بائیل سے واشگاف فر مایا۔ اور حق کی حقاضیت کو عالم کے سامنے پیش فر مایا۔ ہیکام
انتہائی قابل قدر ہے، اس پران کو جس قدر مبارک باد چیش کی جائے کم ہے اس لیے کہ سے
موضوع انتہائی اہم اور دشوار ہے۔ اس سے دلچیسی قائم رکھنا اور بائیل کا اعاطہ واستقصا کرنا
اور اس سے نایا ہم اور دشوار ہے۔ اس سے دلچیسی قائم رکھنا اور بائیل کا اعاطہ واستقصا کرنا

عبدالرحيم مصباحی خادم مدرسه عين البدگ دِلانی پور پورٹ بليئر ،جزيرهٔ أنثر مان ، مند

E-mail: razamisbahi@gmail.com

٥١ رصفر المنظفر ٢ ١١٥٠ ه ١٥ ١٥ ما رومبر ١١٠٠ م

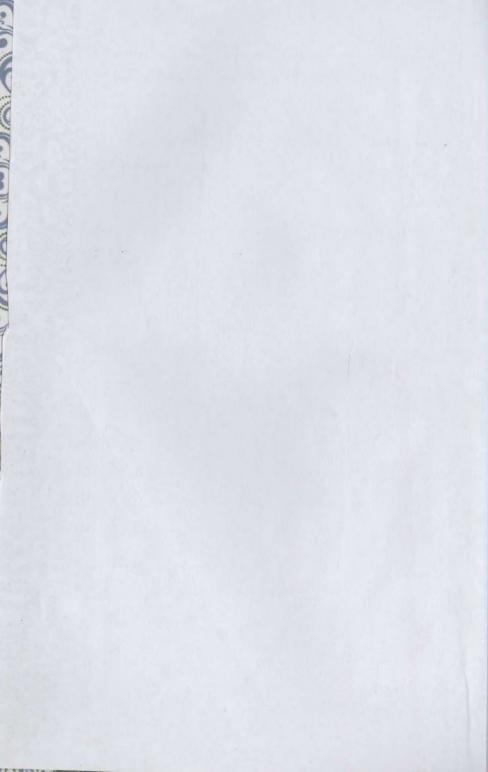

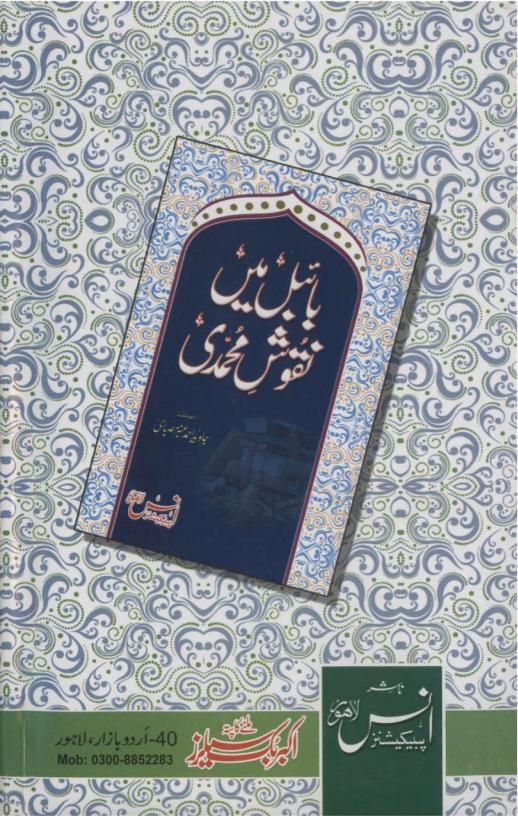